تصوف، عقائد

# مجو*ت* رسامال مماغ ال<sup>دو</sup> رسامال مما

از: حجة الاسلام امام محمد غزاليّ

جلددوم

وَالْ الْسَاعَت الْوَالِولِيَّا عَتْ الْوَالِولِيَّا عَتْ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ا بهتمام : ظیل اشرف عنی کی طباعت : ۱<u>۳۰۰ منی گرایخی کراچی</u> خنامت : 440 صفحات

﴿..... لمنے کے چے.....)

کتید میداد شویدگارده بازار فاجود کتید ادار خیاب بین کار داد بلتان بید نوش کمی که سوک می بردارد چاد در اداره البیندی کتیب اصاد میداد بدر بیدار کمیدهای بازار داد کتیب اصاد میداد کار این میداد بازار این می بازار بیشمل یا بدا کتیب اصاد میدگی کاروال میدند و د کتیب اصاد در می نوش بی در ادارة العارف جامعه (داخوبگرا بی چین افزان الطرف الواد که از الطرف العاد بردانسیدگرا بی پیده انتصاب المتعام الرق العاد بازگرا بی پیده انتصاب التعام الرق العاد بازگرانس اجارا کردن بی ارداد مدارک اداره ما معام میشان چگ ماده بازگرار بی اداره ما معام چینه ۱۹ درداد کارگران بی بیدا میشان بیشان میشان بیشان بیشان بیشان بیشان بیشان میشان بیشان میشان

﴿الكيندُمِين ملنے كے يتے ﴾

Islamic Books Centre 119-12), Halli Well Road Bolton Bl. 3NF, G.K. Azbar Academy 1.td. At Continenta (1.ondon) Ltd. Cooks Road, I ondon F15 2PW

### فهرست مضامين

# مجموعه رسائل امام غزالي

جلددوم

### مشتمل برپنچ رسائل

|                                         | ×   | كائنات ارضى وساوى ميس غور دفكر كى دعوت           | ro     |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------|
| وض ياشر                                 |     | آ فآب كى پدائش كى تىسى                           | 12     |
| الدكمة في مخلوقات الثا                  |     | عاندستاروں کی پیدائش کی حکمتیں<br>ا              | r.     |
| تعارف از جناب مولانا مولوي محرشفيع سابق | 11  | زين كى پيدائش كى حكمتىں                          | ۳۳     |
| مفتی دیو بند                            |     | سمندر کی پیدائش کی حکمتین                        | 19     |
| تقريظ ازمولا نااطهرعلى صاحب شخ الجامعة  | .11 | ياني كى پيدائش كى تىمتىن                         | ۳۲     |
| الامداد سيكوثر تنخ                      |     | مواكى پيدائش كى حكمتين                           | الدالد |
| مقدم                                    | 11  | آ کی پیدائش کی مکتمتیں                           | M      |
| معنف كحالات                             | 14  | انسان كى كليقى محكتين                            | ۵۱     |
| نام اورسندولا دت                        |     | البابكاتمتهات                                    | 41     |
| تعليم                                   |     | يرندول كي پيدائش كانتين                          | 40     |
| مخصيل علم حديث                          | 14  | چو يايون كى پيدائش كى تحكتين                     | Ar     |
| ظاميه كي مندنشني                        | IΛ  | شهدى كليمي ، چيوني بحزي ، ريشم كا كيثر ااور كلعي | 91     |
| وزلت نشيني كامحرك                       | 14  | مچلى كى پيدائش كې تىسى                           | 9.4    |
| العركوني                                | ri  | نیا تات کی عکمتول کابیان                         | 1+1    |
| فنيفات                                  |     | دلول میں خدا کی عظمت پیدا کرنے کا بیان           | 1-9    |
| فات                                     | rr  | حقیقتِ روح انسانے                                | 111    |
| تقدمه كتاب                              | rr  | افعا                                             | 114    |

| مضامين | فبرست                                                  | ٣   | مجموعه رسائل امام غزاتي جلددوم                                         |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| r-A    | اصل                                                    | Iro | فعل                                                                    |
|        | قوائے متناز مداورنفس کی مثال                           | 174 | فس · ا                                                                 |
| r+i    | قص ا                                                   | ıor | فس                                                                     |
|        | علمه و بوي من نس عمرات ، بوي وعقل                      | 104 | فعل                                                                    |
|        | ے مشوره میں کیا فرق ہے                                 | 174 | 52                                                                     |
| rio    | اس الما الما الما الما الما الما الما ال               | Art | سزان عمل                                                               |
|        | اخلاق بدل كے جي                                        | 14. | دياج                                                                   |
| ri2    | فس                                                     | 141 | امَنَ ا                                                                |
|        | اخلاق کی تبدیلی اور موی کے علاج کا مختصر               | -   | سعادت کی طلب می اس انگاری ماقت ہے<br>اس                                |
|        | لمريق عل                                               | 145 | قصل ا                                                                  |
| rr.    | اصل '                                                  |     | قیامت کے معلق عدم یعین مجی حماقت ب                                     |
|        | وه فغائل جن كالخصيل سے سعادت لمن ب                     | IAI | ففل المارين والماري                                                    |
| rrr    | اس ا                                                   |     | شاهراه سعادت بیخی علم اور شل<br>فصا                                    |
|        | تهذیب اخلاق کامفعل طریقه<br>فصا                        | IAP | فعل الدول                                                              |
| 777    |                                                        |     | ر<br>تزکینش کا جمالی بیان                                              |
| '      | امبات فضاك<br>ند.                                      |     | ادىي نادىدان يون<br>قصل                                                |
| rrr    | اص یا دادا                                             | 171 | ق<br>قوائے نفس کا آپس میں ارتباط                                       |
|        | فنيلت عكمت اور أكل افراط وتفريط يعني                   |     | افعل المالين الرباط                                                    |
| '      | مکاری اور بیوقونی<br>اند،                              |     | من<br>عمل كى علم سے نبعت ان كاثر و سعادت ب الل                         |
| rrr    | اس<br>در هر ایر و برخر بر هر                           |     | ان م عجب ان م حرجت الله مروطادت عجام                                   |
|        | فضلِت شجاعت کے ماتحت کیا کی درج ہوگا<br>فصا            |     | تصوف اس پرشنق بین اوردوسرے الل نظر مومد بین<br>افعا                    |
| rra    | المناسب المتعلقة بنابية المراسات                       | 199 | : (10 1 Cicit                                                          |
|        | عفت اوراس كے متعلق اخلاق رذیله كا اعراج<br>افعا        |     | المولاية الم                                                           |
| m*     | الربيد ونكور كالترفي التربي الاس                       |     | صوفیا کے زود کیے علم حاصل کرنے<br>کاطریق دوسرے او کون سے جدا ہے<br>فصا |
|        | وہ بواعث جونیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں یاان<br>سامہ کترین | r•r |                                                                        |
| r.m.r  | ےرد کتے ہیں<br>فصل                                     |     | ان دوطریقوں ہے اوٹی کونسا ہے<br>قصا                                    |
|        | نے<br>خیرات وسعادت کا تتمیں                            | *** | الله الما الما الما الما الما الما الما                                |
| 10+    | فر قرار المراجع الم                                    |     | جنت اوی تک ویج کے لئے کو نے علم و مل کیا<br>:                          |
|        | سعادتوں کی عابت اور ان کے مرتبے                        | •   | طرورت ب                                                                |
|        | -7-5                                                   |     |                                                                        |

| تمضامين               | فبرسة                                 | ٥            | مجوعه رسائل امام غزاني جلددوم         |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| $\lceil \cdot \rceil$ | عدوال تك لازي بي                      | ror          | مل                                    |
| PPT                   | قائمه:                                |              | لدموم ومحود خوابشات                   |
| ror                   | آ داب نماز                            | M            | المس                                  |
| FFY                   | آ دابنوم                              |              | معتل علم اورتعام كى يزركى             |
| rrq                   | آ داب العنوة                          | TYA          | العمل<br>العمل                        |
| ror                   | آ واب امت                             |              | عقل کاشیں                             |
| ror                   | آ داب جمعه                            | 141          | اصل                                   |
| ras                   | آدابعيام                              |              | علوم مستعده ش استاداور شاگرد کے فرائض |
| F04                   | التم افي اجتناب معاصى كے بيان مي      | rer          | المل ا                                |
| F1F                   | ول کے گنا ہوں کے بیان ش               | •            | ال ماصل كرنا اور اس ك اكتباب ع ضرورى  |
| r2r                   | آواب محبت ومعاشرت باخداد بابندگان خدا |              | 190                                   |
| rzr                   | آ واب عالم                            | r•r          | إس ا                                  |
| rer l                 | آداب طباء                             |              | فم دنیا کومنانے کا طریقہ              |
| 1 .                   | اولا دے آ داب والدین کے ساتھ          | F+0          | اس                                    |
| P20                   | آواب معاشرت امناف فلل كرساته          |              | موت كاخوف دوركرنا                     |
| FEA                   | ميان د عايث حقو ل محبت                | <b>171</b> • | ص ا                                   |
| '                     | آ واب محبت                            | •            | د بروان الحمي مي ممكل منزل            |
| PA2                   | ديا چازحر فجم                         | rio          | الص ا                                 |
| PAA                   | النغزقة بين السلم وأزنتنه             | MIA          | نديب اور فرقد بندى                    |
| rer                   | آ مَازَکآب<br>فعا                     | •            | دمال ساة ب                            |
| F94                   | اس ا                                  | •            | فعابية السعادة                        |
| rer                   | ان.<br>قط                             | rn           | بتليد المتليد                         |
| r-A                   | ا<br>العل                             | rrr          | آ عاد كتاب                            |
| - m                   | ض<br>اصل                              | rm           | حم اول اواب طاعات                     |
| mr                    | فعل                                   | FFT          | آ داب استيقا ظ يعنى بيدارى            |
| ML.                   | ض                                     | rız          | آ داب دخول بيت الخلاء                 |
| m                     | ض .                                   | PPA.         | آ داب وشو                             |
| FFA                   |                                       | rrr          | آ واب قسل                             |
| rr.                   | ص                                     | rrr          | آ داب تيم                             |
| rer                   | ص                                     |              | آ داب دواگی سمجه                      |
| MPA                   | قس<br>د                               |              | آ داب دخول مح                         |
| . ma                  | صل                                    | rm           | وكران أداب كاجوطلوع أفآب              |
|                       |                                       |              |                                       |

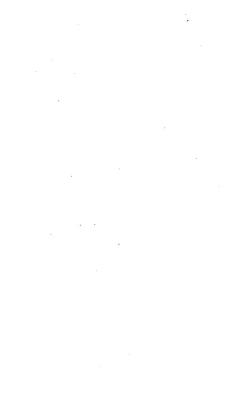

#### عرض نأشر

نحمدهٔ ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين ادادهه في:

جیتہ الاسلام امام محمور ان گی خصیت بیمان تعارف نبیں۔ یا تجو یوں صدی جری ہے ان کا نام ناکی آسان علم پر سورق کی طرح جبک رہا ہے ان کی تماثیں ہر خواش وعام کے زیر مطالعہ میں اور ان اوکوں کی تعداد کا انداز وکر ناممن نبیس ،جنبوں نے اہام فرا ان کی کمایوں ہے۔ استفادہ کیا اور کررہ جیں۔

امام فرافی کی این تو بهت که تسایف چین گران شی بهت کم بی کتابین بین بین کا اردو می رز جمہ بین کتابین بین بین کا اردو می رز جمہ بین کتابین بین بین کا اردو می رز جمہ بین کا اردو میں تر جمہ بین کا اردو میں تر جمہ بین کا اردو میں بین کا این کا دور اور نظر مجموعت پہلے امام فرافی کی حضور تصفیف احیا والعلام کا کر جو کا ہے جوتم اصطفول میں پند کیا کیا ہے کہ ماتھ جو ارجلدوں میں شائن کر چکا ہے جوتم اصطفول میں پند کیا کیا ہے کا فروز ماتھ ہے کہ ماتھ ہوا رجلد کو بین تحقیق کی امیر کا بین کا دور اردا شاخت کی جائے جمن کا اردو ترجہ جد چکا ہے گر موروز ماتھ ہے اب وہ کتابی کی ہے کہ امام فرافی کی اس کا دور ترجہ جد چکا ہے گر کی جائی میں مطاور کے بین کا بروز کی جائی بین میں مطاور کے بین کا دور کیا جائے جمن کی جائی میں مطاور کیا ہے جہ کی حائی میں مطاور کیا ہے جہ کی حائی میں مطاور کیا ہے کہ میں کا حائی میں مطاور کیا ہے جہ کی حائی میں مطاور کیا ہے جہ کی حائی میں مطاور کیا ہے کہ میں کی جائی میں مطاور کیا ہے کہ میں کا خوال میں کہ ہوئی اور جنام اور کیا ہے کہ میں کی جائی میں کیا ہوئی ہوئی اور جنام اور کیا گیا ہوئی ہوئی اور جنام اور بینی کی سے کہ میں کیا ہوئی ہوئی اور رکھنی والے حضورات اس مجمود کیا جھوں ہاتھ لیس کے اور تمام وینی حظوں میں اس مجمود کیا ہے گئی۔ والے میں کی کا تب کی کا میں کیا تھوں ہاتھ لیس کے اور تمام وینی حظوں میں اس مجمود کیا گیا ہے گئی۔

ר לניטני

(خلیل اشرف عثمانی )

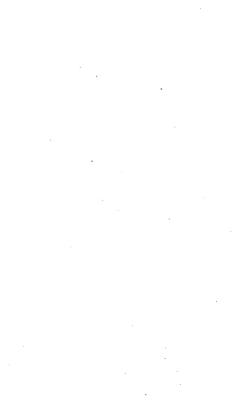

ان في ذالك لعبرة الاولى الابصار

آلچڪمة في مخلوقات اللّا تصنيف حفرت امام محم غزاليّ



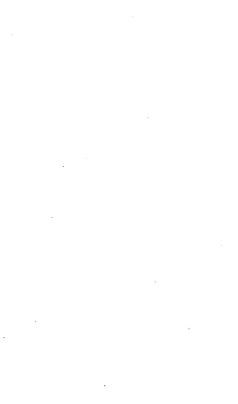

تعارف از جناب مولانا مولوی محرشی صاحب سابق مفتی و پوبند اسان کیاد میلی کستی کیار کان کانات کانات اسان دستان محتین داد از معلی دار کرد. دربار ان زاد در محق دری ست بقد ک داند که عالم از کیت حمی انسان کانات افزاد حق میران کانات میران محق دار برای طرف اس کیازاک دهندی در کید در میری طرف اس کا داد افزاد میران کانات میران کی بدارات سال میران کانات منظم کرنے کے در میران اسان میران کی بدارات کار میران کانات کانات کانات میران کی فیصل اس میران کانات منظم کرنے کے در میران اسان میران کی میران کانات کار میران کانات کانات کانات کانات منظم کرنے کے

اور بقول مير \_

سمیے اقا کہ کچھ نہ سمیے انہوں معلم ہوا کہ کچھ نہ معلم ہوا محروانائے دوم نے انسان کی اس فطری خواہش کا ایک عذریعی اس طرح بیان فرمایاہے۔

بنده نشكيدز تضوير خوشة

اس عذر کے اتحت حقد من وجا ترین علاء نے ان موضوعات پر کمائیں کھی ہیں اس عذر کے اتحت حقد من وجا ترین علاء نے ان موضوعات پر کمائیں کھی ہیں تو کرئی میں موسودی علام المحت فی تحقیق المحت فی تحقیق المحت فی تحقیق المحت فی المحت فی تحقیق المحت فی المحت فی المحت المحت فی تحقیق المحت المحت محت المحت محت المحت المحت

(بنده محمد شفيع عفى الله عنه ) دارالعلوم كراجي ٢٦/رجب ٥ <u>١٣٠ هـ</u>

نقريظ ازمولا نااطهرعلى صاحبٌ ثينخ الجامعه الامداد به كوژ كنج میں نے عزیز ی مولا نامحم علی صاحب لطفی بنیر وحضرت مولا نامفتی لطف الله صاحب عليكرهي كى تاز ومحنت كاثمر و" رموز كا ئنات " ترجمه اردوالحكمة في مخلوقات الله مصنفه امام غز النَّ كامطالعه كميا ، موصوف نے اس سلسله ميں جس محنت كا شوت ديا ہے وہ قار كين رساله كوخودمحسوس ہوجائے گا امام غزائی کے بعض رسائل ایسے ہیں کہ جن کا اگر اردوتر جمہ ہوجائے تو ہمارے فرجوانوں کے لئے بیحد مفید ثابت ہو تکے ان رسائل میں سے ایک رسالہ بیجی ہے۔تصنیف كے لئے توامام غزالى كانام بى كافى بے ليكن اس كرترجمه مل لطفى صاحب في جوخوبيال ركمي ہیں وہ مطالعہ کے تعلق رکھتی ہیں۔ بش مترجم کوان کی کوششوں پر مبار کباددیتا ہوں اور تمام مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں ہے اس کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالى لطفى صاحب كى محت وعرق ريزى كو قبول فرماكي \_اورمطالعدكرف والول كواس ك

فوائد وثمرات متنفض مونے كاموقع بخشى . آميين يارب العالمين .

مقذمه

ستائش می سزد البته یکاذات بزدان را که اوازنفق تشریف شرف بختید انسان را

مامرا ومعليا

انسان کی فطرت ہے کہ ہر شے کی حقیقت و تکست معلوم کرنے کی جیج کرتا ہے، اور یقیبنا اشیاء کی حقیقتوں کا علم قلبی اذ عان و بقین کے ثبات و استخام کا موجب ہے۔ اس تعکست وصلحت کے چیش نظرخالق کا کنات نے اپنی محلوقات وصفوعات میں تحور ذکر کرنے کی جا بجا

اسط رو االى آشار رحمة الله رسالى كانتانول وديكوك كر طرح كدي وديكوك كر طرح كديد زير كوزي كوزي كوزي كانتاب

کیف یحیی الارض بعد موتبها موت کے بعد زیمن او زغران بخشاہے ان ذالک لمحی السوتی. چنگ دومردول کوندہ کرنے والا ہے۔ مردموک کی تن شاک تاہ شاک کا تا تا اوشی وجادی کی اوئی سے اوئی چر کی امراد

سرور و دی میں سال ماہ ہیں ہوئے۔ اس اور ایس میں اس میں اس میں ہوئے ہوئے ہے۔ اقد رت کے بیش بہا خزانوں کو اپنے اندر مستور کئے ہوئے ہے اور اس کی بھیرے افروز نظر مسابق سے ایک میں ملک میں معرف المام ہے۔

جماوات کے ایک ایک تگریزے ہیں ، اور نیا نات کے ایک ایک یے عمی معرفت الّٰہی کے وقتر بے پالی کا طور در کھر دی ہے

یگ درخال مز در نظر بو شار پرورت درتریت معرفت کردگار سری سرد در در در در در در سرد از در می از در می در در

کائنات کا ذرہ ذروا ہے صافع وخالق کے دجوداور اس کے کمال قدرت کی زبان حال ہے شہادت دے دہا ہے جم سماے کہ افر زعمی ٹروید

> وحدہ الشريک له کويد عربي کے ايک شاعرنے ال مغبوم کوادا کياہے وف کا شاء کا ساء کا ساء

وف ي كن شيخ لسه آية

مجموعه رسأئل امام غزالئ

اس موضوع پر فاضل مصنفين نے بہت كتابيل كلهي بي -حضرت شاه ولى الله ك "جة الله البالغة أيك مصرى فاضل ابراجيم آفندى كى اسرارالشريعة"جة الاسلام الم محد غز الى كى "البكمة في مخلوقسات الله "اورحفرت مولا بااثرف على تعانوي كي "المصالح العقليه للاحكام النقليه "يتمام تصانف تقريبااى موضوع ركاس كى بير كى بين تشريعي اموركي حكمتول كابيان كيا كياب اوركسي بين تكوين اموركي حكمتول كا آخر الذكر مولا نااشرف على تحانوي نے اپئي كرانقدرتصنيف المصالح العقليد ميں

تشريعی امور کی حکمتول اوران کی مخفی اسرار کو بے فلاب کیا ہے جس کو پڑھ کر قلب میں بصیرت پيدا ہوتی ہے۔

ئل اسبلی یا کستان کی لائبر رہی میں جب بیر کماب میرے ہاتھ گی اس کو پڑھااور بالاستيعاب يرها-كماب قابل ديد بهاوراني نوعيت مين نهايت دلجيب اورمفير تصنيف ب مصنفین سلف نے اپنی مختر ومشغول زندگی کے قیمتی لمحات صرف کر کے کیسی کیسی گرانقذ مکمی خد مات انجام دگ ہیں ۔اورا پے مابعد کے لئے کیے کیے بیش قیت علمی خزانے جمع کر کے کتنا برااحسان کیاہے ،ان گرانقد ملمی خدمات کا صله انسان کیا ادا کرسکتاہے اس کا اجر جريل الله تعالى ان كوعطافر مائ كاروالله عنده حسين الشواب.

حضرت مولا نا تھا نوی مرحوم کی اس کتاب کے مطالعہ کے بعد دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس تتم كالخضررساله يا كما بحيه يم بحي كلعول كدآخرت مين ذريع نجات ہوا ين علمي ب مانگي كايورا بوراا حساس تھا، جو بھت کو پست کئے ہوئے تھا۔ لیکن بیٹو آن اس حد تک بڑھا کہ طبیعت نے مجبور کردیا اور دل میں بیعزم کرلیا کہ کم از کم کسی الی کتاب کا ترجمہ بی کیا جائے جواس موضوع پر الايدك كله لايترك كله

جس كتاب بنظر كى كن منكى تاس كاترجمة كرك السسابقون الاولمون مِن اللهِ لئے مقام حاصل كرايا ہے - آخر حضرت امام غزالٌ كى كتاب " أحكمة في مخلوقات الله" ہاٹھ آئی ، پھراس کے ترجمہ کی تلاش دجتجو کی کدمیری پیسمی تحصیل حاصل نہ ہو، ہا وجود تلاش کے اس كاكونى ترجمه وستياب ندموسكا، خيال كياكم شايد قدرت في سيسعادت مجمد جيستي وامن اي

ك نفيب مين ركلي جو قلم الحاليا اورتر جمه شروع كرديا\_ ال حقیقت ہے بھی انکار نہیں کیا جاسکا کہ ہرصاحب فلم تصنیف وتالیف کے بلند

مقام يربيضنه كأجا ئزحقدارنبين بوتا.

نه جر که آمینه داروسکندری دارد اگرچد میرے ذوق وشوق نے مجھے اس خدمت کی سیسل کے لئے آمادہ کردیاہے، تاہم میں کی طرح بھی مصنفین ومترجمین کی صف میں کھڑے ہونے کا اپنے کو الل نہیں سمجھتا، ہاں بیضروریقین رکھتا ہوں کہ جب اس سرایا رحت کی بارش خاد مان علوم پر برے گی تو یقین ہے کہ اس کی باران رحمت کے دو جار قطرے میرے دامن عصیاں پر بھی ضرور پڑی گے۔اور

یقیناً مجھ جیسے نا کار داور آلود و عصیاں کی مغفرت کا سامان ہوجا ئیں گے کہ، رحمت جق بہا نہ می جوید

ا ثنائ ترجمه مي مندوستان كاسفريش آكيا ، جرچند كه كتاب سفريش جمراه تحي ليكن سفر میں اتنا موقع ندمل سکا کہ اس کام کو جاری رکھ سکتا ،اورتقریباً ۲ ماہ کے لئے پیسلسلہ مسدود ہوگیا،واپسآ کراس کی بھیل کی۔

ابتدائے كتاب ميں فاضل مصنف حضرت امام غزاتي كم مخضر سوانح حيات بھي متند ومعتمد کتابوں ہے مطالعہ کر کے ککھی ہے ، کہ صالحین کا تذکرہ بھی ذکر خیر اورعمل صالح میں شامل ب،اوراس کی رحمت سے بعید نبیس کدیمی کام بارگاه ایز دی میں میری نجات کا ذرید ہوجائے کہ وہ نکتہ نواز ہے

گرچه از زیکال نیم خود رابه زیکال بسته ام درریاض افریش رشته ٔ گلدسته ام كاب كر جدر في الاامري حي الوسع كوشش كي في ب كدوني فروكز اشت

شهوتا بم السان خطاويسال ساية والمن كوياك فيس ركه سكاروها ابرى نفسسي ان النفس لا مارة بالسوء

نظرین کرام سے استدعاب کمیری کونامیوں کو بعنوائے "و اذا مسسود ا بالسفوامرو أكواماً" وركز رفرمات بوع مريات من دعائ فيركري كالله تعالى اس حقیر خدمت کوشرف قبول عطا کرے اور میری نجات کا وسیلہ بنائے۔

ان اجرى الاعلى الله (مرجم جمع لطفي ١٩٥١م)

### مصنف کےحالات

تاز ہ خوائی دائستن گرداهبائے سیندرا گاہے گاہے بازخوال این دفتر پاریندرا

بدایک اسی با کمال شخصیت کا مذکرہ ہے جو عالم باعل بھی تھا اور درویش کا ل بھی ، ایک لائق مصنف مجی تھا اور مصنح صادق بھی ، جوفر الی بھشپور لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔

نا م اورسندولا وت .....امامؤرالا نام گھرے، ایر حادثیت اور فزال عرف ہے، ادر لقید نین الدین سیشتر مورضی غزالی کی نبست طوں کے قریبه غزالی کلرف بیان کرتے ہیں، کین حقیق ہے کہ اس کی نبست '' غزال'' کی مناسب سے ہے، جس کے مثنی کائے والے کے ہیں امام غزالی کے والد باحداون کاسے اور اس کی تجارت کا چیشر کرتے تھے۔ اس نبست سے ان کوفر الی کہا جا تھا۔

امام فرائی خراساں کے خطیح طوس شی طاہران کے مقام شی ہے جائے ہیں۔ جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو اپنے دولوں بیٹوں امام گھر فرائی اوراحمد فرائی کو اپنے ایک دوست سے میرد کردیا کردوان کو تھنیا والا کھی۔

اس زمانہ بیس آج کی طرح یا قاعدہ اسکول ویدارت نہیں تھے ، الل علم مجدوں اور خانقا ہوں میں بیٹھے توقعیم دیتے تھے۔

امام فرال نے اپ ق شرک ایک لائق عالم احمد بن محدراذ کانی سے ابتدائی تعلیم

جلد دوم مجموعه رسائل امامغز أتئ

حاصل کی ، پھر جرجان میں امام ابونفر اساعیل ہے، جو پچھ پڑھتے تھے اس مے تعلق اساتذہ کی نقر براورنوث لکھتے جاتے تھے جیسا کداس زمانے میں طریق تھا، یبال سے فیض حاصل کرنے ك بعد نيشا يور على مح اوروبال إلى ايكمشهور عالم دين المام الحرمين عبد الملك ضيا والدين كى فدمت میں زانوئے کمذ طے کیا، پد ہزرگ او نچے در ہے کے علماء میں شار کیے جاتے تھے ،ان ہے استفادہ کے بعد امام غزالی کی علمی قابلیت کی بڑی شہرت ہوگئی اور بڑے بڑے علمی معرکوں میں امام غز الی کو فتح و کامیا بی حاصل ہو گی۔

ایک مرتبه نظام الملک طوی کے در بار جس مجلس مناظر و منعقد تھی بلمی مباحث پر تذكره تحا ، دور دراز مقامات كے مشابير على موجود تھے ،امام غزالى بھى شريك تھے ،اس مباحث میں فتح و کا مرانی سپرا حس کے سرر ہا، بیا یک نوعمراور جواں سال امامغز الی تھے،اس کامیا لی اور فتح مبین نے امام غز الی کی شہرت میں جارجا ندلگا دیے۔

ا مام غز الی کے عبد طالب تلمی کا ایک واقعہ مشہور ہے ، ایک بار جب وطن واپس آ رہے تھے ،راستہ میں قافلہ لوٹ لیا گیا ،اورامام صاحب کی یونجی بھی چھین کی گئی امام غز الی کو ا بن یونجی میں جس چیز کے چھن جائے کا تلق تھا ،ووان کے تعلیمی نوٹ تھے جوا ساتذ و کی تقاریر کے دوران ککھ کرتیار کیے تھے۔ڈاکوؤل کے سردارے جاکراس کا مطالبہ کیا ،ڈاکوؤل کے سردار

نے کہا پھرتم نے خاک پڑ ھااور بنسکروہ کا غذات واپس کردے۔ کنے کوتو یہ ایک معمولی ہات تھی لیکن اس طعن کا امام صاحب کے قلب پر اتنااثر ہوا

كه پهر جو يچه پره هااس كوسينے ميں محفوظ ركھا۔

تخصیل علم حدیث .....تمام علوم ہارغ ہونے کے بعد علم حدیث کی بحیل کا شوق ر پیدا ہوا ،اور اس کی مخصیل کے لئے علامہ اساعیل طفعی اور حافظ عمر بن الی الحن روسانی برنظر ا تخاب ہڑی، بید دنوں ہزرگ علم حدیث میں ہڑی دستگا در کھتے تھے۔

موخرالذكر عالم حديث كوامامغزالي في وطن طوس ش اسية يبال معمان ركها ان كى فدمت کی اوران کی صحبت سے فیف حاصل کیا علم حدیث کی مشہور کیا بیں سیحین مجیح بخاری ، اور سیج مسلم انہیں بزرگ سے برحیں اور اس طرح الم مغز الى نے اپ فن حدیث کے شوق کو آ خرعمر میں یورا کیا۔ I۸

لظامید کی مستونشینی ..... ۱۹۸۳ بید من امام زائی نهایت مقلت و شان به ساته دارالعلوم نظامید کی مند قد رکس به فاکنه و یک نظامیه وه دارالعلوم قعامی کو نظام الملک طوی نے کثیر رقم خرج کرے تائیم یہ قائم کی مشتر شنخی معولی منصب قعا ، اس مند پر بیزی بدی جلسل القدر اور با کمال استرون نے دری و یا قعالم خوز الی کا اس منصب به فائز جونا اور مندر قد رئیس پر معمور کیا جاز ان ملم مقد کی نظر میں بری کام بالی تھی۔

عرصہ تک امام غزالی نے اس خدمت قدرلیں کو بحسن وخوبی انجام دیا اور ہزاروں تشکّان علوم کومیراب کیا، آپ کے شاگر دوں میں بڑے بڑے صاحب کمال ادرانالی علم ہوئے۔

عو کرت نشینی عو کرت مینی ......امامفزال کی طبیعت میں قدرے جادیبندی اورتمکنت تمی اور بہت نازک مزان تنے اریش کے کپٹر سے ذیب تن ریخ ائن جوزی کلستاہے مکسان پسلبسس المحرور و الذہب (زیشم اورمز) بہنا کرتے تھے۔

سین ایک وقت و و آیا که اما مؤوائی کی طبیعت می فیر معمولی انتقاب پیدا بوداور و نیا سے قصار ترکعلق کر کے والے نشین ہوگئے سلی مباحثوں اور مناظروں سے نوٹ بور کیا ایک ناچ یا انگل شخیق وقد و من کی طرف آجند کی و نیا کہ ان کا آن گائے گاساتہ ارائیوں سے تھا جو کہا یا تھا یا گئی سادورو کیا انتقاب انتقاب برطرف ہوئے بدن چھتی ابل فاقر آن کی مجلمہ مولی کم کمار ہتا تھا کھانے لذیز و موشم فوائے کہا ہے تاہم عمولی ساگ بیات پر گزر د مرخمی وقت طبیعت پر تھے ویکل فائدی سے آپ نے بیوت کی ۔ شاہ ویکل فائدی سے آپ نے بیوت کی ۔

فزلٹ نشنی کے زماندکا ذکر ہے کہ ایکے فخص نے امام فزالی اوالیہ سحواء میں پر بیٹان صال جاتا ہواد میکما ایک فرقہ زیب تن قابا پل کی چھا گل ہاتھ میں تھی، میٹھن امام فزالی کوطنتہ درس وقد رکس میں اس شمان سے دیکھے ہوئے قاء جب چار چار موضقا قان عظم کا تجمر مث امام کے کروہوتا قا۔

ا من نے لیکی وسعد کی عشق قو منزل برجی جھوڑ دیا۔ اور آب میں اپنے حقیقی محوب اور و فی اعلیٰ ،جہا عد منی ...

تركث هوى ليلى وسعدى بمنزل وعدت الى مصحرب اول منزل فنارت بى الاشواق مهلا فهذه منازل من تهرى رويدك فانزل

عو المت نشیم کا محرک ۱۱۰۰۰۰۱۱م فزالی کودری و قدریس کے مبارک شغل بحث و تحقیق کے اللہ معلق کا محرک ۱۹۰۰۰۱۱۰۰۱۰ و و تحقیق کے نفی تذکروں اور و مقاونیت کی پاک جلسوں سے الا الت نشی اور اس درویشا ند ساوه زندگی کو پند کرنے کا و وقری مجرک کیا تقام می نے امام کے قلب پر ایسالا کیا تقار اس کی بابت موقیق نے دواجے نشل کی ہے۔ موقیق نے امام فزالی کے بھائی اجمد الفزالی سے متعلق ایک دواجے نشل کی ہے۔

ا کیسم تبدا مام غزالی وعظفر مارے تھے جزاروں علما مسلما ومشائ کا در امراء جیشے تھے کہ اچا کک ان کے بھائی احمد الغزالی آفکے اوراس طرح کا طب ہوئے۔

اصبحت تهدى ولاتهتدى وتسسع وعظاولا تسمع في المسلام في المسلم في المسلام في المسلم في

علاستُّل نے مجمی الم غوالی کی زندگی میں انتقاب کا سبب ای دانقد کا خبرایا ہے۔ کین خودام ام فزالی انتقاف نے السفاق فی المضلال "میں بی*ل آخر برا* ماتے ہیں، یہ کشتر اللہ فیر خست صدر عذہ العلوم اقبلیت

بهمتى عملي طريق الصوفية وعلمت ان

بیتیہ ماٹیر گزشو منسو کے سال و تجوی دوال دوال دول بنو ق عمیت نے بچھے لفارا واق حوالو روا کدھر جا آ ہے۔ احراآ کہ تیرے جوب کا مقام ایر ہے جا ب سے سوئونٹم کر۔ مین تیجر کدیاں مشتق کر اندازاں مشتق کہ این انسان

مبین حقیر کدایان سل دا میں اوم شبان بے ممر وخسر وان بے گلدا کا

لة دومرون كوجاب كرت بوديكن فروجاب رِجُل في كرك من كرت دومرون كوچه و الصحت كرت بويكن فوداس رِكار بذنكس ، بس اے منگ فران آخر كر بكرة إس طرح راح الله كوتيز كرت رود كماوركا فويكن .. طريقتهم انسا تتم بعلم وعمل وكان هاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن اخلاقها المذمرمة وصفاتها الخبيشه حتى يتوصل بها الى تخلية القلب من غيرالله وتحليه بذكرالله

امام فزالی بی اس درویشانه پاک زندگی پرایسے شادکام تھے کہ پھیلی زندگی کواس کے مقابلہ میں جابلا نشار کیے زندگی بتاتے تھے۔

امام فزالی کی محرا نوردی کے زمانہ عمل کی نے فتو کی طلب کیا ، آپ نے جواب عمل کہا بھی سے دور ہو، ''ایام المبطالہ'' کی یا دانہ او کرتا ہے جمس زمانہ عمل فتو کی نو سک کا کام کیا کرتا تھا ، اس زمانہ عمل گرفتہ ہیں وال کرتا تو تھی جواب دیتا۔

اس جواب ہےا نداز وکیا جا سکتا ہے کہ امام فوالی اس معراج کمال پر تھے کہ درس وفتوئی کے علمی دور کو دیرانی اور فرمانی کا دور بتاتے ہیں۔

اے دل طلب کمال درمدرسہ چند مجیل احول و کئت وہند سہ چند ہر فکر کد 25کر خداوس ست شرے زخدابدارایں وسوسہ چند

ذوالنون معرى في خالبًا يسي تى پاك باطن أغوى كى بابت يه كها تعا-هم قوم اثر والله على كل شئ

یده ولوگ چی جفول نے ماسوی الله پرالله کور حج دی ہے اور اس کے ہو گئے خدا نے بھی انھیں نواز لیا۔

یقیناانسان جب اس درجه پر پنتی جا تا ہے تو پھر اس کی زندگی کا حاصل بجر محبوب کے اور کچنیں ہوتا

زآ ميزش جان وتن توكي وزمردن وزيستن توكى مقصودم تودر بری که من رفتم زمیاں گرمن گويم زمن توني مقصودم

شعر گوئی .....امامۇزاڭ كوشعروخن ہے بھی مناسب تھی کین صرف رباعیات کی حد تک كه تصائد ، مدح سرائي اورخوشامدون كالمجموعة جون كي وجد المام غزالي كي آزادان افراد طبیعت کے موزوں نہ تھے بدیں وجہ آپ نے بھی کی کٹان میں تصید ونہیں لکھا ،ایک رہا گ لماخطيو

وزآب خرابات تيمم كرديم شاید که دری میکده بادریا بیم آل يار كه در صومعه باهم كرديم اس ربائل میں رنگ تصوف جحک رہا ہے ، کو یاعشق محبوب میں اس ورجہ وارفتہ ومرشار ہیں کہ زبان حال کے علاوہ زبان قال میں بھی اس کوضبط نہ کر سکے۔

تصنيفات ......اگر چەز بدوتقو ئا كى اس زندگى مىں تمام معمولات متروك بوي يح تھے، تا بم تصنیف وتالیف کا مشغله اس عزات نشنی کی زندگی می بھی جاری تھا ، امام غزالی کی تصنیفات یوں تو بیشتر علوم وفنون میں یائی جاتی ہیں خاص کرعلم کام اور اخلاق برآب کی تصانف نہایت مسبوط اور جامع میں تجملدان کے چند تصانف درج ذیل میں۔

"احياءالعلوم" "كيميائ سعادت" "جوابرالقرآن" "تتهافت الفلاسف" ''هيقة الروح''' ' عائب المخلوقات''' انحكمت في مخلوقات الله'' ياتوت. آپ کی بشارتصنیفات کود کھوکرتعب ہوتا ہے کداس ۵۵سال کی مختصر ومحدود زندگی میں عزات سینی وریاض ومجاہدات کا زمانہ بھی شامل ہے ،عبد طافولیت وعبد طالب علمی بھی اور چرمصائب وآلام روز گارے بھی دو جارہوتا ،تصنیفات وٹالیفات کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کردینا

#### اس معادت بهزور بإزونيست

و فات ...... افسوس بية فاب علم و مكت هره هي من افي المركة مسال إور ركر ك استية جائد والا دت طابران من بميشر كر كي غروب بوكيا ، مكن إلي تصانف و تاليفات من آخ مجى اك طرح روثن وودختال ب اورة قيامت روثن رب كارواد فكوو صاحب سيفة: الاولي وفي امام فرا الى كابر بغواد يس بتائي ب

این الجوزی نے اپنی تماب "الحیات متداملهات" میں امام فرزالی کی وفات سے متعلق بیروایت نقل کی ہے کہ جمادی النائی ہدہ ہے (مطابق ۱۸/رجمرال المام کورشنبری مجموع حسب معمول المیے، وضوکیا بنماز نجر اوا کی، اور کئن تشکولیا ، تکموں سے لگای، اور کہا کہ آتا کا تھم مرآ تکموں بر داور کیٹ کے اور ایسے لئے کہ بجر کئی شاتھے۔

کے دور کے دیہوں کا است رفت آل طاؤں ہوئے موثن چوں رسید از باتقائش ہوئے موثن مرتبع موجا لطن مرتبع

190Y

### مقدمهٔ کتاب

ته و بیاس اس شداع واحد کے لئے جس نے اپنے مقرین یار گاہ کو تضوص تعویل سے فواز اداورا فی مصنوعات میں فور داگر کرنے والوں پر ماس الله قد کرم فر بایا بی کا کا ت میں قد پر دیگر کرنے والوں پر ماس الله قد کرم فر بایا بی کا کا ت میں قد پر دیگر کرنے اپنے مالی تعدیل کا موجد کے ایک میں مسئل کیا اور خدا کی منظمت وقد رہ کا کا منطقت وقد رہ کا کہ منطقت وقد رہ کی منطقت وقد رہ کی کا کہ منطقت کی منطقت کی منطقت منطق کی منطقت کی منطقت کی منطقت کی منطقت کی منطقت کی منطقت کے منطقت کا کا درہ کے منطقت کی منطقت کی

خدااوراس کے فریقے شاہد بین کے بچواس ذات دامدے کوئی ان کی پرشش ٹیمیں اور صرف وئی عدل واقعیا ف کا ما لک ہے اپنے ارادہ میں خالب ہے اور اپنے تمام امور کو حکمت ومعلمت کے ساتھ انجام وینے والا ہے۔

درور سلام و التاریخ بر جرمید المرطحن امام آستگیس بین اور بم چیسے آئیگا دول کی منصور اللہ بین جن کااسم آمرای کی دیگئے ہے جوتم انہا ویکس آخری نبی بین اور مسلوقة وسلام ہوان کی اولا دواصحاب پر جب تک و نیا قائم ہے۔ ا) بعد اندا تقد کو تعقیت شاسوں کی تو نش مطاکر بے اور دین کی ظار 5 ہجرائی اللہ میں باللہ کی اللہ 5 ہجرائی اللہ میں بولیا کہ انداز میں بولیا کہ انداز میں بولیا کہ بالدہ و معنوعات میں قدر ونگئر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور در تعقیت ہی معرفت ایمان دینین کے ثبات واضحا کم امر جب بادرای سے ابراد معنوین کے مباز لو بداری ہے ابراد معنوین کے مباز کہ بالدہ کے معنوین کے مباز کی جب کا میں میں مقاوت الی میں مقود ونگر کرنے پر مخصر تھا اس کے اس کمار باب معقول کی روفمائی اور ان کے استفادہ کے لئے مکتاب کی میں کے متعدد کے کہاں کہا گیا ہے جن کی طرف آر آن تعکیم نے متعدد مجمدارشاوٹر بالم ہے۔ میں کہا کہا ہے جب کی اطرف آر آن تعکیم نے متعدد مجمدارشاوٹر بالم ہے۔

اللہ تعالی نے اسان کوشش سلیم حطا کی وق سے ذریعیہ اس کی رہ نمانی فر مانی اور اسحاب نظر اور ارباب عقول کوا پی مصنوعات میں غور فکر کی اپنی اپنی استعداد کے مطابق وقوت دی۔

> فل انظرو اماذافی السموات والارض اے مجھ ﷺ پیاوگوں ہے کیرہ تنجے کرم فرکر دکہ آسان در بین میں کیا کیا جیڑی کی ٹیس

> > و حعلنا من الماء كل شئى حى افلايومنون اوريائى \_ ہم نے برچز پيدا كاب كل ووائمان شااكس ك

اس متم کی اوربھی متعدد آیا ہے ہیں جن کے معانی میں ٹور ونگر کرنے سے خدا کی معرفت اورنشق عظمت کاملم ہوتا ہے جو معاوت وفلا کر کا تفقیق سبب ہے اور جس پر انعامات انسی کلمدار ہے۔

اس کتاب میں چندایواب ہیں اور ہر باب میں گلوقات اٹی کی گلو ٹی تک تو تی تک تو اور مصلحوں کوئی الا مکان وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اگر دینا کی آم مگلوقات اپنی تمام آو قر اکو صرف کر دے کہ کی ایک گلوق الی کی تمام حکمتوں کو بالاستیعاب بیان کر سے تا ہے کام مامکس رہے گا اور مب عاجز ہوں گے۔

> فلفی سر هیقت نه توانست کشود گشت راز دگر آل راز افشامی کر د

## کا ئنات ارضی وساوی میںغور وفکر کی دعوت

افسلم بسنظرو االى السساء فوقهم كيف بسنينا ها وزيناها ومالها من فروج. كيان لوگس شاپخ اوراً سان كام ف خر نيم كي بم شاس كيابلنداور مخ بناي بخر حمارون سے اس كو آدامة كيا اور اس عمل كو كي رفت كي بين.

دوسرى جكه فرمايا:

الله الذي خلق سبع سموات ال خدائ في مالون آسان كوبيداكيا.

جب تم اس جہاں میں فوروگر کرو گے آدیا معلوم ہوگا بیتام جہاں ایک مکان ب
جس میں ہماری بعلر ضروریات کی اشاء موجود جی آب اسان کی نیگلوں جہت ہے اور نمین
ہماری بعلر ضروریات کی اشاء موجود جی آب اسان کی نیگلوں جہت ہے اور نمین
ہمارات زمین کے دخا فوں میں اس طرح سے محفوظ بیں جیسے کتی ذیروں کوجی کردیا گیا ہے
ہوا ہمرایک چیز اسیخ اسیخ آم بی سال مرح سے محفوظ بیں جیسے کتی ذیروں کوجی کردیا گیا ہے
انسان ہے اور اس مکان کی جملائی میں اس طرح سے محفوظ بین جیسے کی افزی جی بیا تا تا اس مکان کا بالک
ہوں یا جوانات سب اسیخ اسیخ کام میں معروف ہیں خالق مینی نے آب اس کا رنگ ایسا بالا
ہور ان اور اس مکان کی جس باور آب بالک کی متروریات کے کے مطاف بیا آب اس ما موالوں
ہور انسان کی مسوس ور آبی کو کی جائے گئی میں گیف اور مرورہ اس کس کرتا ہے
ہور اس انسان آسان کی وسعت وفر آئی کو یکو گئی میں گیف اور مرورہ اس کس کرتا ہے
موسا اس وقت جکر ستار سے بی بی ہوری جائی کے ساتھ لگے ہوئے جوں اور ماجتاب اپنی موسائی سے شام جہاں کو منور کے جو تے جود نیا کر بڑے جی اپنے در بارگی گھڑی ہی تبایت کے دیے۔
دوشتانی ہے تمام جہاں کو منور کے جو تے جود نیا کر بڑے جی اپنے در بارگی گھڑی ہی تبایب بانی جائی دیت کے لئی جس کر بہتر سے بہتر سامان میا کرتے جی اپنے در بارگی گھڑی ہی تبایب بابیا

مجموعه رسائل امامغزاتي خوبصورت نُقوش ونگار کراتے ہیں جن کو د کھے کرآ تکھوں میں لور اور قلب میں سرور پیدا ہوتا بيكن ان زيائش وآ رائش كى طرف بعي اگر متواتر ديكها جائة آخر كار دل اكما جاتا ہے اور ایک قتم کی کوفت ہو نے لگتی ہے بر خلاف آسان کے تدرتی مناظر وخوشمائی اور اس کی وسعت اورسماروں کی چیک و د کمک و جتنا بھی دیکھا جائے طبیعت اس سے جمعی نہیں گھراتی بلکہ قدرت کی محونا محول گلکاری اوراس کی صنعت کود کھی کرانسان کے دل میں خدا کی عظمت اوراس ككال وقدرت كاسكر بيرما البادروه ول كى مجرائى عباختر يزع فلالب كروسنا

ماخلقت هذا باطلائي ليحكاء غكباب كدجب ورجيده ووق الان كاطرف د کھے کرخدا کی قدرت اوراس کی صنعت عمل ایناول بہلا کیونکہ یہ تیرے دی فیم کودور کرنے کے لئے کا فی سامان ہےاورستاروں کود کھےاور پھران کی ہر کتوں اور فائدوں پرنظر کر کہ دنیاوا لے کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سندر کی تاریک اور اندھیری راتوں میں بیستارے میافروں کی کیسی رہنمائی کرتے ہیں۔

اور بعض حکماءاس کے بھی قائل ہیں کہ ستاروں میں جانے کے لئے رائے ہے ہیں اورایک سیارے کے باشندے دوسرے سیاروں کے باشندوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ كى حكيم نے كہا ہے كم آسان كى طرف نظر كرنے سے دس فائد سے حاصل ہوتے

> (۱) انسان کارنج وغم دور ہوتا ہے (۲) برے خیالات دور ہوتے ہیں۔

(٣) خوف و براس دل عامار بتا بـ (٣) غدا کی یاد تازه بوتی ہے۔

(۵) خدا کی عظمت دل من پیدا ہوتی ہے۔

(۲) فاسد تفکرات دور ہوتے ہیں۔

(2) سود اوى امراض كوفائده بوتات.

(٨) مشاق داوں كوسلى وسكون ہوتائے۔

(9)عشق البي كے بياروں كوشفاء ہوتی ہے۔

(۱۰) دعا کرنے والوں کی دعا دُن کامرکز وقبلہ ہے۔

# آ فتاب کی پیدائش کی حکمتیں

وجعل المشمس سراجا خدانے سورج کوش روثن چراغ کے

ہتایا۔ اللہ تعالی نے جن حکمتوں اور کا موں کے لئے آفاب کو بیدا فرمایا ہے اس کا تمل علم تو

خدا کے سواکس کونیس بہم اپنی قدرت ونظر کے مطابق جتنا جائے ہیں یہاں لکھتے ہیں۔ آ فآب کی حرکت سے رات اور دن کا آیام ہے اگر بدنہ ہوتو وین کے بہت سے کامول کا نظام درہم برہم ہوجائے اور دنیا کے بھی بہت ہے کا مخراب ہوجا کس \_روز گار اور معاش کی طلب وسعی میں بڑی دشواری ہوجائے اگر ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتو روشی ے آ تھیں کو کرلذت اٹھا علی ہیں اوراشیاء کے خلف رنگ کا امنیاز کیو کرمکن ہوگا انسانی جسم کوراحت وآ رام کیونکرنصیب ہوگا بلکہ معدے میں غذا کے ہضم کا نظام بھی بگڑ جائے گا ای طرح اگر روشی بی روشی مواور آفآب غروب نه موتب بھی بڑی دشواریاں پیدا ہوجا کیں گ رات میں اٹسان آ رام کر کے اپنے دن مجر کے تھے ماندے جم کوراحت پانچا کر دوسرے دن کام کرنے کے قابل بناتا ہے اگر دات نہ ہوتو ایک طرف کا م کرنے کی حرص و آ زنٹس میں برصے گی اور دوسری طرف آ رام نصیب نہ ہونے سے جسم میں نئی اور تاز وقوت نہ ہوگی وہ کافی عرصة تک کام کرتے رہنے ہے مصلحل اورست ہوجائے گراس ہے تو کی میں اصححال اور بدن کے انظام میں اختلالی کا پیدا ہوجا نا لیتی ہے اور یہ اسباب انسان کی بیاری کے لئے کانی میں اس طرح وہ جانور جودن مجر کام کر کے رات کو کام جھوڑ کر آ رام کرنے کے لئے تھان پر باندھ دیے جاتے ہیں تا کدرات مجرة رام کر کے می دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہوجا کی ان کا حال بھی زبوں ہوجائے گا ادھرآ فآب غروب نہ ہونے اور متوائر نگلے رہنے ہے زمین اتن گرم ہو جائے گی کہ زمین پر ہے والے انسان و جانوراس گرمی کی شدت سے ہلاک ہو جا کیں گے سورج كاطلوع وغروب دونولي افي افي جك ربردي مسلحت وتحست بري بين نيز دوسرى كلوق كا سکون دراحت ای میں مضمر ہے جس طرح ایک انسان بھلی کی متواتر روثنی ہے گھبرا کر دوثنی کو بذرك آرام عاصل كرتا ب اور جب فو ل تاركى حد ل انكها تا بي تروق كرك ا في الم اضطرابي كيفيت لوقع في و تا ب اور جب لكرانسان آگ ك عادة فيره و تاركر ك فود متن بروت به مجر دوسروں كووج ية ب كداب وه اس سے كها تا وقيره و تاركر لي اور دوسرا تير سے كو اور بسرا چ تقح كوات طرح نظام مالم قائم بروشى اور تاركى سردى اوركرى دونوں كركرى جي بي بورا بورافا كدو يجني تة بي س

ای کافرف اندانال نے قرآن کیم عمی اثار فرمایا ہے۔ قسل ارأیقم ان جعل الله عسلیکم السیل سر مذا الی یوم المقیسة من السه غیر اللهیاتیکم

آ پ ان لوگوں سے کیسے کہ بھلا یہ ہمّا او کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بمیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی رہنے دیتے تو کونسا معبود ہے جوروشی لائے گا۔

لیں جس طرح آ قلب کے طلع فروب میں تستیں جی ای طرح تقد مرد تا فریخی استی میں ای طرح تقد مرد تا فریخی استی میں اس کے طلع فروب میں افتات و مقام کا تغیر و تبدل کی اس تقد کم و تا فروب کا تغیر دوم کی افتات و تبدلات و تبدلات کا بہت یکو نظام آ قلب کی اس تقد کم و تا فرع کے طلع علی محتوی ہوتا ہوتا کا بہت یکو نظام آ قلب کی اس تقد کم و تا فرع کے بار و برا کا استیار کا بیتا و قت پر پک کر تیا رہو جاتا کی اس موقو ف سے اور شب و روز کا موم کے لحاظ کے و بیش ہوتا بھی اس بحث پری کے اس موت کی میں موقو ف سے اور شب و روز کا موم کے لحاظ کے و بیش ہوتا بھی اس کا موت کی میٹر کرتی ہو انسان کی افغی و طبیعی ہوتا کی کہ و مرآ ان تغیر است کو بیش کر میں گئے کہ موت کی میٹر کرتی ہوتا ہوتا کہ اور اس کے مطابق اپنے کا موس کو راحت و کو کو کو بیس بامورا کی آفل کے طلوع کو فروب پر محصر ہیں۔ و کھو خدات دات کر احت و کو کو کو کا کم کا میں کہ اور اس کو مطابق کی دور تا کہ اور اس کے مطابق اپنے کا موس کو راحت و دکھوا میں میں آب و دیوا کے افرات میں بنا ہے بھر سال میں موسول کی گئر و تبدل اور ان موسول میں آب و دیوا کے افرات میں دیا جس کے افرات میں دیور تا ہیں اور آب و دیوا میں مردی ڈگر کی اور رطوب سے دیا دور اس کے مطابق کی اور رطوب سے دیا دور اس کے موال کی اور اور اس کے موال کی برکول کا گمرو ایس اور آب و دیوا میں مردی ڈگر کی اور رطوب سے دیا دور تا تیا اور آ قلب کے دور تا تا اور ان کے کھول اور پھولوں پر پڑتے ہیں اور آ قلب کے دور تا تا اور ان کے کھول اور پھولوں پر پڑتے ہیں اور آ قلب کے دور تا تا اور ان کے کھول کی اور مور بست کے افرات تا اور ان کے کھول کی اور مور تا تا اور ان کے کھول کی اور مور تا تا اور ان کے کھول کی اور مور تا تا اور ان کے کھول کی اور مور تا تا اور ان کے کھول کی دور تا تا تا اور ان کے کھول کی اور تات کے لئے کس کے افران کے کھول کی پر تاتا کی اور مور تاتا کیا کھول کی پر تاتا کی اور مور تاتا تا اور ان کے کھول کی پر تاتا کیا کھول کی پر تاتا کی اور مور تاتا تا اور ان کے کھول کی پر تاتا کیا کھول کی پر تاتا کھول کی پر

ظل علو فروب اور موسم کے تعیر و تبدل اور ای است کے انداز ہو ہے یا دلوں کا پیدا ہو قااور وقت ہے اراض کا بدا ہو قا بارش کا ہونا مرقوف ہے جو انسانات میں اور دنیا تا ہے کہ ناتہ 18 نے کا موجب ہے انسان کی میش اور اعتدال کا پیدا ہوتا طبیعتر سی اختیافات کی اس کی برکا ہے کہ سب سے ہوائی میں کی ویشش اور اعتدال کا پیدا ہوتا اس کا دار و امر اسے موسی کی ہے خوش کہ امر انسی کا پیدا ہوتا اور و دسر سے موسم کے آئے ہے ا امر انسی کا جا امر اہما بدلوں میں قوت پیدا ہوتا اور کا موس میں از مرافو بعد وجید کا جذبہ کیل پیدا ہوتا ہی میں انسی میں میشن میں سب بی اپنی افجا ہے اپنے افزات ہے در دیگر طور رکام جاری میں جس میں میش بیا صاحب و مصلحی مضم میں جس پر خار وقور واکر ہے اس صافح وقت کے کا رکا گرگی کی کا دیگر کی کا دیگر دی

فتبارك الله احسن الخالقين.

پھر آ فیا ہے کا برجوں میں جانا جس سے سال کے دوروں کا قیا م ہے اور ای سے موسم گر ما موسم سرمار بڑا وزیف سے اور اس موسم کا پیدا ہوتا ہوتی ہے۔ اور مینیزل اور وفو ایکا شار اور بیز وال کی مدتو ال اور شوروں کا عمل ای مرسوق ف ہے۔

ار دستان کا دروری کا ماروری کا برای بروی کا برای دروی که آپ پوشک بست.

تمام جهاں پر آقاب کے بلند بونے پر گفر کر دوختا نے کہ بلغ تحت ہاں کو بلند

کیا ہے آگر ایک بی جگہ پر دو قائم ہوتا تو اس کی شعاطوں ہے نہ ممن کے ایک ہوکر دارے گئی تمام

بہال کے ہاں کے فیل سے بھٹ کے لئے تو مہم بروی اور فیر اس کے اثرات دفر ان گئی تمام

جہال کو کیا مال طور پرٹیس کرتی گئے تھے اس کی دو تی بھٹر آیک بی جہت پر پرٹی اور دور پری جنسی

جہال کو کیا دو اکر ان ہے ممن اس کی دو تی پرٹی ہے دو ت دو بال کیا بروی ہو ہے و ت دو بال کیا بروی ہوتا ہے دو برجہ سے دو ت دو اس کیا بروی ہوتا ہے دو برجہ

میں طول کی ہوتے وی اس طور ح تے آپ کا فیل میں کو رہ بوسے و قت دو ایک اس کی دو تی ہے۔

میں طول کی ہوتے وی اس طور ح تے آپ کا فیل میں کو کہال طور پر مال ہوتا ہے۔

فیضیاب ہوتے جی اس طور ح تے آپ کا فیل میں کو کہال طور پر مال ہوتا ہے۔

ا بسارات دون کی مقداروں پر نظر کرد خدائے کی تو کی ہے س کا فظام رکھا ہے جس نئیں عالم کی فلا کہ وجبود در نظر ہے کہ اگر ڈورا جس اس شرق آ جائے قواس کا برادائر زشن پر پسے دولی تمام حکومات کو کم وجش میں جسٹے گا خواوہ وجوداتات ہوں یا جاتات جو باتات کو لیجئے کہ جب بحک وہ دون کی دوئی دیکھتے دیں گے کام میں لگے دیں گے تنی کران کی قوت کو ور پر جائے گی چو بائے جے بائے ہے کہ نے بازمیس آئیں گے حد سے کی چڑ کا براحما اس کے بلاک سے کا موجب ہوتا ہے جاتا ہے وور وکھنے آفل کی حرارے اگر حواتر ان پر رہے گی تو باتات دخل ہوکر جل جا تیں گے اور بین حال رات کے برابر رہنے گا ہے، آگرون نہ جواور رات تی رہے آت حیانات وانسان کللیہ معاش اور کسب معیشت میں اختال کا موجب ہوگی اور طبی حزار تی مرح پڑ جانے سے نباتات وجوانات کے فیاد وکلف جوجائے کا سب ہوگا جم طرح کہ اس مقام پر نباتات کا حال ہوتا ہے جہاں بہم آقا ہے کی روثنی وگری پہنچنے کا بندو بست شکر میں اور اس کی شعاعوں کے اثر اسکووہاں تک مشخصے ہیں۔

### چاندستاروں کی پیدائش کی حکمتیں اندتعالی نے زیاجہ۔

ے۔ تبارك الـذي جعـل فح ،

السماء بروجا وجعل فيها سراجا

وقسر امنيرا . ووذات بهت عالى ثان ع جس في آسان بر

بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراخ آفی اور نورانی جائد ، نایا۔

ردشی ہے .....دورکیا تا کہ انسان اپی ضرورتوں کو پورا کر ہے۔

کچر جائد کانفل و ترکت پر سالوں اور مجینوں کا طم سم طرح موقوف کیا ہے بیاللہ کی بری مصلحت و حکمت ہے ستاروں بھی روٹنی کے طاوہ اور بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں ذراعت وکاشت کا بہت کچھ حاملہ جائد ستاروں پر موقوف ہے۔

زراعت وقاست 6 بہت چھ مالمہ چا خرح ارول پر موق ہے۔ بحرویر کے مسافرین کے لئے رہنمائی کا بڑا مہب ہیں۔ بڑے بڑے ان میں رات کی تاریخی میں سنرکر نا اور ای طرح سندر کی تاریک راتوں میں راستہ کا معلوم کرنا انھیں سیاروں کے دجود پر موقوف ہے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے۔'

وهوالذي جعل لكم المنجوم لتهتدوابهافي ظلمات المبرواليعر اوروالثاباب من عالم الكالم على كالمرك كالمرك

کئے ستارے بنائے تا کہتم ان کے ذریعہ اند حیروں میں شکلی میں بھی اور دریا میں بھی رائے معلوم کرسکو۔

آ فآب کی طرح ماہتا ہے سلطوع غروب اور آنے جائے عمی اور بھراس سے مپیلے ون طلوع ہونے اور کم ویش ہونے اور بعض اوالوں عمی اس کے خاصب ہونے اور بعض اوالات اس کے کموف بے فور ہونے عمل چو تکشیس پوشید و میں و وقد رت الحی پردلیل میں ان کا احاطہ کون کرسکا ہے؟

پھرآ مان کاان متازوں کے ماتھ ہرشب دور فرسوت سے ترکت کرنا جم کوئم خود م مجی طلوع خووب کے دقت مشاہدہ کرتے ہیں اگر پیر تحت اس مرحت سے ند ہوئی تو ید رات دون کے ۱۳۳۳ تھندی کا فریل مسافٹ کی ترقیع ہوئی آفر خداے تھائی جا ندکو ہم سے اتنا پلند ندر کھتا جس سے ہم اس کی شدت وقار کو تھوں ٹھیں کر سکتے تو یقیقا اس کی جرکت کی سرحت وقار سے ہماری آ تکھیں ٹیر ہو ہو جا تیں جم طرح کہ بھی تھی خان میں کئی سے تھے تھے ہے ہم محسوس کرتے ہیں اور اس حکست سے بھی اس نے ہم سے اتنا دورا و بلندر کھا ہے کہ تریب وکسوس ہونے سے اپنے جادی اس ندیدا ہوں جن کے ہم شکل شدیوں اس کے ایک خاص انداز وحقد اور براس نے ان ستاروں برنظر کرو جوسال کے بعض ایام میں پوشید ورہتے ہیں اور بعض ایام میں

طلوع جبیها که ژیا جوزاءاورشعری اگریه بمیشه ایک دقت میں نگلتے رہے تو انسان کو دہ فوائد حاصل نہ ہوتے جواس موجود وصورت میں حاصل ہیں اور انھیں فوائد ومصالح انسانی کے پیش نظراس نے نیاتات نعش کو ہمیشہ لکلا ہوا بنایا ہے جو کس وقت غائب نہیں ہو تی کہ وہ بمزلہ نشانات ودلائل کے ہے مسافروں کورات کی تاریجی میں اس سے بڑی مدوماتی ہے اس طرح ہے اگر بیستارے ایک جگہ برخمبرے ہوئے بنا تا جوتر کت نہ کرتے اور ہر برج میں ہے ہو کر نہ گررتے تو پھرایک مقام ہے دوسرے مقام پر نتقل ہوئے میں جوان سے دلالت وہدایت کا كام لياجاتا باس يبم محروم بوجاتي جس طرح كديم جاندوسورج كايناب منازل وبرجوں میں نتقل ہونے سے فوائد حاصل کرتے ہیں الکل ای طرح جیبا کے ذمین برسز کرنے والاراستہ کی منازل و مدارج میں ہوکر گزرنے میں اپنے لیے ہولت و فائدے حاصل کرتا ہے۔ كرة مان ادرة مان كے بيتمام سيار باس عالم برسال كے جاروں فعلوں ميں اس لئے گردش کرتے ہیں کہ اس میں حیوانات ونباتات در میر مخلوقات کے بزاروں فوائداوران مصلحتیں مضمر ہیں۔

اس خالق كابيكال قدرت ب كداس ني آسان كوايها بلندايها خوشما اور متحكم اور ثابت بنایا ہے کەصدیاں گزرجانے برجی اس علی کسی تشم کا تغیرو تبدل محسول نہیں کداس کا ادنی ساتغير بھي الم زمين كے ايك بڑے تغير وتبدل كاموجب ہوتا اور نظام عالم ميں بڑاانتلاب پيدا ہوجاتا کونکدز مین کانظم ونس آ ان کے ساتھ کچھاس طرح سے وابستہ ہے اور خدا کی بدبری قدرت بكرنظام عالم ايك نج يراى طرح جارى اورسارى ب سبب حان العليم القدير.

ا بنات وفش مركب ب تطب شالى كرميد جاريال كاشكل من جارستار ، من جونش كبلات بين اوراس ك مشرقي ثالي مايد ك مصل تين سمار يد بين جونبا مات كيه جات جيرا ك طرح نبات العش مات ستارون كالمجوعه ب

#### ۳۱

### زمین کی پیدائش کی حکمتیں

الله تعالى نے فرمایا ہے:۔

والارض فرشناها فنعم

الماهدون

اور ہم نے زیمن کوبطور فرش بنایا سوہم کیے اچھے

بچھانے والے ہیں۔

خدا تھائی نے زیمن کا کیسا چھار میں بیاب جس پر ہم آ دام کرتے ہیں اس بستر کے بغیر ہمارے لئے دہنا دشاہ اتھا بھر ہمارے لئے زندگی کی آمام خرود یات کھانے پینے کے سامان کے لئے زیمن کو فرزانہ بنایا ہماری ضرورت کی آمام چیز ہی زیمن سے حاصل ہوتی ہیں سروری اور گری سے تفاظت بھی نیمن پر دو کر کہ تک چیز وال کوزیمن میں ڈن کر کے ہم ان کی فراب ہوا کے اثر سے سے تھوظ ہوجاتے ہیں۔ سے جمیس مخت تکلیف ہوتی ہے ایک چیز وال کوزیمن میں ڈن کر کے ہم ان کی فراب ہوا کے اثر سے تھائے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا ہے۔

الم نجعل الارض كفاتـااحيـاء وامواتا.

کیا ہم نے زمین کوزندوں مردوں کی سمیٹنے والی نند

يش بنايا۔

ادرے کئے ذعلی پر داستے بنائے تاکہ ہم اپنے کئے شرودی سامان لانے لیجائے کے کئے شوکر میں اور ایک دوسرے کی شرورتوں کو لیز اکرسٹیں اس طرح ادارے جاتوروں کے کئے چار دو فیرو بھی زعمین میں سے حاصل ہوتا ہے اداری کھیٹی باڑی بھی زعمین پر ہوتی ہے ان تمام چیز وں عمی ہم زغمن سکتاج ہیں۔

الله تعالى في الي القول من من منتبكيا بي -

اخرج منها ماء هاومر عاها والجبال ارساها متا عالكم ۳۴

ولانعامكم.

زشن میں سے اس کا پائی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کوگاڑ دیا حسبیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ میجانے کی ضاطر۔

زین داور بادر ماری شرود اس بیدا فرماکس نید افراکس نیم کوافتیا دویاک بم زین کواچی شرود تو سے کے استعمال کریں اس پیشیس آ رام کریں موجی اپنے کام کے کے ایک جگے ۔ دومری چگہ مقرکریں بیرسیۃ امانیاں اس کے عاصل جی کدند میں کو ہمارے حسب حال بنایا ہے کیونکہ اگر بیدزیا دوئر مادو حرک ہوئی تو ہم اس پرند مکانات بنوائے دیکھتی جاری کر کئے شام کی خیر سکتے تنا رام کر کئے تھے چھے کدؤلوں کے چنکوں ہے ہم حوش ہوجاتے بیں ادرائ سے ڈر کرہم اپنا کوئی کام مجی تھی کریا گھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ دو اپنے بافر مان بندول کی حیرے کے لیے ادران کوراہ دامت پرلانے کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشق ہے تھ قررت اس خواتر کے طاہر فرمانا ہے بیمی ضوا کی بدی تھے ہے۔

میں میں ہے۔ اس کے اعرون کی طرف ذرافور کروخدانے اس کے اعدر کیے کیے توانے اپوٹیدور کے ہیں کہیں جواہرات کی کا نمی ہیں تو کہیں سونے چا حری کے قوائے کہیں یا قوت وزمر رک وفیر کے کیں لوہے نے سے کندھک ہڑتال سنگ مرمر چونا سینٹ فرولی۔ وغیرہ کے بڑے بڑے فوائے اگر تغسیل کے ان کوکھیا جائے قواس کے لئے کا فی وقت اور صفات کی مرورت ہوگی ان تمام ذخیروں اور تر انوں کو ہم اپنی مرورتوں میں استعمال کر تے میں اور کس کس طررت سے بیچ بریں ہمارے کا مہم آتی ہیں۔

یں اور من سرب سے بیدی است میں است کا است کا است کا است کا طرخوا افغ مامل در کے سے است کا طرخوا افغ مامل در کر سکتے تعداد اور افزاد کا است کے خواد مردود دکتار بنایا کہ ہم اس سے سے خواد مردود دکتار بنایا کہ ہم اس سے الا واقع اللہ واقع کی اللہ میں اس سے اللہ واقع کی اللہ میں اس سے اللہ واقع کی محمد است اس کے است کے کہر میں مردود مردود کی محمد اور مردود کی محمد میں مودود میں است کے محمد میں مودود مودود میں مودود میں

ک درخت کو سراب کرسکس اور اس کو قائم کر کھیگیں۔ زیمن کے زم ہونے بھی جہال اور بہت کی مسلحتی اور تکشیس جی ایک یہ بھی ہے کداس بھی آ سائل سے جہال ہم چاہج جی کئو رسکود لیتے ہیں اگر زیمن پہاڈ کی طرح تخت ہوتی تو کئو میں کھورٹ میں بودی دھواری ہوتی اس طرح سے تعارے متوکرنے بھی بھی بودی دخواری ہوتی کیونکہ چھروں میں راستوں کا بانا بڑا تحت کام ہے اور راستوں کے موجود نہ ہوتے

ے اوران کے متعین نہ ہونے سے ہمارے لئے سفر کرنا ناممکن ہوجاتا۔

الله تعالى نے فرمایا ہے:۔ هوالـذى جعل لكم الارض ذلولا

فامشوافی مناکبها. ۱۰۰۰ اسم رجی زنمان ر لترزمین

وہ الیامنعم ہے جس نے تمہارے لئے زمین کومخرکردیا پہنم اس کے داستوں پرچلو۔

وجعل لكم فهاسبلا لعلكم

تھندون۔ اوراس فے تہارے لئے اس میں رائے بنائے

اورا ال سے مہارے ہے ، س من رائے ، ب سے ۔ کرتم منزل مقصود تک بہنچ سکو۔

منجلد اور فوائد کے برا فائد دیے کہم اپنے مکانات کے بنانے میں اس کی منی کو با آسانی استعمال کر سکتے میں اینٹیس بناتے میں گارے کے لئے استعمال میں استے میں اور برتن

....دوسری بہت ی ضروری چیزیں تیار کرتے ہیں۔ جن مقامات يرزين سينمك يخيكرى ابرق اور كندهك وغير ونكل بوبال كى

مٹی زیادہ زم ہوتی ہے اور زم زمین میں طرح طرح کی نباتات پیدا ہو عتی ہے خت اور پہاڑی

زمین میں سنہیں ہوسکتی اورز من کے زم ہونے سے بہت سے جانورائے رہے کے ٹھکانے بناتے ہیں حشرات الارض کے رہنے کے لئے سوراخ اور بل زمین ہی میں ہوتی ہیں اور بیسب

آسانی زمین کے زم ہونے کی وجہ سے ہے کانوں کا زمین کے اندر پیدا فر مانا خدا کی بری عكمتول ميس سے بحس كا ذكر فدا تعالى في اينے بندے حضرت سليمان عليدالسلام يربطور

احسان فرمایا ہے۔ واسلناله عين القطر.

اورہم نے ان کے لئے تانباکا چشمہ بہایا۔

ین ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانے سے تمتع حاصل کرنے کے لئے طریقوں کوآسان کردیا اوراس کی کان (خزانہ) یہ مطلع کیا اورای طرح سے اینے بندوں پر التنانأا كيك جكه ارشادفر مايا\_

> وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس،

ہم نے لو ہا پیدا کیا جس میں بری قوت سے اور

لوگوں کے بہت کا م کی چیز ہے۔

اس مقام بریزول کامفہوم خلق ہے بینی پیدا کرنا جس طرح کدوسری جگد لفظ انزل ے فلق کے معنی کومرادلیا گیا۔ جیسے ایک جگہ فرمایا۔

وانزلنا لكم من الانعام خدائے تمبارے فائدے کے لئے مولی بیدا

حضرت سلیمان کے حق میں جس آیت میں انزلنا ارشادفر مایا ہے اس کے معنی اس طرح میں کہ ہم نے پیدافر مایا اور ان پوشیدہ خزانوں سے سونا وغیرہ معدنیات کو نکال کراہے كامول من لانے كے طريقوں كي تعليم دى كدان معدنيات كوكس كس كام من كيوں كر لايا جا سكا بشيشه سنفس برتن تيارك جاسكة بين بن بن الي ضروري چيزول كوطويل مت تك ٣2

کے لئے محفوظ رکھ جاسکتا ہے۔ ان کا ٹول سے سرمہ موسیا۔ سلاجیت و فیرومفید چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے جو امار ہے بہت سے کا م آتی ہیں۔

الارے بہت ہے ہوں ہیں۔ اس کی بیزی تھت ہیے کہ اس نے زیمن پہاڑوں کو قائم فر ہا کر زیمن کو متحکم کردیا جیسا کہ اس نے امرشاوفر ماما ہے:۔

والجيال ارساها

والقى فى الارض رواسى ان تميديكم.

اور پہاڑوں کواس پر قائم کردیا۔

اور رکه دیئے زمین پر نیباز کرتم کولیکر جمک ند

---

وانزلتا من السماء ماء فاسكناه في الارض.

ھی او رحص. ہم نے آسان سے یانی برسایا پھراس کوز مین

کے اندرمخبرادیا۔

بڑے بڑے مؤش کھی ہوتے ہیں جہاں پائی تحق رہتا ہے اور ضرورت پراسے قائد و صاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح کر نشانہ کے بڑے بڑے ذخیروں اور گوداموں سے ضرورت کے وقت غلاصاص کیا جاتا ہے۔

جيها كماللدتعالي نے فرمايا ہے:

وتتخذون من الجبال بيوتاً امنين.

بیوں ، مسین ۔ اور پہاڑوں میں اپنے رہنے کے مکانات بناتے ہیںجن میں بے خوف رہے ہیں۔

منجلہ دیگرفواکد بیتی ہیں کہ پہاڑوں پرراستوں کی شاخت کے لئے بڑے بڑے شانات نصب کرتے ہیں۔ مسافروں کو اثنائے سنر ہمی ان نشانات سے بڑی دولتی ہے۔

سان عب رہے ہیں۔ سام دوں او جائے حمر میں ان سان ایک ہے جی کیدوں ہے۔ ایک بید می برائ کا مدہ ہے کہ چوٹے چھوٹے لانگر اور جماعتیں جواپنے مقامل سے نہیں از سکتے وہ پہاڑوں پر بناولیتے ہیں اور پہاڑوں کوقلعہ کی جگہ استعمال کر کے اپنے کو وشمن سے مخوظ کیجنے ہیں۔

خدا کی محت کود کھوکداس نے س محت سے زشن شریب نے جاندی کے قزانوں کو محفوظ کیا ہے اور مجر خاص انداز سے اس کو پیدا فر بالے ہے اور پائی کی طرح سونے جاندی کو وافرٹیس پیدا کیا۔اگر چاس کی تقدرت میں بیٹمی تھا کہ پائی کی طرح ان چیز وں کو بھی اتنائی کیٹر مقدار میں پیدا فر بادیتا ہے جی اس کی بڑی محمت اور مصلحت ہے اور تطوق کی فلاح و بہبود اس نے قرمایا ہے کہ

و ان مس شدی الاعدند ناخذ اندنه وما ننزله الابقدر معلوم ترجمساور پیشی چزی امارے پاک بین س کٹرائے مجرے پڑے ہی اورتم اس چزکو ایک محین مقدارے تاریخ رج بیار۔

**\*\*\*** 

سمندر کی پیدائش کی حکمتیں الله قالی نے زیایہ

وهوالذى سخرلكم البحر لمنا كلو امنه لحما طريا اس فدائة ممارك لئے سندركو تحارب بغدیش دے دیا كرتم اس سے تازہ گرشت مجابار كھاؤ۔

خداتهائی نے سندر کو پیدا فر بالاواس کے گئے مرمانی اور فوا کدی دیدے اس کو بہت وسٹی کیا اور زیمن کے اطراف و جوانب میں اس طرح کی بیا دیا کہ زیمن کا خشک حصاور پیاڑ و فیرواس کی نسبت صعاوم ہوتا ہے گویا کیا کہ چھوٹا سابر برہ فابلند حصہ بوجر برطرف سے پائی میں محرا ہواور ای نسبت سے زیمن کے جانور میں ان چائودوں کی نسبت سے جو خدائے مشدرا میں بنائے میں لیمنی سندر میں رہنے ہے خانے والے وقتی کی جانوروں کے نسبت میں میں میں میں اس کی حصد زائد ہیں اور سندر میں خوانات جوابرات اور خوشیود واراشیا ماس کرتے سے ہم کو کی کر خاتی کی قدرت نظر آئی ہے سندر میں جوانات جوابرات اور خوشیود واراشیا ماس کرتے سے ہم کو تی ہیں کہ تی ہم کر اور کا تی ہیں اگر وہ کی

حداثے کسی خوبی اور حکت ہے موتی کو پیٹی کے اندر حفوظ طریقہ ہے پائی میں رکھا ہے اور مرجان کو پائی کے اندر پیٹر کی چٹان کی تہ میں کس طرح تحفوظ کیا ہے خدائے بندوں پر امتیا غربلا ہے۔

يخرج منهمااللؤلؤوالمرجان

ان دؤول دریا ہے موتی اور مونگابراً عابوتا ہے۔ اس مرجان کے تعلق جس آن کی اس ندگورہ آ ہے۔ بش ذکر ہے بعض حکماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک جسم کا صوتی ہے بوڈیؤٹے نے یا دور ثیق اور چھوٹا ہوتا ہے اور اس احسان اور انعام کے ذکر کے بعد خدافر ہاتا ہے۔

فباي آلاء ربكماتكذبان

پستم اینے پروردگار کی کن کن نعتوں کا انکار کرو گے۔

اس آیت می آلاے مراد خدا کے انعامات واصانات ہیں۔

ای طرح فنراورد گیرفینی چیز دن کود کیجوجن کوخدانے اپنے کمال حکت ہے سمندر میں پیدافر مایا۔ میں سیدافر مایا۔

ک بین روسیت پانی کی مل پر بڑے بڑے جہاز اور کشتیں کی روانی پر نظر کرو کہ بندوں کی کتفی ضرور تیں ان کشتیں اور جہازوں کی آ مدور فت سے پوری ہوتی ہیں۔ خدانے اپنے کلام مجید میں ارشاوفر مایا ہے۔

والفلك التي تجرى في البحربماينفع الناس. اوران جهازون عممندر عي حيث بي انائوس كي فع كي يزاور اسباب ليكر (اس

میں بڑی برت وموعظت ہے۔

خدانے کس طرح سے انسان کوسمندر پر قدرت واختیار دیاہے کہ وواس کے سینے پر

مال سے لدے ہوئے کیے بوے بوے جہاز ادھرے ادھرایک ملک سے دوسرے ملک کولے جاتا ہے اگر انسان کے یاس بار برداری کے لئے بیسامان نہ ہوتو اس کے لئے بوی بوی وشواری بیدا موجائے اورایک ملک کا مال اتنی کافی مقدار میں دوسرے ملک پہنچا تا ناممکن موجائے اوراس میں کافی زیر باری مشقت پیداموجائے گی۔

خدانے اینے بندوں پر بزا کرم فر مایا ہے کہ اس نے لکڑی ایس بلکی اور مضبوط چیز بنائى جويانى برائ بوجدكوكيرقائم روسكاور خدائ ابنى رحت سانسان كوكشتيال اورجهاز تار کرنے کی تحکت اور مجھ عطافر مائی مجر ہواؤں کواس اندازے سے چلایا کہ ووایک جگہ ہے دوسری جگہ جہاز وں اور کشتیوں کو لے جا کیں اور انسان کو ہواؤں کے چلنے کے اوقات اور اس کا ملم عطافر مایان تمام نعتوں کے لئے ہمیں خدا کاشکر گزار ہونا جاہیے

شكر نمعتائے توجندانكه تعمائے تو غد ر تقميرات ماچندانكاتقميرات ما

خدا کی اس قدرت کو د کھ کر کداس نے یانی کیماسیال متصل الاجزاء پتلا لطیف بنايات وياكرتمام بإنى ايك براجم إوراتسال وانفسال كوجلد قبول كرليزا يركر جلدى دوسرے یانی سے مکرایک متصل جم موجاتا ہے جس میں تصرف کرنا آسان موتا ہے اور یانی کی روانی اور لطافت جیسی خوبیول کی بدولت اس بر کشتی اور جهاز آسانی سے رواں ہوسکتے ہیں۔

اس کی عقل پرانسوس کرنا پڑتا ہے جوخدا کی آئی نعمتوں اوز مختشوں پرنظر نہ کرے اور عافل بنار بحالا نكدان تمام چيزول من خداكي قدرت و حكت كي بري بري شانيال بن-وفي كل شي له آية

تدل على انه واحد

مدتمام كمالات قدرت زبان حال سے يكار يكاركركمدرى إن كدا انسان افي آ کھوں سے غفات کا بردہ جاک کردے اورول کی آ کھوں ہے د کچ کہ میں نے کسی کیسی کونا مول نعتیں اور مغید چزیں بنائی ہیں۔ کیاان کے بنانے والاکوئی دوسراہے جس کومیرے ساتھ تو شرك فراتا يك بلك بيمرف اى واحدقادر اوركيم كى قدرت كى نشانيال بي جواس ف اینے بندوں کے فائدے کے لئے بنائی ہیں۔

### یانی کی پیدائش کی مشیس ا

الله تعالى نے فرمایا:

وجلعنا من الماءكل شيء حي افلا يؤمنون

فانبتناب حدائق ذات بهجة ماكان لكم ان تنبتواشجرهاأاله مع اللهبل هم قوم يعدلون.

اور بنائی ہم نے پائی ہے ہرایک چیزجس میں جان ہے پر کمایقین نیس رکتے۔

براس بانی کے دراید پردونق باغ اگاسے ورشم سے مکن ند تھا کرتم ان باغوں کے درختوں کو اگاسکوکیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ ہے

اہ مونیا طداعے ما طاون اور طدائے بعد ہے ایسے لوگ ہیں جودوسروں کوخداکے برابر مغمرات

پھر خدا کی بزی تکست ہے کہ اس نے اتی شروری چز کوکسی فراوائی اور افراط سے پیدا فر مایا کہ ہرانسان وجیوان اوٹی کی طلب کے بعد پائی عاصل کر سکے اگر پائی دوسری اشیاء کی طرح آیک محدود مقدار میں ہوتا تو زندگی میں بزی دشواریاں پیدا ہو جا تھی بلکہ فظام جاتم ہی منتشر بوجاتا-

یانی کی اطافت اور دقت پر نظر کیج کہ جول تی آسان سے برس کرز من برآتا ہے درخول کی جروں میں بھی کھ کران کی غذا بن جاتا ہاور سورج کی حرارت سے بخارات کی شکل میں او پر کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی لطانت ہی کی وجہ سے غذا کومعدے میں با آسانی لے جا کر مضم میں مدود یتا ہے بیاس کے وقت اس کے پینے میں کیسی لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کو بناكر بم تمام تعكان اور بے چيني كو بحول جاتے ہيں اور جسم بيں ايك راحت كومسوں كرنے لكتے ہیں عشل کرنے ہی ہم اس کواستعال کرتے ہیں بدن کا تمام میل اس سے عشل کر کے دور کرتے ہیں اپنے میلے اور گندے کپڑے ای ہے وحوکر صاف کرتے ہیں یانی مٹی میں آسانی ہے ال جاتاب جو ادار عد مان بنانے ش کام آتی باور برس کی اور خلک چزکوہم یانی کے وراید زم اورتر کر لیتے ہیں طرح طرح کی مشروبات یائی طاکری تیار ہوتے ہیں بری بری آگ لگنے بر ہم پانی کی مدد سے اس پر قابو یا لیتے ہیں اور یانی چیز کتے بی آگ کے بیز کتے ہوئے شعط سرو پڑ جاتے ہیں ای طرح جب انسان انتہائی غصر کی حالت میں ہوتا ہے تو پائی کے دو گھونٹ بی کر اس كاغصة فروبوجا تا باورة تشغضب مردبوجاتى باورزع كى عالم من جب مسرات كى تکلیف ہوتی ہےتو پانی لی کراس ٹی کی ہوتی ہےا کی مزدوردن مجرکی بخت مشقت کر کے جب یانی سے مسل کرتا ہے اور ایک گلاس پیتا ہے تو وہ تمام دن کی مشقت کو بجول جاتا ہے ہمارے تمام کھانوں میں اس کا استعال ضروری ہے ای ہے بہارے کھانے تیار ہوتے ہیں ہینے کی وہ تمام چزیں جومرطوب ہیں گر بغیریانی کے تیار نبیں ہو عتی پس خداکی اس بیش بہانعت کود کھی کر اس نے تم افراط ے اس کو پیدا کیا ہے کہ آسانی ہے ہم اسکوحاصل کر لیتے ہیں اور اگر اتی افراط ہے اور آسانی ہے یہ ہم نہ ہوسکتا تو زندگی میں بزی بچکی ہوجاتی اور ہماراتمام بیش وراحت مكدرہوجا تا۔

پس خدا کا بزارشگرے کہ اس نے پائی کو پیدا فرما کر میسی اسنے کا موں میں استعمال کرنے کی قدرت دکیا دراس سے بے شار فائد سے پہنچا کر امار کی زندگی میں ہو کی میوات عطا فرمائی خدا کے ان انعمامات کو ہم شار کر تاجا چیں آؤ شارتیس کر سکتے ۔

وان تسعد وانسعسة الله لاتحصوها. الله كافتول كثاركما جاءوة ثارند كرسكوك.

## ہوا کی پیدائش کی حکمتیں

الله تعالی نے قرمایا: ۔

وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وماانتم له بخازنين. اورہم ہوا وُں کو بھیجتے ہیں جو با دلوں کو یا ٹی سے بھر دیتی ہیں مجرہم یمی یانی آسان سے برساتے ہیں پھروہ یانی تم کو ہنے کودیتے ہیں تم اتنایا ٹی جمع

اللدتعالى في اسيخ كمال حكمية عيمواكواس طرح خلق كياب كماس كا عدرياح داخل ہیں اگر بہ ہوا موجود شہوتی تو نشکل کے مارے جانور ہلاک ہو جاتے ہوا کے چلنے اور حیوانات کے جسموں کو لگنے سے بدن کی حرارت معتدل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہوا بری جانوروں کے لئے بالکل اس طرح ہے جس طرح یانی نے جانوروں کے لئے یانی کا وجود کدوہ ا بدون یانی کے تھوڑی در بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔

اگر ہوا کا بدن کولگنا اور بدن کے اندرون ٹیس انا نہ ہویا تھوڑی دیر کے لئے ہوا بند ہوجائے تو بدن کی تمام حرارت قلب کے اندرر جوع ہوجائے اور فرط حرارت سے موت واقع ہوجائے گی جیسا کہ ہم اس وقت دم کے گھٹے اور سائس کے رکنے سے محسوں کرتے ہیں جب

گرمی شدید ہواور ہوا بند ہوجائے۔

پھر خدا کی اس حکمت کو دیکھو کہ اس نے ہوا کو با دلول کے ایک جگدے دوسری جگہ پر لے جانے برکیا مامور کیا ہے ہوا باداوں کوالی زمین پر لے جاکر بارش برساتی ہے جہاں کی ز مین سوکھی اور یانی کے لئے پیای ہواوراس طرح ہمارے کھیتوں کو یانی قدرت البی ہے ماتا ہے اور اگر اس طرح خدائے تعالی ہواؤں کو بادلوں کے چلانے پر مامور نہ کرتا توبادل یائی کے بوجھ سے بوجھل ہوکرایک ہی مقام پرر کھر سے اور پھر ہماری تھیتیاں اور باغات سو کھے

ر رسی ادبیات اور شقیدان اور کشت او شده و کل ب کدوه جهاز دن اور کشتیدان کوادهر به ادار کے جاتی جادراس طرح سے ایک ملک کی پیدادات دوسر سائل کی باشندے متعقق وسے قبیل آر جو باز زن اور کشتیوان سے اس طرح سے ایک اللہ نے بچائے کا انتظام نہ ہم جاتو لوگوں کی مفرورتش کو دی نہ ہو کئی تھیں اس طرح سے ایک چیز ایک مجلے شرورت سے زائم پیدا ہوکر بے قدر بوتی اور صافح ہو جاتی اور دوسر سے مقام کے گوگ اس چیز کے معدوم ہونے سے اس کے لئے ترسے دیچے اور ان کی شرورتش یوری نہ ہوتی۔

وصاف کردی ہے اگرانیانہ ہوتا تو چیزوں اور ذھن میں بدیو کے بڑھ جانے سےطرح طرح کی بیار بال چوٹ جا تھی اورانسان وجوانات کی ہلاکت کا سب ہوتھی۔

جب بوا چاتی ہے توایت ساتھ غبار اور خاک کولے جاتی ہے باغول میں جب وہ

غبار ہوا کی ترکئ سے درخواں کے چول میں ہے ہو گزار تا ہے تو اس سے درخت صاف ہوتے ہیں اور ان کوقت حاصل ہوتی ہے ادر ای طرح ہے ہوا پہاڑوں پر مٹی کی تہ بھاری ہے ہے جس سے پہاڑوں میں زراعت کے نوٹھ کیا کی قوت آ جاتی ہے اور ای طرح سے سمندر کے سمائل پر ہوا کی ترکت ہے پائی میں ترکت پیدا ہوتی ہے اور سمندر مجرجیسی فیتی اور مغیدا شیا ہو پیدا کرتا ہے۔

ا اوا سے مطب ہے بارش کے تقریب بلکے ہوئر ہوا بھی منشر ہوئر زیٹن برگرے ہیں اور اگر ہواان کو تعزیق و تنتشر نیکر تی تو بارش کا پائی با واوں میں بلندی سے یک بارگی تھتے ہوئر زیشن برگر تا جس سے جائی اور ایالی تقصال ہوتا کیئن خدائے ہوئی تھست سے ہوائے ذریعے اس بائی کے زیشن پرگرنے کو ایسا آسمان کردیا کہ کہ کو اس سے تقصال ٹیش اور وہ منتشر تقراب زیشن کی وسیق کی چید دیکی طور پرجس ہوئر تا لوں اور نہروں کی تنظل میں ہوئر تیشنی عاقب میں مہرکہ جا گرستے ہیں اور بھر خدا کی اس فعت کی دسست اور ہر کم برکر کی رفظر کردکہ دوست ورشن سب می کو

سرے بن اور دیستر طد والی رات میں و حست اور بھر بیرن پرسم مرد رود مت وو رہ سب میں و اس سے فائدہ ہنچتا ہے جننی بیرز ندگی کے لئے شروری ہے اتناق ضدائے اس کو واثر پیدا کیا ہے اس کے سیانتیا دؤائداور چدر درچند منافعہ برنظر کرو فعد کی قدرت نظر آتی ہے۔

خدانے فرمایا ہے۔

هوالذي انزل من السماء مساء لسكم منه شراب ومنه مساء لسكم منه شراب ومنه شرب ومنه السروع والمذي تسيمون ينبت لكم به والاعتناب ومن كل الشرات ان في ذالك لآيات لقوم يتقكرون والياب من في تهار عاملاً الان عامل والا بي المراب الأمل من في المراب والمراب والمراب والمراب والمراب عن في من في من في من في من في من في من في في المراب المحل المراب الم

پھر خدا کی قدرت کود مجھو کہ بارش کے ایام میں کچھا سے دن بھی ہوتے ہیں کہ
آ سان پر بادل کا ایک کلو نیس ہوتا ہوا بھی سک کی ہوتی ہے اس میں لوگوں کے بڑے والدین ہوتا ہوا گوں کے بڑے والدین ہوتا ہوا گوں ہے۔
اگر بارش بھی بارش مسلسل ہوتو بھی انسان اور حوانات اکتابا کی ای طرح آئر ہوا برابر ہما کن
رہے تو بھی بری کا کلیف کا باعث ہوا در چھر لوگوں کے کا موں میں بڑا حرین واقع ہوتم آئے دن
دیکھتے ہوکہ جب بارش کا سلسلہ نے وہ در بتا ہے تو تمام کھتی باڑی مز جاتی ہے مکانات حمیدم ہوتے
سے تمام کا دوبار میں مطلق بیدا ہوجاتا ہے طائر میشدور کا رئی گرسب کے کا موں میں رکاوے ،
ماتی ہے۔

اور اگر جس کا سلسار رہے تھی بارش ندہ وروادک جائے تو بدان شک ہوجا کیں یکھتی کیاری سب سوکھ جا کمی چشموں ۔ دریا ہی اور دوشوں کا پائی سز جائے اور اس کی عفونت سے ہوا بش کھی خفونت اور پیوست خالب آ جائے جس سے بہت سبی بیار اول کے چوٹ پڑنے کا امکان ہے اشیاء کمکم پیوا ہونے یا تصابیدا شدہ نے سے بخت گرائی ہو جائے جا تو دیوارہ بطدودم مجموعه رسائل امام غزاتي لفے سے ممز وراور لاغر ہوجا کیں ج اگا ہیں بے کار ہوجا کی شہد کی تھیاں بوست کے غلبہ کی وجہ ے شدے و خروں کو جع نہ کر کس غرض کہ کی بھی ایک حالت کے دہنے سے نظام عالم فاسد ہو جائے گا اس لئے اس محیم مطلق نے دونوں حالتوں کو یکے بعد دیگرے مقرر کیا کہ ایک دوسرے کے نقصانات اور مفترتوں کورفع کردے ہوا میں اعتدال ہوکراس میں مفیدا ثرات طاہر

ہوں اورائن طرح تمام اشیاء ش سلاحیت اورافادیت پیدا ہوکر دوسروں کے لئے مفید ہوں۔

پس بیضدا کی بزی مشیت اور غالب حکمت ہے کداس طرح برنظام قائم ہے۔ اگر کوئی مخص دیدهٔ بصیرت ہے محروم ہواور بیاعتراض کرے کہ بعض وقت اس طرح

بھی نقصان اور ضرر پنچتا ہے اس لئے ہم یہ جواب دیں گے کداس سے انسان کا امتحان اور اس کی آ ز مائش مقصود ہوتی ہے اور انسان کو آ. گاہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی اس قدرت و حکمت کو

سمجھے کہ اس نے متضادا شیاء سے کیونکر متمتع ہونے کے مواقع دیے ہیں جوای کے فضل وکرم پر موتوف ہیں۔

اس سے بہت سے ظالموں کوان کےظلم وتعدی سے باز رکھنامقصود ہوتا ہےتم و کھتے ہوکہانسان جب بھار پڑتا ہے تو بھاری کودور کرنے کی خاطر کیسی کیسی سلخ اور کڑوی دواؤں کواستعال کرتا ہے اوراس کوایک لحد فکر کے لئے بیموقع ہوتا ہے کدو ویستھجے کہ خدانے کوئی چیز بریار اور بے فائدہ نہیں بنائی ۔اور جو چزیں ذا گفہ میں کسی کیسی بدمزہ اور بری ہیں ان میں قدرت نے ایل عکمت سے شفا کے لئے کیے کیے راز بوشیدہ کیے ہیں ۔ان کو وہی خوب

جانتاہ۔ وللكن يمنزل بقدر مايشاء

انه بعباده لخبير بصير. کیکن اتارتا ہے ناپ کرجتنی حیاہتا ہے۔ بیٹک وہ ایے بندوں کی خبرر کھتا ہےاور دیجھا ہے۔

# آ گ کی پیدائش کی حکمتیں

راتعالی نے فرمایا۔

افرأيتم النارالتي تورون أأنتم انشأتم شجرتهاام نحن المنشذون نحن جعلناهاتذكرة ومشاعاللمقوين فسبح باسم ربكي العظيم.

جماد کیوو و و آگر جم کوئم سائل تے ہوکیاں کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے میں ہم نے فل و و درخت بنایا۔ یا دولا نے اور پر سے کوچنگل والوں کے لئے پس اے درب کی جمیزا ہے وال

فدائے آگی بھی شرور یادنی بخش چرکو پیزافر پاکر بندوں پر بزدا احسان فر با یا اور کینگل میں کا کہ بندوں پر بزدا احسان فر با یا اور کینگل میں کا کہ بندوں پر بزدا احسان فر با یا اور کا کہ کا کہ اس کے اسٹ کا سال کی کہ اور کا کہ اس کے اسٹ کا کہ داخلیا جا تا ہے اور اس سے فائد واخلیا جا تا ہے اور اس سے فائد واخلیا جا تا ہے اور اس سے اس کم حاصل کے بیشرو فر با یک کشرورت پر اس کو حاصل کر لیا جائے اس طرح سے بہم اس کی معرفوں اور تقصیا نات سے مختوظ ہیں آگ ہے ہے جائر فوائد اور منافق بھم کو حاصل ہوتے ہیں اگر آگ ہے ہو جائے کہ اس کی اسٹ کی اسٹ کی کہ جائے گئے گئے ہے گئے اور اسٹ بھر آگ ہے کہ جائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ جائے گئے گئے گئے گئے اسٹ کی مختوات بھر باتی اور اس کا کہ دور کے بیا تا کہ کہ دور ہے بھر باتی اور اس کا کہ دور کے بیا کہ ایک اور اس کا کہ دور کے بیا کہ اور اسٹ کے دور کے بیا کہ اور اسٹ کے دور کے بیا کہ دور کے بیا دور اس کی میر دور کے بیا کہ دور کے بیا دور اس کی میر دور کے بیا کہ دور کے بیا دور اس کے دور کے بیا دور اسٹ کے دور کے بیا کہ دور کے بیا دور اسٹ کے دور کے بیا کہ دور کے بیا دور اسٹ کے دور کے بیا دور کے بیا کہ دور کی کو بیا کہ دور کے بیا کہ دور کے بیا کہ دور کی کو بیا کہ دور کو بیا کہ دور کے بیا کہ دور کے بیا کہ دور کی کہ دور کو کو کہ دور کے بیا کہ دور کے بیا کہ دور کی کو بیا کہ دور کے بیا کہ دور کی کو کہ دور کی کو بیا کہ دور کی کو بیا کہ دور کی کو کی کے دور کو کو کی کی کو کے دور کو کو کی کی کے دور کو کو کی کی کی کو کی کے دور کو کو کی کی کو کے دور کو کو کی کے دور کو کی کو کی کے دور کو کی کی کے دور کو کو کی کی کو کی کی کے دور کو کو کی کے دور کو کی کی کو کی کی کو کی کے دور کو کی کے دور کو کو کی کی کو کی کو کی کے دور کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کر کو کر کے دور کی کر کو کی کر کے دور کو کی ک

اگرآگ کا د جود دیناش نه بوتا توخدا کی بخش بوئی بهت کی فعنوں ہے ہم کیوکر فائدہ انٹیاتے سونا ۔ چاندی ہتا نید بیش لے ہا۔ بیسد وغیرہ ضروری معدنیات سے نفح الدوز ہونا مسئول و واحت الله المسئول و التحالي الموات الله معدنيات كو يكمل اكرا يورات الم معدنيات كو يكمل كرا يورات الم معدنيات بدئ تعدنيات كو يكمل كروزات الم معدنيات بدئ تعدين البرا والناس المسئول و المسئول المسئول

اعملواآل داؤدشكرا. كام كرداك داؤدك گحروالواحمان

مان کر\_

لو ہے کو لیجے آگ پر گرم کر سے اور پکھا کر کن کن شروری چروں بھی اس کو استعمال کرتے میں اور وشنوں ے اپنی حفاظت کے لئے کیے جھیا راور آلات بیار کرتے میں اگر تفصیل ہے ہم ان آلات وسامان جگ کی فہرست بنائمی آو اس کے لئے کافی صفحات در کار ہوں۔

غدانے فرمایا۔

وانزلناالحديدفيه باس شديدومنافع للناس. مدومنافع للناس. بم في الإي اكل جمل على برى قوت بري الوت المراكو الله بيدا كل جمل على بري المراكو المرا

ای او ہے ہم کیے کیے اوزارہ تھیار تیارکرتے ہیں جو ماری کھتی باؤی شی کام آتے ہیں۔ پہاڑوں سے بوے بر سے بھر تراش کیتے ہیں۔ تی کہ پہاڑوں کو مگرے قاکر ویتے ہیں اور اپنے لئے راہیں بموارکرتے ہیں کلڑی چرنے بھاڑنے کے آلا اسٹمی کا جسے سے تارکرتے ہیں اس تھم کی سیکڑوں مغیداور موری چیزیں ہیں جو بملوے سے بناتے ہیں ہیں۔ سب آگ کی بدولت ہے اگرا گر شدہوتی ہمان ذکورہ بالا اشراء سے فض شاقعا کی اور ولا آم ک میں خدائے روشیٰ کی الی صفت حکمت ودبعت کی ہے کہ شب کی مسلسل تار کی ہے جب مجبراتے ہیں قو آگ جلا کرروشی کر لیتے ہیں روشی ہے ہم کوایک سکون ماتا ہے ہم آیلی مجلسوں اور محفلوں کو آگ کے مختلف لیمپ روٹن کر کے سجاتے ہیں آخم کی روثن ہے ہم تار کی میں بہت سے خطرات ہے محفوظ رہتے ہیں اور رات کی اندھیری میں بھی ہم روشی کر کے اس طرح سے متنت ہوتے ہیں کویا آفاب نکل رہا ہو پھرآگ میں خدائے حرارت جیسی مغیدصفت رکھی ہے کدمردی سے تفاظت کرتے ہیں برف اور مرد ہواؤں کے نقصانات سے اہے کو محفوظ رکھتے ہیں آگ روٹن کر کے بڑے بڑے مبلک اور خون خوار جانوروں کا ہم مقابلہ کرتے ہیں لڑائیوں میں آگ ہے بڑے بڑے کام لیتے ہیں اپنے قلعوں کی حفاظت بھی ای ہے کرتے ہیں خدا کی بلیخ تھت پر نظر کرو کداس نے کتنے بے شار فوائداس میں د کھے ہیں اور الی مفید شے کو ہمارے حوالہ اور اختیار میں دیدیا۔ جب جامیں اس کوروش کرلیں ۔اور ضرورت پورى ہونے يراس كوغائب كرديں۔

### انسان كالخليق فكمشيس

خدانے فرمایا۔

ولقد خلقناالانسان من سلالة من طين اور ميك الم ف انبان كوايك چكدار مفى س

قدرت کو جب منظور ہوا کہ وہ انسان کو پیدا فر مائے اور زمین پر بسے دہنے کا موقع وے اور پھراس کوامخان وآ زبائش میں ڈالے تو خدانے اس کی پیدائش اس طرح مقرر کی کہ ایک دومرے سے نسلاً بحد نسل پیدا ہوں اور انسان کودوقسموں بین تقسیم کردیا۔ ایک کومرداور دوسرے کوعورت ۔ پھران میں باہم الفت وحبت کا رشتہ بیدا کیا ایک دوسرے کی محبت کے دوائی قلوب میں اس طرح مستور رکھے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر صبر وقر ارنہ ہوان میں خواہشات کو پیدا کیا کہ بچاان کار منااور بسناممکن مواور بدن کے ایک مخصوص عضو کواس طرح خلق کیا کہ وہ جس لطیف کے رحم میں داخل ہوکر منی کے جو برلطیف کو ود بعت کر دے جہال انسان کی تخلیق قدر یکی طور پر ہو یہ جو براطیف انسان کے تمام جسم سے حاصل ہوکرایک خاص حركت كرسا تع عضو خصوص ك ورايد الك جهم ك باطن عدومر يجم ك باطن على الله كرك ایک فاص احتواجی کیفیت کے بعد انسانی شکل اختیار کرتا ہے اور اس شکل کے اختیار کرنے میں کی دورادر در ہے طے کرنا ہوتے ہیں یعن نطفہ سے خون بستہ اور خون بستہ سے گوشت کا کلزا پحر بدیوں کاجسم پھران پر گوشت پوست پحران حصص جسم کواعصاب ادتار عروق کے حکمت آمیز جال کے ذریعہ سے بندش کرنا اور ایک کودوسرے کے ساتھ مر بوط کرنا مجراعضاء کی شکل عطاكرنا مجركان \_آ تكسيل \_ناك \_منه وديكرزندگي كي ضروري چزول كوان ميس بنانا مجران میں تو تمی عطا کرنا آ تکھوں میں دیکھنے کی توت عطا کرنا بھی ایک ایسی حیرت انگیز اور شاہ کار فطرت بے کہ کما حقداس کی شرح کرنے ہے ہم عاجز ہیں آ کھ کوسات طبقات سے مرکب کیا ہر طقه میں خاص صفت دربیت کی ایک منطل مخصوص بنائی ان طبقات میں ہے ایک طبقہ محی اگر بریکار ياضائع موجائ توآ كهي نظرتين آسكاآ كه كاعتراف بن بكول يرنظر يجيج جوآ كه جي بازک چزکوا بی حفاظت میں لئے ہوئے ہیں ان بلکوں میں خدانے کیسی سریع حرکت کی قدرت رکی ہے۔ کدادنی می چزکوآ کھی طرف آتاد کھ کرفوراوہ حرکت میں آجاتے ہیں اورآنے والفرطره سے المحمول كوآ كا وكركاس كى يورى حفاظت كرتے بين اور مواش الف والے الردو خبارے آ محمول کو محفوظ رکھتے ہیں کویاب بلک آسموں کے لئے بمز لدودرواز و کے ہیں

جو خرورت بر کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہوتو بند ہو کر آ کھی کی تفاظت کرتے ہیں۔ پھر پلکوں کی مخلیق ہے اس آ محصول کی حفاظت کے علاوہ آ محصوں اور چیرے کا حسن وزیت بھی قدرت کومنظور ہاس لئے ان کے بالوں کوایک انداز سے بزار کھا کرزیادہ بزے ہونے سے آ تھوں کواذیت ہوتی اور اگرزیادہ چھوٹے ہوتے تو بھی آ تھوں کے لئے نقصان دہ ہوتے آ نسوؤں کوقدرت نے مکین بنایا گہ تھوں کامیل کچیل صاف ہوجائے پلکوں کے دونوں اطراف کواس ہے ماک اور جھکا ہوا بنایا کہ آنسوؤں کے ذریعہ آتھوں کامیل کوشہ ہائے چھے سے بہد کر باہر جا سکے آ کھول پر دونوں بھول تفاظت اور چہرے کی زینت کے لئے بنائی ہیں۔انسان کےموز دن بال جمالر کی طرح ہوتے ہیں جو چیرے میرخوبصورت معلوم ہوتی ہیں سراورد اڑھی کے بالوں کواس طرح بنایا کہ جوایک خاص رفتارے بڑھتے ہیں تا کہ ان میں کی بیشی کر کے ہر مخص جس وضع قطع کو پسند کرتا ہے ان کو بنا سکے منداور زبان میں خدانے کیسی کیسی حکمتیں اور قوتیں ود بعت کی ہیں منہ کے بند کرنے کے لئے بطور درواز ہ دو ہونٹ بنائے کہ ضرورت بر کھولے جاسکیں اور بے ضرورت بند ہو کرمنہ میں معٹر چیزیں کھا کر نقصان نہ پہنچاسکیں اس کے علاوہ دانتوں اور مسوڑ حوں کی حفاظت اور زینت بھی ان ہونٹوں سے حاصل ہوتی ہے اگر ہونٹ نہ ہوتے تو منہ بدنما بھی معلوم ہوتا اور غیر محفوظ بھی ان ہونٹوں سے بات کرنے میں برى دولتى بان كى مخلف حركات مي بعض حروف بيدا موت جي اورانسان اي مانى الضمير کوان کی مدد سے ظاہر کرتا ہے ان ہونٹوں کی مدد سے کھانا کھانے میں بڑی مدملتی ہے لقمہ کومند کے اندرادهرادهریلنے کا کام انھیں ہونوں سے لیا جاتا کہ کھانا واڑھوں کے بیجے رہ کر اچھی طرح چبایا جا سکے کو یااس طرح پیشم میں بڑی مدد پہنچاتے ہیں۔

واخوں کے اطراف میں دؤن سافر ف ڈاڈھیں بنا کی تا کوخت چڑ کے کاشٹے میں ان سے 24 کی جائے چڑ ول کو مضبوط کیا ہے وائٹ سفید رنگ کے برابر ایک قطار میں آ ب وار موتوں کی طرح چڑے ہوئے مندیش کیسے خوشما معلوم ہوتے ہیں۔

> السم نجعل لسه عنينيين ولساناً وشفيتين. محلام ني مي اس كودة كميس اورايك زبان اوردووند.

انسان کوقدرت نے دوکان عطائے ہیں کا نوں میں خاص طرح کی رطوبت پیدا کی کدوہ قوت ساحت کی حفاظت کرے اور موڈی اور مرش رسان کیٹر وں کھڑ ول سے کان کی حفاظت کرے اور ان کو ہلاک کرڈالے کان پر پیٹی کی شکل کادوڈوں طرف ایک ایک پیکھا سابانا کہ آواز ول پُوچی کر کے کان ہے موران ٹیس بہنچاد ہے ان پیکھوں بھی خدانے ایکی تیزش پیدا کی جوموز کی جانور یا دوسر کی نقصان وہ چیز ول کے قریب آئے کو فورا محسوں کرے ان کانوں کو ٹیز ھا پیچیدار بنایا کہ آواز ایچی طرح ہے بلند ہو کراندر پینچے اور موذ کی چیز کیا دلگی اندر نیٹیجی سیکے بلدان چیجیدہ خویل راستوں بھی چیئے ہے اندر چینچے بھی جانے ہے۔ معمومات میں کر سیکے اور موضوم کیا جا تا ہے کے اور اک کر نے کی قرت بھی خدانے اس موصات میں کر جن چیز وں کو معلوم کیا جا تا ہے کے اور اک کرنے کی قرت بھی خدانے اس بھی رکھی ہے ان

مجید دل کوون خوب جانا ہے۔ ناک کو دیکھنے کہ واسط چیرے پر کس خوبی ہے اس کو بلند کیا ہے، جس سے چیرے پر ہوئی خوبصور تی اور خوشنائی ہوئی ہے اس میں ودیتھنے بنائے ہیں ان میں آق سے حاسر شام پر کو تھوظ کیا ہے تا کہ مطعومات وشر دبات کی یوئل کو محمول کر سکے اور خوشیوے راحت حاصل کر سکے اور بدایوے اجتمال کر سکے۔ اور بدایوے اجتمال کر سکے۔

ار بہریت بعد ب سبب برائیں۔ ای ناک کے ذریعید دوح حیات ( ناز وہوا ) کو توگھ سے جوقلب کی فذاہے اور ہالمنی حرارت کواس کی ویدے ناز والیا جائے اوراس کومناس بناز وہوا کی سے۔

حمارت کواس کی جدے تازہ کیا جا تھے اوراس کومنا سبتازہ ہوائی تھے۔ پیرنر خروانسان کے گئنے گام آتا ہے آواز کا پاہر آتا اور زبان سے حروف کی اوا نگل میں معرور مرکز کے سات کا مرکز کا مرکز کا میں جات کا مرکز کا اور کا کا میں اور کا میں اور کا میں ہوئے کہ اور کی

یں زبان کا مختلف ترکتیس کرنا سرانس کا آنا جانا ان تام کا موں بھی فرقرہ استعمال ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بعض بربت تک اور بعض کشادہ بعض فرم اور بعض احتیا ہوت بعض چھوٹے اور ان اختلا فات ہی کے باحث آ واز دن بھی اختلافات پہیدا ہوئے ہیں اس کے دوآ واز بھی آنہ ہیں میں الکلل ٹیس بنتیں جس طرح کردوسور تھی باکلل مضار ٹیس ہوتی آ واز کوئ کر بولے والے کوائچی طرح ہے بچھان ایا جا تاہے جس طرح شکل وصورت ہے اشان کو

شنافت کیا جا تا ہے یہ می خدائے بری تحص رکی ہے اور بداختلافات روز اول ہی سے قدرت نے رکھ بڑن چا نچو خرے آدم اور حواکو بنایا تو ان کی صورتو ان میں گھی فرق رکھا اس طرح ان کی اولاد میں بیٹرق نمایان میں بیاختلاف وفرق بری محمول پڑئی ہے اس کی وجہ

ہم بہت ی وشوار یوں سے نجات پاتے ہیں۔ قدرت نے انسان کو دو ہاتھ و سے ہیں ان سے بے شار فائدے ہیں ہاتھوں میں

فدرت نے اسال اور دیا تھا۔ قدرت نے جلب منفعت اور دفع مشرت کی صلاحت دکی ہاتھوں کواس طرح بہایا کہ اس میں چیز کی چھی اور یا کی الگیاں اور انگلیوں میں اپورے بنانے چا رالگیال ایک ست میں برابراور ۵۵

یا نجوال انگوٹھا دوسری طرف کوجو حیاروں طرف انگلیوں کے حرکت کر سکے بیرخدا کی قدرت کا کمال بے ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر سویص اور جا ہیں کہ ہاتھ کوموجودہ شکل کے علاوہ کی دوسری ننج پر بنایا جائے تو یہ ناممکن ہوگا ای وضع اور ساخت کے ذریعہ انسان ہاتھوں سے پکڑنے اور لینے دیے کے تمام کام انجام دیتا ہے ہاتھ کو پھیلا کرایک طباق بنالیتا ہے جاہے تو اس وجمت كرك دفع شرك لئے اس كوايك آلد كے طور يراستعال كرے جاہے اس كوچلو كي شكل بناكرياني پينے كے لئے بياله كاكام لے جا ہے تو جحير كا كام لے اور جا ہوتو جھاڑو كا كام لے۔ ان الكيول كے يورول ير ناخن بنائے جن سے الكيول كى زينت بھى ہے اور حفاظت بھی اور چیزوں کے اٹھانے میں مدر بھی اگر ناخن نہ ہوں تو ہم بہت ی باریک اور چھوٹی

چیزوں کواٹھانہیں کتے تھجلی آنے یوان ہے کھجانے کا کام لیاجا تا ہے اب اس پرغور کروکہ ماخن تنی چیوٹی اور حقیری چیزمعلوم ہوتے ہیں اس کے اغراض وفو ائد پر نظر کرنے سے ان کی اہمیت مجھين آتى --

ای طرح اگر ناخن نہ ہوتے تو جم میں خارش ہوتی توانسان اس کو دور کرنے کے لئے کیا کرتااس وقت اس کواپی بے چارگی کا حال معلوم ہوتا اور ناخنوں کی ضرورت کو بجھتا پھر لذرت نے ناخنوں کو نہ تو ہڈی کی طرح سخت بنایا اور نہ کوشت کی طرح نرم وہ بڑھتے بھی ہیں نُون جانے پر دوبارہ بھی نکل آتے ہیں زیادہ بڑھنے پر تراش دیئے جاتے ہیں سوتے اور جا مح تحلِی آنے برکھجانے کی طرف از خود حرکت کرتے میں بیاقدرت نے ان میں صلاحیت

قدرت نے انسان کوران اور پنڈلیاں دی ہیں ان کوکس طرح سے پھیلایا ہے ان میں دویاؤں بنائے کہ کھڑا ہو سکے چل پھر سکے ،اور ضرورت پر دوڑنے کا کام بھی لے یاؤں میں بھی اس نے نافن بنائے جس سے یاؤں کی زینت اور حفاظت پیرب کچے قدرت نے اس كے ناپاك قطرہ سے بنایا ہے جم كى تمام بدياں بھى قدرت نے اى قطرہ سے تياركيں جوجم انسانی کے لئے بطورستون میں۔جس کے سہارے وہ قائم ہے بڈیوں کی شکل وصورت دیکھو، کیسی مختلف ٹیڑھی ،سیدھی مستطیل ، مدور بھوس اورخول دار چوڑی ، ملکی ،اور بھاری اور بروی مختلف شکلیں ان میں یائی جاتی ہیں ان کے جوڑوں کے اندر قدرت نے

ایک رقبق چیز چینی دار مادہ رکھاہے جس ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے اس ہے قوت بھی پینچی

ہاوراس سے بے شارفائدے ہیں۔

انسان کے سرکور کیوریدہ کو ٹیل سے مرکب ہاور تمام بٹریاں ایک دوسرے سے مختلف میں سب کی شکلیں جداجدا ہیں مجمود رہے نے ان تمام مختلف ایکال کی بٹریوں کواس کی سر سر سر سرکمان سر دھیں میں

حکست سے مرکب کیا ہے کھمل کر وی شکل بن گئی ہے۔ چھ بندیاں کھویز کی کے حصہ شمی جن ۱۲ اوپر کے جبڑے میں اورا ینچے کے جبڑے میں باقی واقعت جین جنسی قد رت نے چیز اینا ہے جا کہ لیسے کا کام و میں بیشن تیز کاشنے اور

توڑے میں کام آئی گرون کو قدرت نے سرکے کئے مرکز بنایا ہے اور اس میں سات کول خول ( کھو کھلے ) ہرے ہیں جوا کید دوسرے پر قائم ہیں ان میں جھٹسیں خدانے رکھی ہیں اگران کو بیان کیا جائے توسفون بہت زیاد دلو بل ہوجائے۔

کردن کے ذیرین حدکو پشت پر قائم کیا ہے اوراس طرح کہ چیس ۱۳۲۳ ہے۔ سلسلہ بسلسلسرین کا بڈی کئے جیسے بین سرین عمل شن اور فجال بین اور پشت کی بڈیول کو بینچی کا طرف سے دم اول بڈی سے جو ڈاگیا ہے جس کو مصصص کہتے ہیں جو فودگی تمین مخلف بڈیول سے مرکب ہے۔

چشت کی بڈی کو سینے مثل نے باتھ میں سرس مان پیڈیوں وغیرہ سے بری حکست سے دابستہ کیا ہے بدن انسانی میں ۱۳۸۸ مڈیاں میں اس میں وہ چھوٹی چھوٹی پٹریاں مشکل میں جرمناص کے خطا رکو کھرنے کے لئے ہوتی میں۔

خداکی قدرت اوراس کی کار گری برخور کروکداس نے مٹی کے پاپاک قطرہ سے مید

سب کچھ بنایا اس سے خدا کی عظمت اور کمال قدرت کا پید چلنا ہے اور جس ترکیب ونظام سے اس نے انسان کی تخلیق کی ہےاس کےخلاف کی بیشی کا کوئی امکان نہیں ورندانسان کے لئے بزی مشکلات پیدا ہوجا کئیں گی اہل بصیرت کے لئے اس میں بزی نصیحت وعبرت ہے۔

اب ذراجهم كے اندروني نظام پرغور كروبدً يول كوحسب ضرورت حركت ميں لانے کے لئے قدرت نے عضلات پیدا کئے جی بہ تعداد میں ۵۲۹ بین اس کی ترکیب گوشت بیٹھے ر باطات اور جھل سے بے پی تنف شکل وصورت کے جی اور چھوٹے بڑے چوڑے یتلے حسب موقع اورحسب ضرورت بنائے گئے جن ٢٣عضلات جوآ تحصول اور بلكول كى مختلف حركات كا کام دیتے ہیں اگران میں ہے ایک بھی کم ہوجائے تو آ ککہ کا نظام فاسد ہوجائے اس طرح ہر

ہرعضو کے مناسب عضلات ہیں جواس کی مناسبت سے چھوٹے بڑے ہیں۔ اب اعصاب یٹھے عروق رمیں اور وہ شرائین لیں اور ان کے پیدا ہونے کے

مقامات اوران کی تشریحات اس ہے کہیں زیادہ جیرت ناک ہے پھران میں خدانے جوجو مفات وخصوصیات ورکیت کی این جن کوہم ایے حواس فیس معلوم کر سکتے۔

اس کی تخلیقی صوری اور دیگر حیوانات سے امتیازی شرافت واعزاز پرنظر کرو کہ خدا نے اس کوسیدھا بنایا کہ بیٹے میں بھی اس کی مدہم صورت قائم ہائے دونوں ہاتھوں سے ا ہے کاموں کو کرتا ہے اس کو دوسرے جانوروں کی طرح سے اوندھا الثانیس بنایا اگر اس کو الثا اوراوندها بناياجا تاتو پحروه اين كامول كوآسانى سانجام بين ديسكتا تحار

مجوى حیثیت ہے انسان برنظر کرواوراس کے طاہری وباطنی نظام کود میصوتو قدرت کا کمال حکمت اوراس کی کبریائی کا جرتناک نموند ہےانسان کے اعضاء کو کال بنایا کہ غذا کی ایک فاص مقدار کھانے ہے اس کوقوت حاصل ہوتی ہے لیکن ان اعضاء کے لئے بھی قدرت نے ایک حدمقرر کردی ہے اگر ایبان ہوتا بلکہ غذا کی معمولی زیادتی سے اعضاء انسانی بھی معمولی سے زیاد وطویل عریض اور فربہ موجاتے تو محرفق وحرکت میں بزی رکاوٹ موتی اوراس طرح سے دهجم عضومعطل موجا تااسية كامول كوانجام ندد يسكما بدخدا كابزاا حسان ادرانعام بركداس نے انسان پرائی خاص رحت ے اس کے لئے ہر چر کوموز وں اور مناسب رکھا ورشمکان ولباس وغذاسب بی چزوں اس کے لئے د شواریاں بیدا ہوٹیں۔ جب ہم ایک انسان میں فکر کرتے ہیں کہ ایک قطرہ سے اس نے انسان کو کس طرح بنایا اور اس میں کیے کیے فطرت کے شاہ کار پوشیدہ ہیں تو مجرآ سان وز مین سورج چاندستارے دغیرہ ہزاروں مخلوقات الَّبی میں قدر ﷺ نے ان سب مل کے کیسی مشتس او مستنی پیشرو در کی چیں ان کی دشت وقت ان کی مخت وقت ان کی مخت وقت ان کی مخت وقت ان کی مخت وقت این ایس کی مخت وقت این ایس کی مخت و مختلف دوسر سے سے متاز ہونا مختار آن و مختار کی استفادت کی دوسر سے سے متاز ہونا مختار ان کی اگر کہ باز جا ہے کہ آسان وزین کی اکا کیسے دورہ محل اس مسلمت اور فائد و سے منائی بین ہوسکتا بلک ہر ذرو میں خداکی بیشار محسس پوشید و ہیں جری تو م مجموعی سے سے مختار مجموعی سے جری تو میں محسل سے بیشار کی سینار محسس پوشید و ہیں جری تو م مجموعی سے بیشار محسل سے بیشار کی سینار محسل سے بیشار سے

برورتے وفتریت معرفت کردگار خدانے اپنے اس قول ش ہمیں متنبہ کیاہے۔ أأنقت ماشد خشقا ام السسماء بناها

رفع سمكها فسؤها

ں کیا تمہارا بنانامشکل ہے یا آسان کا اس نے اس کو بنایا او نیا کیا اس کو ابعارا پھراس کو ہراہر کیا۔

اگر دینا کے تمام انسان و جنات بھی ہورکو ہی ہوری قرت سے یہ جا بین کہ نفد سے میات یا تھی کہ قد مت ہے اور بین کی قد رت ہے کہ مارت کے نامکن ہے سرف بیائ کی قد رت ہے کہ مارت نے کا میں کہ دورت ہے کہ مارت کے نامکن ہے سرف بیائی کو قاس اور مناسب اور نظام ایر اور اعظام رائے اورا کیے جز کو دور سے بیم کس انسان و مناسب موزوں شکلیس بنا کی عروق اعصاب کو تربیب و بیان کے ظاہروا بھی بیٹ کی عروق اعصاب کو تربیب دیاات کے ظاہروا بھی بیٹ میں اعتماء کی مناسب موزوں شکلیس بنا کی عروق اعصاب کو تربیب دیاات کے ظاہروا بھی بیٹ کا کہ ادا تا ہے ہی کہ اعتماء بھی قرت باتی رہ جم کے اعراض طرح سے تاک وی کہ میں مارت بھی ہی کہ اعتماد بھی قرت باتی رہ جم کے اعراض طرح سے تاک وی کہ میں مارت بھی میں است شکل بھی

ا ہے مقام پر کس طرح سے رکھا کہ ہرائیا ہی گھہ پر اپنا کام جاری رکھے جو بدان انسانی کے قیام وہنا کا سبب ہے۔ معدوکو فضل کے بیٹنے کے لئے مشہوط اور عمدہ حم کے اعصاب بنیا فضک پینے کرنے کا کام اس سے ایا جاتا ہے معدو عمل فغل کے بیشم اور کیٹے عمل کھوٹ کے چیش فظر فغل کو مدیش

ڈ اڑھوں کے ڈریعہ بار کیے کر دیا تا کر معدہ پر زیادہ بار شہو چگر کواں کام پر مامود کیا کہ فذا کے صالح مضربے خون تارکرے اور ہر خوصو کا میں ایک منظم کیا گئی گئی ہے۔ مسالح مضربے کے ساتھ کے ساتھ کے اس کے اس کا میں میں کہ دیا ہے۔

تلی پیدگردوں کوجگری خدمت کے لئے بنایا تلی کا کام بیہے کدوہ سودا (خون کے

جلے ہوئے اجزاء) کو حاصل کرے مرارہ پیۃ صفر اد کی اجزاء کو علیحدہ کرے گردے مائی اجزاء کو حاصل کریں اور مثانہ میں جمع کریں گویا مثانہ کا کام بیہے کہ وہ گردوں سے مائی اجزاء کواپی طرف جذب كركے بيشاب كى راہ باہر نكال عے عروق اور جگر خون كوجم كے تمام حصوں ميں پہنچانے میں مدودیتے میں اورخون کا جو ہر (خالص خون ) جو گوشت کے جو ہر سے زیاد ولطیف اورصالح ہوتا ہا س جگر میں محفوظ رہتا ہے کویا بدایک بجائے برتن کے ہیں جن میں صالح جوہر كاخزانه مخفوظ باورجب ضرورت بوجم كحصول م تقتيم بهوتار بتا بعذاكى بروى حكمت بكاس في افي قدرت كاليانظام قائم كياب جسكود كيور حرت موتى باوراس كى تمام تفصلات وتشریحات کو بچھنا اور بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں رحم کی تخلیق اور اس میں بچہ کی پرورش اور ضرورت پراس کوغذا کا پہنچنا ہے سب کچھاس کے کمال وحکمت کی دلیل ہے پھر اولا دکی محبت کو مال کے قلب میں پیدا کر نا جو بحد کی برورش کا سبب ہے میمبت ہی ہے جو مال پر ہزارجان سے قربان ہوتی ہے تکلیف اٹھائی ہے گر بچہ کوآ رام پہنچاتی ہے اگر قدرت قلب میں بچد کی محبت پیداندفر ماتی تو مال اتی تکلیفیں برداشت نگرتی اور شدت تکلیف سے بچدسے غرت پيدا ہوجاتی جب بچه كاجم بزا ہوجاتا ہے اعضاء توك ہوجاتے ہیں بدن میں قوت اور طافت آجاتی ہے تواب اس کوقدرت دانت عطاکرتی ہے اور اب اس کی غذا دودھ کے بحائے دوسری اشیاء ہوتی میں کیونکہ اب وہ غذا بھی کھا سکتا ہے جس کے لئے وہ دائتوں سے کام لے اس طرح سے بچہ میں رفتہ رفتہ عقل وشعور کامل ہو۔

قدرت کی اس محت پرنظر کرد کر جب یکے پیدا ہوتا ہے تو تخس جائل ہوتا ہے نساس پیش عقل ہوتی ہے نہ ہوتی شاقتے پر سے کی تیز گیر قد رجتی طور پر قدرت یہ ساری تو تی اس کو بخش ہے اگر ایسانہ ہوتا بلکہ بیٹ میں والادت کے وقت عقل وشھورہوتا تو دینا تھی اس وجود طاہری کے بعدوہ ان تمام ہے جن والی کو بیکر کرتے ہے کہ اس کے اس نے پیسائیس و یکھا اور پھر اپنی جالت پرنظر کرتا کس کی سالم رہے ہے اس کہ کی دور سے اس کا مختان ہے بیکر وہ بزاروں ہا تو اپ اور بیشیا وہ اپنے کہ اور دیکے پر چھشفت و بیارہ تا ہے اس کی ان ترکات کی جیہ ہے اس میں کی کہ بید ہے اس میں کی ک بود رائی ہاتا ہے۔ اور بیکے پر چھشفت و بیارہ تا ہے اس کی ان ترکات کی جیہ ہے اس میں کی گئے ہوتے ہیں میں کی کے بود ہے اس میں کی جود آئی ہاتا ہے۔ اور بیکے پر چھشفت و بیارہ تا ہے اس کی ان ترکات کی جیہ ہے اس میں کی کے بیش کی اور چھا کی اور تاکہ کی جیہ ہے اس کی ان ترکات کی جیہ ہے اس میں کی کے بیش کی ہے چیز بی آ ہمت قدرت نے ہر چرکو کمال و مکت سے بیدا فر مایا ہے اس کو خطافو آب میں تیز دی اور جوں جوں بردا ہوتا ہے اس میں ایسے دوا کی بیدا فر ماتا ہے جو تنامل وقو الد کا سب ہے اس کے چرسے پر بال فکتے ہیں تاکہ بچر اور موروں سے متاز ہواس کو شباب کا حسن مطابوتا ہے جب بر معالیا

غالب ہوتا ہے تو چرے برجم راں پر جاتی ہیں۔ لاکی ہونے کی صورت میں قدرت اس کے چیرے کو بالوں سے صاف رکھتی ہے

ائر کی ہوئے میں صورت میں امدرت اس سے چیرے تو یا تول سے صاف دیں ہے۔ تاکداس کے چیرے کی ٹرزاکت و من طاہر ہوا در مردول کے لئے یہ جاڈ ب نظر ہوکہ بھائے سل کارازاس میں مضربے۔

کیا بیسب بچونظام اور کمال قدرت کا شابکار این بی بدوداور بیفر فرض بے اور کیا عشل اس کو باور کرتی ہے کو جس شے کو قدرت نے ان گونا گونا کو اس کر تبدر ان اور حکمتوں سے تیار کیا جواس کو جمل بول بی چیوز اما سکتا ہے جرائیس بیشینا کو کی اعلیٰ عقصہ ہے جواس کی خلیش عمل پوشیدہ ہے جس وقت بجدرتم بادرش ہوارگران کوخوان کی صائے تندائے بیخچیقو وہ فشک ہوکر ہالک

پڑشدہ ہے۔ جس وقت بیر تم ہادر میں ہوا گراس کونوں کی صائح تھانہ بیٹیچاتو وہ فٹک ہوکر ہلاک ندہ وجائے گا جس طرح کر دہا تات پائی نہ لئے سے مو کاکر ہلاک ہو جائی ہیں۔ اگر سے کی چھیل کے بعد گورت کو درزیے چھی نشرکہ ہے جی پیر سکتا تو لدکی دیسل ہے

اور پی ممل ہونے کے بعد اپنے وقت پر پیدا ند ہوتو کیا پی رحم میں روہ جانے سے مال اور پید دونوں ہلاک شاہ دو ایک ہے۔ دونوں ہلاک شاہ دو ایک ہے۔

پیدا ہونے کے بعد اگر مناسب ہذا دورہ اس کونہ طے تو کیا بچر بھوک و پیاس کی شدت سے ہلاک شدہ و بائے گا۔ اور آگر ہفت پر اس کے دانت دکھی اور و دور کی خذا ڈاک کو کھانے گئے تو خذا بغیر چیا ہے کھانے سے برنشی کی شکایت پیدائے ہوگی اور کیوں کروہ اس حم کی چیز وں کو چیا ہے گا جیکہ منسب شنار کیا جائے گا چیت جال اور وقار دو بدید جو انسان کے لئے بڑے افورت اور بچوں کی عمل تجار کیا جائے گا چیت جال اور وقار دو بدید جو انسان کے لئے بڑے بڑے کا موں میں جز وائٹن بیش کیونگر پیدا ہوئیس کے بیساری چیز کی اور شعیش اس کو کس نے عطا کیس اس خدائے جی انسان کریے تمام تحیس اے بیشار و کرم سے مطافح مائی بیش سے

ھطا کیں اس خدانے عی انسان کو بیتا موحین اپنے حسل دکرم سے مطافر مائی ہیں۔ اس امر شن گفر کرد کہ کیونکر انسان کو ثبوت جمائے پیدا ہوئی ہے اور بھر اس کے آلہ نٹائل پر نظر کرد کہ دو کس طرح ہے جم میں طفہ کو ہنچانے کا سیب ہے اور بھر دو ترکت جو نطشہ کے خارج کرنے کی منتقفی ہوئی ہے ای طرح اور دوسری عکوس پر نظر کرد اور انسان کے دوسرے اعضاء کود بھواور ہر ہر خضو کے کا مول پر نظر کرد کہ قدرت نے ہر ہر خصو کوکس کس کا م اور فرض کے لئے کیا مناسب بھل وصورت شی بنایا ہے آنھوں کو کھنے کے لئے ہاتھوں کو چھونے اور کڑنے کے لئے پاکس چلنے اور دوڑنے کے لئے مصر وکو کھا ؟ مشم کرنے کے لئے جگر کہ بعثم کردہ کھانے سے چاروں اخا اوکو چھانٹے اور حسب شرورت تشیم کرنے کے لئے مند کو بات کرنے اور غذا واقل کرنے کے لئے جم کے منافذ وسافات کو فضالت خارج کرنے کے لئے خوشکہ جب تم انسان کے جم شمی برچز پر ال طرح گزگر و گرتے صلوم ہوگا کر قدرت نے اپنے بورے کمال و جکست کا آئید اس کو بنایا ہے۔

نڈا کے معدے میں ویٹنے پر تورکردک کی سکت میں دوخوا کو پکا تا ہے پھراس کے خاتص اور صالح بڑ وکو چگر کئے پر دکر دیتا ہے بار یک یار یک عموق کے داست سے جو جگر تک جات چیں ان حروق کو اتبار یک خاص مکت سے بنایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہوکہ فاسد اور فاقع مواد جگر تک مذکا کی سطح جوف ادکایا عشہ ہور

کوید بروق تجھنی سے قائمام ہیں کہتم کئے ہوئے کہانے کو چہاں کر شروری اور مصافح کے ایسان کر جہاں کر شروری اور مصاف مصافح وسا سب جزو چکر کئے بچھاتی ہیں جگر اس جزو کوخون ہی تید بل کر دیتا ہے ضا کی حکست سے دو فقد الب خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بہاں سے دو محروق وسن انڈی کی مادات کے مصافح الم میں میں مسلم کے بچھا ہے وہ ان اعتماء کی پچھاہے اور خالص جو ہر ماصل کرنے کے بعد جو فاضل اور دی مادہ بچھاہے وہ ان اعتماء کی غذا کے لئے بچم پچھالے جاتا ہے جن کی فقد اس کے روتی ہو اور مورستر ہونے سے محوظ در تی ہے اور

حسب شرورت اهشا کو پہنچانی جاتی ہے۔ کیا تم کوانسان کے تاہم جم شما ایک بھی چز اسک نظر پرتی ہے جونسول اور ہے کار ہواوراس کا مقصد اور اس سے فرش نہ ہوا تھوں کو فیدا نے اشراء کے اور اک کرنے کے لئے پہنا ہے رکوں میں تیز کرنے کے لئے پید اکیا ہے اگر رنگ ہوتے اور آ تھیں نہ ہوتی یا آتھیں رکھوں کو اور اک نہ کرتی تو ان مختلف رکوں کے ہونے ہے کیا فائدہ تی جم طرح ہے رفتی بچرا تھوں کی دوئتی کے مفاوہ ہے آتھوں کے لئے نہ ہوتی تو آتھوں سے کیور کا کہ وہ اضابا جا سکتا تھیں تو ای وقت کا مرکبی ہیں جیکر روثی موجود و معلوم ہوا کر روثی کا وجود اس لئے ہے کہ آتھیں اس کی مدرے و کیمنے کا کام لیس رگھوں کا وجود اس لئے ہے کہ آتھیں ان کو

کان فدانے اس لئے بنائے کہان کے ذریعیہ وازیش اگر آ وازیں ہوتی اور کان

شیمان کے منتفاد داد داک کرنے کی قوت نہ جو تی تو بھرا داز دل کے وجود سے کیا سفاحہ دادر غرض ہوتی بی حال باتی تمام داس کا ہے جوال اور محسوسات شما ایک ایسالا ڈی را بلا ہے جس کا دجود دہنے حوال کے بے مودادر سے فائد وہ ہوتے اور دو تھی اور ہوتا کا بھی بھی حال ہے اگر دو تھی کا دجود شہوح جن کی جدرات اشیا در کھا کی دیج ہیں تو مجراحاس بصارت نم مفید ہوجا تا اگر ہوا کا

8 و برون مان می دوست میا ده صال در یا تین و جرحاس بیدارت بیرسید دو با در ده و ها در ده و ها در ده و ها در ده و وجود شده تا جمان شی آ دار در که دیگهائی بید تر پیگر کانون کے دونے سے کیا فائد و پنجیا۔ بجرے اور نامیدی دشکارت کا انداز و میشیئر کسال کوان دولوں افتوں کی گوردگی وجد

بھر ساورنا پین کا سنگلات کا امدازہ سیجے کہ اس گوان دولوں نعتوں کی گوروی کی جیہ
ہے کن کن مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے جب وہ چلانے ہاور قدم اٹھا تا ہے اس کو پیشیں
معلوم کہ دو اپنا قدم کس جگہ رکھ دیا ہے آیا گئی مہلک اورخطرنا کی گڑھے شمی اس کا پاوئ
جارہا ہے یا کی نقصان دینے والے گیڑے یا جائور پر اپنا بھر رکھ دیا ہے نسال کو معلوم کر
مامنے کی ہے جس طرف وہ جل رہا ہے آئے آگر کو گئی بین کی معیدے آرتی ہے اس سے دو تعلق
ہے بھی ہے قدرت کی بہت کا تحول سے دو محروم ہے موجودات کے کو گلوں رنگھ اس کے
ہے بھی ہے کا درج کی انکور احدری میں جائے اس کے لئے برابر جس سے بھی بادا گوراہ مرتبی بھیل میں بادا تو دو اس سے کہ بادا والے دوراہ مرتبی بھیل سے بھیل ہے بھیل ہے بھی بادا گوراہ مرتبی بھیل سے بھیل ہے ب

اور جوقت ماعت سے حروم ہے بہرہ ہے دوقت فریب لذت کام ہے جی نا واقت ہے آواز ول میں جواکیل لذت اور کشش ہوتی ہے اس سے دہ تطعا تحروم ہے دو دکتی آ واز اور بحدی اور مجوش کی آ واز میں کیا فرق کر سمائے فرق تو جب کرے کہ آ وازین اس کے کان میں مجھی ووقو ان کے تصور تک سے حروم ہے اگر کی تیج میں میٹیا ہے یا کی فقی سے تخاطب ہے اس کے لئے دولوں برابر میں دولوکوں میں موجود ہوتے ہوئے بھی غیر طامر ہے زندہ ہوتے ہوئے اس کی صالت مردول مجسی ہے۔

ار میں میں میں میں میں میں ہو۔
تیس اور فی میں جو قد رہ کی فعت میں سے محروم ہے میں او بیاشداد باگل ہے اس کا
درجہ تو بیا توروں ہے جو ہے جا فور تو اعظم برے مندیا در غیر میں کر آبار کے بیر اسکین دو
خریب یہ می ٹیم کر کرک کیکھ دو عن ہے میں محروم ہے، میں کے ذریعہ اشیاء میں ہا ہم احتیا دکیا
جاتا ہے اسم تم قدرت کی بخش ہوئی ان فوت کی مورف ہے میں انسان کو مطال کی گئی
مؤا تقدر وغیرہ و مطاب ہوئی ہیں جن کی جو دات انسان اپنی زعم کی مجلسے میں جا میں ہوئی ہوئی ہیں۔
اگران میں ہے کہ مجموع کے ہوئے کہ ہوئے اس کا میں خشل آبا جائے گئی ہیں گئی تھا میں دیا تھا دوری ہوئی ہیں۔
اگران میں ہے کہ مجموع کے ہوئے تو اس کام میں خشل آبا جائے گئی ہیں ہیں کے بدا مادہ میں کا
جو فیم ان میں ہے ایک چیز سے محکم کو در کردیا جائے تو کہ یا قدر در سے نما کی دوری

آ زبائش می ڈالد یا اور خدا کی اقدت کی قدر و قیت اس کواس کے کھونے پر حاصل ہوئی اب وہ اس فقت کی محروی پر بغیر میر ہے اور کیا کر سکتا ہے بجر اس کے کہ اس محروی کی وجہ سے جمد جو مشکلات سرائے آئے کی اس کو میرو مشکلات سرائے آئے رہے تا کہ آئے خرت میں خدا اس کو اج مطافر ہائے اور اس کا تھم الہرل تنتی خدا کی قدرت اور اس کی تحکست دیکھوکہ ہر حال میں اس کی رحمت بندوں پر ہے فعت کے بطئے پڑھرکی صورت میں اور فعت سے محروی پر میرکی صورت میں۔

سبب النان کے اعضاء پرنظر کردیعش عضوفر دینی ایک ایک پی اور بعض زون مینی دوده پگران اعضاء کے ان کاموں اور فسدار این پرنظر کردینی بر بیاموراور حین بین کرکس کس حکت اور صلحت ہے قدرت نے بیاعظ انظی کیا جی ایک بر کرائی میں کہا ہے جو جود میں تجا ہے لیکن کتنے حوال اور تو تو ایک ایک چین کے ہوئے ہے کم کر پر ذوائی کسی اور چیز کا اضافہ ہوجائے گا تو اس پر بارہوگا ۔ اگر مربحاے ایک کردوجو تے تو ایک کے بات کرنے کی صورت میں دھر اعظاں دونوں کل کر بات کرتے تو تیجر کی ایک کا وجود بیکار ہوتا ۔ اگر ایک سر کہا جات کرتا اور دھرام رومر کی جو بہتی سے تختف ہوتی تو تھر تکا لف کے لئے سیمحمنا اور فرق کرنا جواروں کا کہاں دونوں باتوں میں سے تختف ہوتی تو تھر تکا لف کے لئے سیمحمنا اور فرق

بخلاف المقدون كركة رب في دو القديثي من كراگرائيد با تصوينا تو مجرالسان كوكام كي انومام دى مى بيزى دخوارى بونى تينيا دو با تعون كا بوزاى تين محت به حرس كاباته يكار بوجاتا ب ادرايك ب دوايت كام لوكراتا بهاس به بهض كداس وكسى تكيف به اولي تو دواتا كام تين كرمكا جردونوس مالم و تدرست باتعول والاكرسكا به مجرج و تكليف اور صعد بعد واكد ساته هااكر تا بيدور سر كوكنان

صعوبتیں ایک ہاتھ والا کرتا ہے دوسرے کوئیں۔ ای طورح دویا کا کے ہوئے کی حکمت طاہرے کدائں سے کم ہونے کی صورت میں

چلناممکن عی ندخمار سر

آلات موت کی بیت ترتی پر در کرد تر و ارزوه) کود کھود و الکل ایک تکی کی طرح ہے آداد وں کے بافرال نے کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ نہان بوٹ دات تروف کو بنائے کا کام دیتے ہیں مندش اگر یہ چیز ہیں ند ہول پھر دیکھے کہ بات کرنے مل اس پرکیا کر دتی ہے اور تھر آداد ایک بابرلانے کے طاوہ ہواکہ بھیمورے تک پہنچانے کا کام محی اتجام جرتا ہے جس ہے آئے کو داحت کئی ہے اگر یہ ٹش کا سلسلہ ندہ یا پھود کے دوک دول ویا ہے کہ تھا ہے گئے ... مجموعه رسائل امام غزاتي

تكليف اوراذيت بيني كى زبان سے كھانے ميں جو مدولتي باور دائق سے كھانے بيميانے اور مینے میں جوامداد ہوتی ہے اور ہونٹ سے کس طرح سے کھانے میں مدوماتی ہے اور مند کے لے مس طرح و و دونوں ہونٹ درواز و کا کام انجام دیتے ہیں اس تمام بیان ہے ہیں بخو بی واضح ہوگیا کدیبتمام اعضاء انسانی بے شار فوائد اور مصالح پرین ہیں ان میں ذرہ بھی کمی بیشی ہوجائے تو کام می خلل دا تع ہویہ سب تدرت کے خاص انداز اور تدبیرے ہے۔

د ماغ کو لیج اگر اس کو کھولیس تو اس میں ایک دوسرے کو لیٹا ہوئے یا ذکے تاکہ صد مات سے محفوظ رہے اس بر محویر کی کا ڈھکن چر ھا ہوا ہے جس پر بالوں کو حفاظت اور زینت کے لئے پیدا کیا ہے تا کہ مردی اور گری کے اثر سے محفوظ رہے کی دیکھوقد رت نے د ماغ کی حفاظت کے لئے کیا کیا سامان کیا ہے وہ خود جانتا ہے کدد ماغ ایک نازک ترین شئے باس لئے اس نے اس کواچھی طرح محفوظ رکھا ہے کہ تمام حواس کے لئے اصل ہے بدون اس کے تمام حواس معطل ہیں۔

قلب كوديكموك سيدك بندصندوق ش كس طرح مصحفوظ باس يرجلي كاغلاف چ ها بوا باس کو برج ار طرف سے گوشت اوراعصاب معظم کیا ب بیاعضاء ش اشرف ہاور بحثیت بادشاہ کے ہاس لئے اس کی حفاظت الی بی ضرور کی تھی۔

علق کود کھوقدرت نے اس میں دومنفذ (راستے بنائے میں)ایک آواز کآنے کے لئے جس کو حلقوم کہتے ہیں اور جو پھی ہوئے تک پہنچا ہے دوسر اغذاکے جانے کے لئے جس كالعلق معدوت ب ملقوم برايك يردولكات جوكهاني كوآن يدوكما ج كريجيبراك سکھے کے قائم مقام بنایا کہ قلب کو ہوا پہنچا کراس کو تازہ دم رکھے اور شدت گرمی اور جس سے قلب کے کام میں خلل نہ بڑے اور ہوانہ ملتے سے قلب کی حرکت بند ہوکر انسان کی ہلاکت کا باعث نہ ہواں لئے اس کے اندر کے حصہ خلاکو ہوا ہے مجر رکھاہے تا کہ برابر ہوا قلب کو لئی

پیٹاب و با خاند کے راستوں پر نظر کرو کہ قدرت نے کس حکمت سے ان کے راستے ناليال بنائي جين - كيفرورت بركام ديتي إور بلاضرورت وه جاري نبس بوتي ورسانسان كي زندگی اس دائی جریان سے اجیرن بن جاتی اوروه کی وقت بھی یاک وطاہر ندر وسکتا۔

فیذین روانوں اور مربین کودیکھو کد قدرت نے کس طرح ان پر گوشت بنایا ہے کہ مِثْنَةِ مِن انسان كُوكِ فِي اذيت أور تكليف ثبين موتى جيسے كه كمز وراور دبلا بتلا انسان جس كے جسم ير سے واقع کے اس کا استعمال کا استحمال کا استح

بیروو و سرا می است کی سید می من می است از این ا کینتیانی نمی کیا کیا تھی اور آداد (دار دوجهدوفت کائم کار بیتا تو کام کرنے میں چلئے کیا ہے میں بین کی شواری بعوثی اس کے قدرت نے اس کو البیانا بیا ہے کہ شوروت کے وقت دو قائم وسید صا بین میں کی شودت بید آئیں بعوثی ۔ نمین کمی شودت بید آئیں بعوثی ۔

می می این کے صوب میں بیت الخلا و (پاخان) تمام صوب نیادہ پر دوار مکون کا محال کے معالی کے دوار مکون کا معالی کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا کار دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کار دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کار دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کار دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کار دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کا دوستا کار

بالوں اورنا څخول کی پیدائش پرفور کرو جوبز ھتے رہتے ہیں ان کے تراشے میں بزی مصلحت ہے گھران بالوں اورنا خنول کو ہے شی بنایا کر آھے میں انسان کواڈیٹ نہ ہوورندوو صورتوں میں ہے ایک لاز ٹی ہے یا تو ان کواڈیٹ کے خوف ہے ایوں بی اپنی حالت پر چھوڑا رہے دیتا اور صدہت نے یا دوبڑھ جانے پراس کی شکل وحشیوں جسی بدنما ہو جائی یا گھران کوتر اختا اور مناسب مقدار میں ان کوکرتا کو تراشے کی اذبے ہو محسوس کرتا۔

پھر بالوں کے اٹنے کے مقامات پر فور کرد اگر آگئے کے اندر بھی پال اگلے تو پھر انسان اس کی دید ہے اندھا ہوجا تا کیونکہ آگئے جسی تازک والطیف ہے اس کو کیونکر برداشت ہوتی طاہر ہے کہ انسان پر کھانے بیٹے کا الفقہ ترام ہوجا تا ای طرح آ کر باتھ کی تقیلی میں بال ہواکر سے تو چھونے اور پیگر نے کی لفت سے انسان محروم ہوجا تا اور بہت سے کا م کرنے میں وہ اٹنے ہوتے ای طرح آگر بال اندرون فرق ( شرعگاہ) میں ہوتے تو لذت برنائے سے انسان محروم ہوتا ہی ان باتوں سے ضدا کی قدرت کا اندازہ کردکہ اس نے می طرح ہرچز کو اپنے جھی مقام پر دکھاہے اور انسان کولفہ تآ رام کے مواقع دیے بین اور بے گل اشیاء کوئیس رکھا انسان کا چیش و آرام مضلی ہوجاتا۔ مجموعه دسامل امام غزاتي الحكمة في مخلوقات الله مجراس برغور کرو کہ قدوت نے انسان کے اندر کھانے یعنے سونے اور جماع کرنے کی ضرورتوں کو پیدا فرمایا ہے اوراس کے اظہار کے کیسے <sup>د</sup>واعی محرکات بنائے۔ مجوك وبياس كھانے پينے كى طلب كي حركات بين اور كھانا بينايقينا انسان كى زندگى کے لئے ایسائی ضروری ہے جیسا کہ ہوایانی۔ سونا اور نیند کا آنا یہ بھی انسان کے لئے طبعی طور پرضروری ہے اس کے بغیر بدن انسانی کوراحت و آرام اور تو تول می از سرنو تازه حیات نبیل ہو عمق تا و تشکیدانسان کچھ در سوئے نبیں تا کہ مجرتاز ودم ہو کیے۔

خواہش جماع کا ہوتا جماع وصحبت کے لئے دوائی وتحرکات ہے ہونسل وبقائے نسل کے لئے انتہائی ضروری ہے انسان کی طبیعت پی کو اودواعی کو ہو نااز بس ضروری ہے اگر رید

محرکات منہ ہوں تو انسان بسااوقات دوسرے مشاغل میں رہ کر ان ضروری چیزوں سے بے یرواہ اور غافل رہے بوراس طرخ اس کی قوت جسمانی کمزور ہوکران میں سستی آ جائے اور مچر به ہلاکت کا ہاعث ہو۔

ال طرح الوجماع محض حصول اولا د كي خاطر موتا تونسل منقطع موجاتي كيونكه بهت

بدن کی ترتیب وتر کیب کود کھو کہ بدن بمزلہ دارالملک اور .....دارالسطنت کے ہے

اس طرح ودبیت کے بیں کہ انسان جماع کے لئے مضطر ہوتا ہے اور پھران سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جس میں نو کرخدمتگا راپنے اپنے کام پر حاضر ہیں ایک کے سپر دایک خدمت ہے تو دوسرااس کی ا مداد کے لئے حاضر ہے گھر میں ذراحمندگی اور متعفن مادہ پیدا ہوا فوراً خادم نے اس کو باہر زکالکر معينكديا كدمكان صاف ستحرارب يون مجھوكداس مثال ميں بادشاه تو وه خالق ب حس نے ان تمام اشاء کو بیدا فرمایا ہے اور بدن انسانی بحز لدمکان کے ہے اور اعضاء ہاتھ یاؤں ناک کان آ کی بیسب بمزلہ خدا کے بیں اور عقل وحفظ وغضب وغیرہ بیسب تو م کی جگہ ہیں کہ اگر ندکورہ بالا يس سے ايك بھى كم موجائے تو مجر نظام جم محل ہوجائے اور لينا ديناد كينا چانا چرنا حفاظت وغیروان تمام کاموں میں حرج ہوجائے نہ راستہ کو پیچان سکے نظم سے فائدوا ٹھاسکے نہ نغ عاصل كريحك ند نقصان سےاہے آپ كو يجاسكے ندا في تحريرے فائدہ اٹھا سكے ندگز شند واقعات

ے ایے عوارض بیں جنکی وجہ سے وہ اس طرف توجہ نہ کرتا اور یہ بے توجی انقطاع نسل کا موجب موتی بس قدرت کا اس علمت برنظر کروکداس نے انسانی طبیعت عی مقتضیات دواعی

ے عبرت حاصل کر سکے بیتمام د شواریاں کی ایک چیز کے ندہونے ہے بیش آسکتی بال مجران تمام نعتوں برنظر کروجوخدا نے ہے رکھی ہیں (اگروہ سب معدوم ہوجا کیں ) تو پھرانسان کا وجودي معطل ہوجائے اس سے خدا کے فضل واحسان کا انداز ہ کر واور پھراس کی حکمت مملی برغور كروءاها بمنعمت ربك فحدث قوت حافظ يقيتابرى فعت البي بيكن نسيان ( بعول ) يم فداكى بدى نعت باور بدى حكت اس من يوشيده بالرانسان من بحول و چوک کامادہ نہ ہوتا تو انسان ہروقت رخ غم میں متلار بتا اور پھراس کرب والم سے اس کی جان یر بن جاتی وہ آفات ومصائب کو ہروقت ؤئن میں یادر کھتے ہوئے دنیا کی تمام لذتوں ہے محروم رہنا کداس حالت میں اس کے لئے کسی سے تتع حاصل کرناممکن نہ تھا کیونکہ فرط ورخ وغم ہے اس کی قلبی کیفیت اتی خراب رہتی کروہ اپن رندگی تک سے بیزار ہوجاتا طالم سے ذراس غفلت کی تو قع حاسد ہے بھول ونسیان کا امکان اور کسی بدخواہ کی طرف ہے ادنی سی غفلت ان یں ہے کی کی توقع کا امکان نہ ہوتا اس قدرت کی اس حکمت کو و مکھنے کہ اس نے عظ ونسیان دومتفاد شے انسان میں جمع کردی ہیں اور دونوں میں بڑی بڑی عسیس اور صلحتیں پوشیدہ ہیں لر الدرت كي اس حكمت كى داد ديجيّ كداس نے انسان ميں بعض مخصوص و وصفتيس دى ميں جو دیگر حیوانات میں نہیں دیں مثلاً حیا کا مادہ قدرت نے انسان کو ودیعت کیا ہے اگر حیا وشرم انسان میں نہ ہوتو انسان گناہ کرنے ہے بھی ندر کے ضروریات کو بوراند کرے مہمان کی خاطر رارت ندکرے اچھے کام کرنے کی رغبت ندہو برے کام سے اجتناب ندکرے کیونکہ بہت سے کام انسان لوگوں سے شرم وحیاء کی وجہ سے کرتا ہا ماتوں کووایس کرتا ہے والدین کے حقوق ادا کرتا ہے بے حیائی کے کاموں ہے دکتا ہے بیرب امور حیاء وشرم ہی کے سب سے انسان کرتا ے پس ایک حیاء کے ہونے کے فوائد اور اس کے نہ ہونے کے باعث اتنے تقصانات ہیں پس ای پر دوسری نعتول کو قیاس کرو توت کویائی (نطق) برنظر کروجس کی بدولت انسان تمام جانوروں ہے متاز ہے

قوت گویائی ( نظل ) مرتظر کردج می با دوات انسان تمام جانوروں ہے متاز ہے جس کی برکت ہے اپنے بائی افضیر کا اظہار کرتا ہے اور دومرے کو سجھا دیتا ہے اور دومرے کے مائی افضیر کو کچھ لیتا ہے اگر قدرت نے بیغت ندینشی ہوتی تو افیام وقتیم کی حکم نمان ہوتا۔ ای طرح نعت کتاب پڑھور کردجس کی با دوات آج بڑاروں برس پیشتر کے مالات معلوم کر لیتے ہیں اور ہمارے مالات و واقعات آئے والول کو معد بیل تک معلوم ہوتے رہیں گے اس کی برکت ہے ہمارے علوم و آواب معالمات حساب و کتاب سب کتابول مل محفوظ

ہے بعول جا کمیں تو کتابت کو دیکھیریا دکرلیں اگر کتابت کی نعت قدرت سے ہم کو نہلتی تو ہم ا ہے ہے تبل کے زمانے کے حالات ہے قطعاً نا واقف رہتے اورعلوم وفنون سب ضائع ہو مِآ بلكه خلاق وآ واب اور فضائل سب بي نعمتول سے يكسر بم محروم موجاتے اور معاملات ميں بری دشواری پیدا ہوجاتی۔

MA

اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ کلام و کتابت بیانسان کے لئے کسبی چیزیں ہیں بیامور طبیعہ میں سے نہیں ہیں اور اسلے عربی ہندی ، روی خطوط میں ہم بین اختلاف یاتے ہیں اور یکی

حال كلام كا بكريدا كاصطلاحي فيز باس من بحى اختلاف كامونا يقنى بـ اس کا جواب سے کہ ہمارامقصد کتابت ہے ملکنہ کتابت ہے یعنی خدا کی مجشی ہوئی

وہ قدرت جواس نے انسان کو ہاتھوں میں انگلیوں میں ہتسلیوں میں بخشی سےاور ذہن وفکر کوعظا ہوتی ہےاس میں کسپ کا کوئی دخل نہیں۔

ای طرح اگر زبان اورقوت نطق اوراس می ذبن دفکر کی ترکیب نه ہوتی تو انسان سارى عرجمى نبيس بول سكما تحالي خداكا كتنابزاكرم بيكداس في السى مفيداوركام كى چزين انسان کوعطا فرمائیں بھر توت غضب برنظر کر د جوقد رت نے انسان میں در بعت رکھی ہے جس کی وجہ ہے موذی نقصان دہ اشیاء کو دفع کرتا ہے اور مادہ حسد کی وجہ سے جلب منفعت کرتا ہے گر قدرت نے انسان کوان دونوں تو توں جس معتدل رہنے پر مامور فرمادیا ہے کہ ان جس ہے کسی چیز میں بھی اگر تجاوز کرے گا تو مچرشیطانی صفات یقیبنًا اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور شیطانی درجداوررتیداس کوعاصل ہوجاتا ہے جس کی اجدے خداہے اس کو بعد ہوتا جاتا ہے اس لئے غضب کی حالت میں اس پر لازم ہے کہ دفع شر میں وہ بہت تد برے کام لے اور حسد کے وقت وہ عبط کو کام میں لائے کیونکہ حسد میں دوسروں کی نعت کے زوال اور خود کو کامرال ہونے کی خوابش ہو تی ہے اور غبطہ میں زوال نعت دوسرول سے نبیس ہو تامحض حصول مشابهت اور مماثلت مقصود ہوتا ہے۔

قدرت نے کمال حکمت ہے انسان کوبعض مفید چزیں عطا کیں اوربعض چزوں بت باز دکھاے۔

اس میں بھی انسان کی فلاح اور مصلحت ہے مثلاً انسان میں قدرت نے امیداور تمنا کامادہ عطاکیا جس کی وجہ ہے دنیا کی آباد کی اور تناسل کا سلسلہ قائم وائم ہے اس کی بدولت کمزور اورغریب طبقہ کے لوگ طاقتو راور دولت مند طبقہ ہے قائدہ اٹھاتے میں بڑے بڑے با اختیار اوگ دنیا کوآ با وکرتے ہیں اوران کی اس تغیری کوششوں سے کمز ورطبقہ کے لوگوں کو ضمنا ہے شاہر فائد سے حاصل ہوتے ہیں۔ مالک سے حاصل ہوتے ہیں۔

انسان بہر مال تحقیق طور پر کنر ور پیدا ہوا ہے اور دوگز ری ہوئی قوم کے بنائے ہوئے مکانات اور تھیری چیز وں گؤیل و کچھتے تو نقو اس کے رہنے کے لئے کوئی مکان ہوتا اور شاک کے پائی ایسا آلد اور سامان ہوئس کے ذور دورہ فی شرورے کی چیز میں از سرائو تھیر کرے گویا پید قوت الل (آلدو) موجودہ کوئوں کے لئے تھی کا کہ چین ٹیسے ہدان وکھی دنیا میں سرگری پیدا ہوتی ہے آنے والوں کے لئے بیادگ ایش کے شارچزیں چیوز جائیں گے جن سے دہ فائدہ الفائمیں گے اور قیامت تک پیدسلسلہ ای طرح جاری اور ساری رہے گا بیسب الل (آرزوں) کی برکتیں ہی۔

بعض چیزوں سے انسان کو مسلخاقدرت نے باز رکھامثلاً اس کی عمر کی مت اور ربعلا

اس کی موت کاتلم۔ اگر افسان کوا بی مرمعلوم ہوتی اوروہ تم ہم ہوتی تو پھراس کو زندگی شرکو کی مزہ شآتا اور دنیا کے کاموں شرک کی حصیت لیتا تھی کہ وجو نسل اور تھیں شروہ ذرا بھی جد وجہد نہ کرتا اور اگر مدت محمد وراز ہوتی اوراس کو معلوم ہوتا تو وہ خواہشات کا ہندہ بن جاتا اور صدود ہے تجاوز کرتا اور بری بری مہلکات میں محمل پڑتا ہاں لینے کہ تمرکی مدت اس کو معلوم ہوتی تو وہ اپنی مدت کا خیال تھی دل میں شدا تا اب کیونکہ قدرت نے اس کواس سلسلہ میں آفسانا واقت رکھا ہے تا کہ ہمروقت اس کوموت کا کھا لگار ہے اور خواہشات میں پڑنے ہے خدا کا فوف اور پھرموت کا ڈر دھی پیدا ہمز تا اور موت نے پہلے تیکیوں کے ذخے و کرنے کا خیال دل میں رہے۔

ر کی بیدار دو است کرتی چرد اور سے متر تبویتا ہے ان پر نظر کر دو قدرت نے ان جس کیا گیا گیا ۔
مان متن کرتی چرد اور سے متر تبویتا ہے ان پر نظر کر دو قدرت نے ان جس کیا گیا ۔
مان مسلمتیں مجھی جس اور لیون لذھی اور ذاکے قدرت نے کھانے ان کے مختلف رنگ ان کی معلوم بھرتی ہے معلوم بھرتی ہے مسار ایون پر نظر کر دان کے اتنا ہے گئے گیا ان اس اور دیگھوان سے کیا گیا آرام اور ان کہ است کی معلوم ہوتی ہے گئے ہوئے کہ اور ان کہ انسان مست جو تا ہے کے دائون و پر نظر کر دکر ان کے ذریع ہے انسان کر دیا جد سے انسان کے دریج سے انسان کے دریج سے انسان کی تردیق اور قدر پر نظر کر دکر ان کے ذریع ہے کیا گئے ان کوئ کر انسان مست جو تا ہے کے دائون و پر نظر کر دکر ان کے ذریع ہے کے ان کے ان کا کہا تا کہ کہ کے مائون کر گوشت کیل کے ان کوئ کہ کہت کیل کہا تا کہ کہ کے دائون میں کوئی کوئیت کیل کہا تا کہ کہت کیل کہ کہت کیل کہا تا کہ کہت کیل کہ کہتا کہ کہتا کہ کہت کیل کہ کہت کیل کہ کہت کیل کہ کہت کیل کہتا کہ کہت کیل کہ کہت کیل کہ کہتا کہ کہ کہتا کہ کہتا کہ کہتا کہ کہتا کہ کہتا کہ کہتا کہ کہتا

سی لذت بنائی ہے چران جانوروں ہے بھتی بازی میں کی طرح کا مرابا جا ہے چر پولول کودیکھوان میں کیسی بھتی کیٹی خشوہ آئی ہے ان سے کیے کیے تیل اور مطرفا ہے جاتے ہیں چر انسان اس کوجم ادراہا میں پر لگا کر مختلوں اور کیلسو میں شریک ہوتا ہے وہنم وشع کے لہائی اور کپڑوں کودیکھو کچر موسم کے احتبار ہے ان اہم اس کی اقسام پر نظر کر دور رہت نے انسان کوشش کپڑوسطا فر مائی اور ان چر وال ہے فائدہ افحائے کا موقع عطا کیا ہے قدرت کی کسی کا دیگری ہے کسی کسی کا تبات ان میں بوشیدہ ہیں جن کود کچر کر چرت ہوتی ہے ، جائب ، منطقت اور ہے کسی کسی کا تبات ان میں بوشیدہ ہیں جن کود کچر کر چرت ہوتی ہے ، جائب منطقت اور انظاما کے سلسلہ میں قدرت نے انسان کوشرورتوں کا حال بنایا ایک انسان ایک چر ہے ایک فائدہ افتا تا ہے دومراای چڑ ہے دومراقائدہ افتات ہے اس انتظاماً کی بدوات ایک دواستند ہے نے لوگوں کے انتظاماً وجلب منطقت کے اختاف کی مثال ایک کم من بچے کہ ہی ہے کہ بہا اور تا وہ دادائی اور نا مجھی کی وجہ ہے ایک چڑ وں میں مشخول ہوجاتا ہے۔

جواس کونتصان پہنچاتی ہیں اوران چیزوں ش منہمک ہوجا تا ہے کہ اس سے علیحدہ کرنا لیک مصیت ہوجا تا ہے۔

دنیا کی چیز ول می بے شار محتی اور فعا گفت میں ان کو ثار کرنا اور ایک ایک بیر کو تفصیل سے بیان کرنا انسان سے بس کی بات نیس اور نہ انسان ہر چیز کے وجود کی حقیقت و بحکست اور اس کی کندکو جبیج مکتا ہے۔

معلق کلوقات کی جمار محتشیں اور صلحیق اس محیم مطلق کوئل معلوم ہیں جس کی رحمت عام ہادر جس کاعلم وسیح اور ہر شنے کو محیط ہے۔

\*\*\*\*

#### اسباب كاتتمه جات

قدرت نے انسان کو ہزااشرف مرتبہء طاکیا ہے جو دومری محکوقات کوئیں دیا جیسا کہانشہ تعالی نے قرآن تکیم میں فرمایا ہے۔

ولشقد كسرمنسا بينى آدم، وحسلنسا هم فى البيرو البحر ودرقتناهم من الطيبات وفصلناهم على كثير ممن خلقنا لفضائا المفضالا. وادريامي وا

بیر شرف و توت انسان کو قوت اوراک اور نقل و شعور کی بدوات الما ہے جس سے دوسر سے جوانات گروم بیں اور انسان اس عقل جی کی بدوات بھتانہ ہے ای کی بدوات و و ملا اعلی سے تر ب تر ہے ای کی بر کت سے وہ کا نکات و مصنوعات میں ٹورو گر کر کے خالق کی معرفت ولدرت کو بچھانا ہے خود اپنی استی او روجود پر نظر کر کے خدا کی تھت وقدرت کی معرفت حاصل کرتا ہے خدائے کلام پاک میں فرما ہے۔

دے کر۔

و فى انفسكم افلا تبصرون خودتهارى دات ش قدرت كى نشائيال موجود يريم و يعينيس مو-

افسان جب فروا ہے جو بھا ہے۔ ہوا اور اس پر فور کرتا ہے اور نظام جم پر فور فکر کرتا ہے اور قدرت کی فطا کردہ محضوں اور قوق میں تدرکتا ہے تو بچر ہوا ہی خطست دیجت کا دل ہے اعراف کر لیتا ہے اس کی کمال مدیر اور امال حکست توسلیم کرتا ہے ای حش کی بدوات دوا چھے پر سے کو لے تھر ہے مضید و معرش کیتر کرتا ہے بادی انظر میں اس عقل کے وجود کوئٹ کی ہم کی حشل میں محسوں کرتا ہے فداس کی بوسو گھتا ہے خداس کا ذائقہ بچھتا ہے شاس کو مشتل کہ کہتا ہے اس کے باوجود اس کے وجود ہے اٹھا فریس کر سکتا اس کے فیضان و برکانت سے مشکو ٹیس ہوسکتا وود کھتا ہے کہ صرف عقل کی طاقت وقوت کی بدولت وہ جزادوں مفیات کو دکھ لیتا ہے جہاں خدات کھوں کی رسائی ہے خدکانوں کی تی بھی ہناری تو تین جہاں عاج جین وہاں عقل کی تو ایتے اعضاء وجوابر پر جب انسان نظر کرتا ہے تو وہ ارادہ کے ساتھ ہی حرکت بھی آ جاتے ہیں اور پیز کرت اتخاب کی جوئی ہے کہ پیر فیصلہ کرنا تاکس ہوجا تا ہے کہ آیا ارادہ اور حرکت دونوں میں مقدم کون ہے اور خو ترکون اگر چیر رہنا ارادہ مقدم ہوا کرتا ہے گر قدرت نے جوارح کوائسان کی قوت ارادی کے ایسا تاکی وظیم کردیا ہے کے ارادہ کہ وجود میں آتے ہی جوارح اس کی فرما نبرداری کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں۔

اس معقل وشعورا وراوراک کے باوجود انسان ٹی حقیقت کے تجیدے کے ملاحقہ قاصر ہے بھی وہ اپنے لئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس معاملہ میں قطعاً جائی ہوں اس کے باوجود وہ بیڑے بیڑے دقائق والطاکف میں قرق کرتا ہے اور باریک باریک چیزوں کو بھتا ہے بھی وہ اپنے متعلق بھروائی کا دگونی کرتا ہے کئیں وہ ایک بائیس کرگز رتا ہے کہ انجام کاروہ نام و دیٹیمان

بھی کی چرکو یا درتا ہے کین بھول جاتا ہے کی چیز کو بھلانا جا ہتا ہے کین جمالی میں استان ہو استان میں استان ہو آئی ہو استان ہو استان ہو استان ہو استان ہو استان ہو آئی ہو گئی ہو اپنی ہو گئی ہو اپنی ہو گئی ہو اپنی ہو گئی ہو اپنی ہو گئی ہو

جلددوم مجموعه رسائل امامغزالي

کوئر پداہوتا ہے وجودے پہلے بیکہاں تھاوغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کے علم سے وہ قدرت کے کمال اور اس کی بانع حکمت کوشلیم کرتا ہے اگر چد حقیقت علم سے بنوز بے بہرہ ہے۔ قدرت نے انسان میں خواہش پیدا کی جواس کی طبیعت کے مناسب ہے اگر وہ خواہش نفس کے استعال کرنے میں اپنے نورعقل ہے کام لے تو وہملیکات ہے اپنے کو محفوظ ر کھ سکتا ہے اور بلندم تبدیک پہنچ سکتا ہے اور اگر اس خواہش کو اعتراض نفس کے لئے استعال کرے تو کھرنورمعرفت ہے اس کوکوئی حصیفیں مل سکتا ہے اور ندان امورکووہ حاصل کرسکتا ہے جن کے حصول پر روزے قیامت بڑے اجر ملنے کا وعدہ ہے۔ تواب وعذاب ان امور کے حصول وعدم حصول اوراس خوابمش کے صحیح وغلط استعال برموثو ف ہے درحقیقت بہ خوابمش جو قدرت کی طرف ہے انسان کوعظا کی گئی ہے انسان کی تملی زندگی میں ایک مؤثر آلہ ہے انسان کے ذبن ود ماغ میں فدرت نے جو فکرو تدبر کی قو تیں رکھی ہیں وہ بھی اس خواہش کے بغیر بیکار ایں حقیقان سب کا باہم ایک ایسار ابطہ کہ ایک کے بغیر دوسری اور دوسری کے بدون بہلی قوت برکار ہے اور انسان کو بورا فائدوای وقت حاصل ہوسکتاہے جب اس کی تمام قوتیں اعتدال ہے کام میں لگی ہوں اوراشیاء کا حسن وقتح اوراخلاق کا اعلیٰ اوراد ٹیٰ ہو نااور زمانہ کے ساتھ ان کامناسب ہونا پیساری چیزیں اس پریٹی ہیں۔ پی قدرت کے اس احسان کودیکھوکہ اس نے انسان میں کیسی مفیداشیاء پیدا فر مائی ہیں۔ظرف کی قدرو قیت مظروف ہے ہوتی ہے مکان کا رتبہ کمین ہے ہی ہوتا ہے جب خدانے انسان کے قلوب کواپٹی معرفت کامحل بنایا تو اس کا درجہ کتنا بلند ہو گیا۔ اور کیونکہ قدرت نے انسان کے لیے مرجع ومرکز اس گھر کے سوالیک دوسرا گھر تجویز

جب فعالے انسان کے قلب آل بی مرفت کا گل بنایا قواس فارد برکتا بالغدی و گیا۔

ادر کیونکہ دورت نے انسان کے لیے مرفتی و کرنزاس کھر کے سوالیک دور اگھر تجویز
کیا ہے، جس کو وارا آخرت کہتے ہیں اس کھر کا حال اور مل انسان سے قطفا گلی رکھا ہے اس کے طلح
کے لئے اس نے نور مرسالت کو پیدا کیا اور اس نور کیا ہے، ویک ویڈی میں انسان پر وارا آخرت
کے احوال اور کو افضہ طلم ہو تے ہیں اس لئے اس نے انجیا و دیگر ویا ہے ہیں کی دو
میشیشین ہیں خدا کی فر ما نیر واری کرنے والوں کے لئے و دیگر ریشارت فرقتری دیے
دوائے کی اور اس کے نافر مان بندوں کے تیج ہی ووڈ نیر از ذرائے والے کی بیان انبجا ، کی
امدادوی کے ذرایعہ نے انسانوں کو دیتا ہے معالمہ شی مصال کے جمعوں ہے واقف کیا اور آخرت
المدادوی کے ذرایعہ نے انسانوں کو دیتا ہے معالمہ شی مصال کے وجمعوں ہے واقف کیا اور آخرت
کے معالم جو مصالح و حکمت ہیں ان ہے تھی انسان کو آگا و کیا بیا محرف جو انسان کو انجاع ا

سكَّا تَهَا الْبِياء كُوخِدا نِے اليے روثن دلائل اور واضح برا بين ليكر بھيجا جن كى وجہ ہے انسان كو بجزائمان واذعان کے جارہ کا رخیس وہ دلائل انبیاء کے ایک ایک حکم اور ایک ایک چیز برمهر تقديق ثبت كرتے ہيں كو يا خدانے اس طرح سے انسان پرائي نعمت كي يحيل فر مادى اوراب اتمام بجت ہو چکا دین ودنیا کی دونوں راہیں اس نے دکھادیں نجات وہلاکت کے دونوں راستول كوواضح كرديابه

قدرت نے انسان کو کیسا شرف عطافر مایا اوراس کی نسل کوکیسی عزت بخشی که انسان کنسل سے کیے کیے صاحب کمال صاحب فضیلت لوگ ہوئے جن کوقدرت کی طرف سے نبوت ورسالت جیسے عالی مناسب عطا ہوئے اور انوار و تجلیات عطا ہو کیں پس جوسعید ہے وہ ایمان لا کرخدا کی نعتوں کا مظہر اوراس کے احسانات وافعا مات کامستحق ہوتا ہے اور جوشتی ہے وہ ان چیزوں کی تکذیب کر کے ابدی رنج ومصیبت کوخرید تا ہے اور محض دنیا کے حصول کی خاطروہ ا بِي آخرت کو ہر باد کرتا ہے۔

اس کے احسانات وانعامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ موتے میں عالم خواب میں تھی عالم مثال میں الی الی چیزیں دکھاتا ہے جن ہے اس کو ہدایت ورشد حاصل ہوتی ہے بھی اس خواب کے ذریعاس کوکسی کام ہے روکنامنظور ہوتا ہے اس کودھمکا یا جاتا ہے بھی کسی کام کی ترغیب وشوق دلانا ہوتا ہے بہر حال ایسے امور جن کاعلم سوائے خدا کے کسی کونبیں ہے وہ حابتا ب توسی در بعدے کچھلم اینے سی خاص بندے کوعطافر ماتا ہے اور بداس کی خاص رحمت ہوتی ہے: بختص برحمتہ من پشاء۔

پرندول کی پیدائش کی تستیں خدائے فرایا ہے: المع قروا المی المطیر مستخروات فی جو السسماء ما یمسکھن الاالله. کیاتم ان پرندول پڑھڑیس کرتے

لیا م آن پرندوں پر نظر دیں کر کے جو آسان پر رکے ہوئے ہیں برمجز خدائے واحد کے کوئی ان کوروکٹیٹی سکتا۔

خدانے پہدوں کو پیدا کیا اور اپنی تکست سے ان شہ تمام ان چیز وں کو پیدا کیا جوان کے اڑنے کے مناسب در موافق تھی ان میں تھی چیز وں کوئیس پیدا کیا جواڑنے کے منائی یا گل تھیں جن جن چیز وں کی پرغدوں کو شرورت پر تی و وسب بنا کمی اور اس طرح سے ان کا قوام بنایا ان کی نفرائیل اور ہر ہر عضو کے لئے تقدامے مناسب حصر پہنچایا جواس حصر جم کے تقدامے عصو کے زم وقت اور خشک ہوئے کی صورت میں تقدامے ایجا تا سے مناسب ایز ام کو ان اعضاء کی تقدامے کئے چیچا تاہے جزم وخشک اور خت اعضاء کے کام آسکیں۔

پریمدول کو خدا نے دو پاوال دیے ہاتھ ٹیس دیے ، باؤں اس لے کہ دو پلس اس کے کہ دو چلس اس اس کے کہ دو چلس اس اور شین سے قائدہ حاصل کر سیس اڑنے شیں ان سے مدیش پاؤں کو بیٹیج سے شاوہ اما ہوا تھا کہ کہ حصرت کا تم رہ باؤں گئی اس کے تبایت بلکداور ٹر پھکست بنائے اور انگری محروث والدے بنایا جو اعمان کی جلد مونی اور اس کی کہ کہ مون کا محرف اور انگری محروث کی اور اس کی محروث واست بنائے تاکہ رکاری محروث کی محالت وصلحت ہے کیوکٹ پروول کی خرود اس کی خواد رہائی ہے تین اور اس کی بروا سے معرف کے محمد مصلحت ہے کیوکٹ پروول کو دائے چگئے اور بائی اور اس کی اور اس کی کا طلب میں بطیخ میں خور دائے ہے محالت کے بوری کا محمد کی جو اس کیول کی اور اس کی اور اس کی خواد میں کہ بروا کے بوری کا محمد کی جو برائے ہوری کی اور اس کی اس کیول ہوائی اور کردوں کے بوری موری کھی اور اس کی اس خواد کہ بوری کی محمد کے بوری کی محمد کی اور اس کی اس خواد کی محمد کی گئی ہور کی جو کہ اس کی کردوں کی کہون کو محمد کی گئی ہوری کی کہون کی کردوں کی کہون کو کہون کی کردوں کی کہون کو کہون کی کہون کی کردوں کی کہون کی کردوں کی کہون کو کہون کی کردوں کی کہون کو کہون کی کہون کردوں کی کھون کی کو کہون کی کہون کی کہون کی کہون کی کہون کی کہون کردوں کی کھون کی کہون کی کہون کی کہون کردوں کی کھون کی کہون کی کہون کی کہون کردوں کی کھون کی کو کہون کی کھون کی کو کہون کی کھون کی کھون کی کو کہون کی کھون کھون کی کھون کھون کی کھون کھون کھون کھون کی کھون کھون کھون کی کھون کھون کے کھون کھون کھون کے کھون کھون کھون کی کھون کی کھون کھون

وہ اپنی چوٹیج کی لسبائی ہے بھی مدولیتا ہے تا کہ اس کو حزید آ سانی ہوا گر گردن لا نبی ہوتی اور یا وَں چھوٹے ہوتے تو اس کی گرون اس کووزنی معلوم ہوتی اور پھروانہ د نکا حکیے میں ہیآ سانی نہ ہوتی خدانے اس کے سینے کو گول اور اس طرح بٹریوں سے اس کور تیب دیا ہے کہ وہ ہوا کواڑنے میں آسانی سے محال سکتا ہے اور ای طرح اس کے باز وی کے سروں کو مدور بنایا ہے کہ اس کو اڑنے میں مدد فیے بھر پرندوں کی انواع واتسام کے لحاظ سے ان کے غذا عاصل کرنے کی رعایت سے ان کی چونیں کمی تیز خت ٹیز ھی اور سیڈھی بنائی ہیں تا کہ دانہ کیئے کھود نے تو ڑنے چرنے بھاڑنے میں کام دے سکیل بعض چونچوں کوقدرت نے ایساتیز اور بخت بنایا ہے کدان کے ذریعہ بخت سے بخت چیز ول کو تو زمکیں اور گوشت کونوج کروہ کھا تکیں بعض چوکین چوڑی اور کنارے دارجوتی ہیں کہ دانے کواچھی طرح ہےان پر دکھا جاسکے بعض سیدھی ہوتی ہیں مگر حد اعتدال میں تا کہ دوسیزی ترکاری مجل وغیرہ کھاسکیں بعض زیاد ولا نبی محربڈی کی طرح سخت ہوتی ہیں گرا ندر کے جھے میں ملائم ہڈی کی طرح نرم ہوتی ہیں اور دانتوں کا کام بھی ان سے لیا جا تا

یر ندوں کے بروں کوخدانے لانبابانس کی طرح ہے گول اور ملکا بنایا تا کہ اڑنے میں ان سے مدو کی جاسکے اور نہایت مضبوطی ہے بازوں میں لگے ہوتے ہیں کدرات دن اڑنے ے بھی وہ خراب نہیں ہوتے کیونکداڑنے میں نہایت سراج حرکت کرنا پڑتی ہاس لئے بروں کونہایت متحکم بنایا اورجم کے لئے سردی اور گرمی سے حفاظت کاذر بدیجی بنایا برندوں کے تمام جسم میں برول کو بیدافر مایا کدمردی اورگری سے بدن کی حفاظت ہواس سے ان کی زینت دھن بھی ہوان پروں میں پیصفت بھی رکھی کھسلس بھیگنے ہے وہ خراب نہ ہوں بلکہ ادنیٰ حرکت ے پانی ان پر سے جھاڑ اجا سکے برول میں سوراخ بھی رکھے کدان کی پرورش اور فضلات کے خارج کرنے میں کام آئیں۔

پر عول کی دم کواس طرح بنایا کداڑنے میں ان سے مدد کی جاسکے اور دائمیں بائمیں ایک بی طرف کو پرندے ہوائے زورے نہ بہہ جائمیں اگر دم نہ ہوتی تو وہ حسب منشااور حسب ضرورت اڑنے میں اپنے لئے جب متعین نہیں کر سکتے تھے کویا کہ بدوم پرول میں بمزلد یاؤں کے بے جو کشتی میں ہوتے ہیں جن کی مدد سے کشتی کے جلانے میں آسانی ہوتی ہے برندوں میں طبعی طور پر علیحد وریخے کی طبیعت پیدا فر مائی کدان سے ان کی حفاظت رہتی ہے اور کیونکہ برندے بغیر جیائے غذا کو نگلتے ہیں اس لئے بعض چونجوں میں ایس دھاریں بنائی ہیں کہ گوشت

جلده مجموعه رسائل امامغزاتي وغیرہ م کی چیزوں کوائلی مددے کاٹ کرچھوٹے چھوٹے گئڑے کرلیں تا کہضم میں ہولت ہو پھران کے بوٹوں میں ایس حرارت پیدا کی کہ وہ خت سے بخت غذا بھی گلا کر قابل ہضم بنادیتی ہاور چیانے اور دائق کے دوسرے کام سے ان کوبے نیاز کردیتی ہاس کا انداز ہم کواس ے ہوسکتا ہے کہ برندوں کے علاوہ ثابت انگورکسی کو کھلا دوتو یوں ہی سالم فضلا کے ساتھ خارج ہوگا اور پرندوں کوکھلا دوتو وہ پس کرغذا ہیں ہضم ہوکر خارج ہوگا کیونکہ پرندوں کی یوٹوں ہیں جو ترارت ہے وہ دوسرے حیوانات میں نبیل یائی تی برندوں کی تخلیق کوخدانے اس طرح بنایا کہ وہ انڈے دیے ہیں بچنیں دیے جس طرح دوسرے حوانات تاکداڑنے کے کام میں حمل کے بوجھ ہے خلل نہ پڑے ورنہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں جب بچھل کی یوری پین پیزا ہوتے

حمل کی صورت میں مال کے لئے اڑ نامشکل ہوتا ہے قدرت نے کیسی کیسی حکمتوں اور مصلحتوں ے ہر چیز کومنانب بنایا ہے۔ کس نے برندوں کو پہنتی دیا کہ و وانڈ ول پر بیٹیس ان کوان ہے گرمی پہنچا کیں کس نے ان کو یقعلیم دی کہ دانے کو پہلے خودایے مندمیں رکھیں جب وہ زم ہو جائے تو اینے

بچوں کو کھلا کیں اور جب تک بچے غذا کے قابل نہ ہوں خالی ہوا ہے ان کے پیٹ کو مجرتے رہیں دیکھو برندےاہے بچوں کی برورش اورنگہداشت میں کیسی صعوبتیں بر داشت کرتے ہیں۔ عالانکدانسان کی طُرح ہے نہ تو پرندوں میں مجھوعقل ہوتی ہے اور نہ دوراندیشی اور سوجھ بوجھ ہوتی ہے جوخدانے انسان کوعطا کی ہے پرندے اپنے بچوں سے اس طرح تو قعات اورامیدیں بھی نہیں رکھتے جوانسان اپنی اولا دے سلسلنسل ہے متعلق۔

ہرطرح کی امداداعانت کے حصول کی تو قعات رکھتا ہے ان تمام عاقبت اندیشوں اور دوراندیشیوں سے برندے میمسرخالی ذہن ہوتے ہیں تاہم اپنے بچوں کی برورش اور حفاظت میں جان کی بازی لگادیے ہیں یقیناً یہ قدرت کی طرف ہے ان کے دلوں میں جزیہ محت ود لعت ہوتا ہے۔

پھراس بات برغور کروکہ ہاد وکوایے حاملہ ہونے کاعلم کیونکر ہوتا ہے جوانڈے کی شکل میں اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ایڈہ دینے کے لئے اور اس کی حفاظت نمے ضروری انتظام کرنے کے لئے وہ کن کس طرح ہے تکوں کو جع کر کے زم بستر تیار کرتی ہے جس پروہ انڈ ہ و يكى پير بيد پيدا ہونے تك انڈوں پروہ بيٹھے گا۔

کبوتر کوتم دیکھووہ کس طرح ہے انڈے کے اندر کی حالت کومعلوم کر لیتا ہے اوراگر

الحکمة فی تلوقات الله مجرور سائل الم خزاتی الله و کی دیدے کنده اور قراب و یکا بوق کیوتر کی طرح اس کے فاسد ہوئے کو مطوم کرلیتا ہے اور اس پر پیشمنا ترک کردیتا ہے تی کداس گئدے اللہ کا این کھونسے ہے اہر مجمع کند ہا ہے۔ منج کے انڈے سے نگل آئے کے بعد سب سے پیلی خذا کو جو کیوتر اپنے میچکا

نتیج سابق سے منظل اسے سے منظل اسے المجاب سے ہیں منا اوج میں اسے بنے ہوا ویتا ہے دوسر ف ہوا بھوئی ہے پیم بھشم شدہ فندااور اس طرح رفتہ وقت جب و دیر محمول کر لیتا ہے کراسے بچے کے ہوئے عمل ان کے کہنے کم کرنے کی صلاحت پیدا ہوگئی ہے تو مجران نے سے فنا ریتا ہے اگر دوابتھا میں ساب ہے بچے کو دانے کی فقد ادسے تو پیم کرور ہونے کے باعث اس کو بھٹے بیس کرسکتا اب ریجے اور مثل اس کیوتر عمل کس نے بیدا کی جس نے بچے کی بھٹم کی تو سکا

ا تا تی اغازہ کرلیا یہ مدانے اس کو عطافر مائی اور جب پچیاغے سے باہر آ جاتا ہے تو کبر آس کو اپنے پہلو میں لئے بیٹھنا ہے تا کہ اس کو کری پنجی رہے اپنانہ ہو کہ اغراف کی گری

ے جدا ہوکر دو بالکل مردی میں رو کر ہلاک ہو جائے اس لئے اپنے پروں میں دیا کر گری پہنچا ہے اور پھرتمام پر تدھائیک می طرح سے بچوں کے پیدا کرنے میں ٹیس میں بکدا گی

اور چرنام پر ہندے ایک تام حرب سے جواب سے بھا رہے ہیں اس سے ہدا ہی بہت کی اقسام ہیں ۔ اور جرحم کے کے الگ الگ تفکیسی اور منتسخیتی ہیں جو خدائے ان میں رکھی ہیں مرقی کود کیکھنے اس میں خدائے کچل کو بڑھائے اور کھلائے کی منت میں رکھی اس کے

سی میں مران دیا مرفی کا پیما نائے سے باہرا کے بی اپنی غذا خودھا میں کرتا ہے اور دانا دنکا بیٹنے لگتا ہے۔ مجھر ناور مادہ دو فوں برنظر کردکہ کی طرح بچوں کی پر درش میں کوشاں نظر آتے ہیں

چرزادر ماده دولوں پر بھر کرد کہ س هرج چی لی پروری میں لوشاں القرائے ہیں۔ اور کے بعد دیگرے بچول کوا ٹی آغوش میں رکھ کرگری پہنچاتے ہیں تا کہ خنڈے ہالک نہ ہو

جا ئیں اورا ناٹرے گذرے نہ ہو جا کم کا گویاد وال گری پہنچانے کی ترکیب سے ایسی طرح واقف میں اورا چھی طرح سے بچھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کی اتو بھینا اٹرے خراب ہو جا ئیں گے اور

ہے اور اجوب کر سے بعد این کدا مرا اس مطالت کیا تو بیٹیا تھ سے اراب ادبا چگر بچ مرجا نئی گئے۔ انڈے کی کالیکن پر نظر کردہ اس کے معدے کود کی مودود تم اور دیگ کا ہوتا ہے ایک

اقد ہے گا ہیں ہیں ہیں چھر کردہ ال کے محمد ہے دو بھردود و م اور نک کا ہوتا ہے ایک سفید رطوبت جو نفذا کے لئے ہوتی ہے اور دومری ذرور تک کی رطوبت جو بچر کے مرکم کی ساخت اور اس کی نشو دفعا کے لئے ہو آگا کو مکھو فعدائے کس حکمت ہے اس انٹرے میں بچے کے لئے فغذا بھی پہلے ہے مہیا کردی ہے۔

۔ بریموں کے بوٹوں تک غذا کے جانے کے داستہ کو کیو کر نگ بنایا گیا ہے اب اگر بریموا کیک داند کے مجھٹے ملی دوسرے داند کے بوٹے میں کینٹیج تک کا اٹھا رکر ہے تو اول تو الکترین فی گلوقات اللہ

الکترین فی گلوقات اللہ

الکترین کے لئے کافی وقت در کار ہوگا اور پھر پیندوں کو ہروقت شکاری کا کھٹا لگار بہتا ہے اور وہ ذرا

اس کے لئے کافی وقت در کار ہوگا اور پھر پیندوں کو ہروقت شکاری کا کھٹا لگار بہتا ہے اور وہ ذرا

اس حرکت کے ہوئے ہے اور اس اور پھر المیزیان ہے ایک ایک تھیا۔

ہے بیاں وہ جلدی جدی ہے دانے کھٹا کر جمع کر لیتا ہے اور پھر المیزیان ہے ایک ایک وائد کو اس کھٹا کے دائد کو اس کھٹا کے دائد کو سیاست کے بیاں وہ جلدی ہے دائے کھٹا ہے اور پھر المیزیان ہے ایک ایک وائد کو سیاست کے دائد کہ دور پھر ہے جہاں تھر ہوا ہے جہاں ان کے لیے کھٹا تا ہوئیا ہے دائد کہ بہت آ ممان کردو پھر المیزیان کے لیے کھٹا تا ہوئیا ہے دیا گلا کہ بہت آ ممان کردو پھر المیزیان کے لیے کھٹا اور تقدر رہے کے تاروں کی محت کے جاروں کی محت بیاں دور کھٹا ہے جہاں کو شیاست کے جاروں کی محت بیاں دور کھٹا ہے تھا ہے کہ شیاست کے اور بھر کردو کو شیاست کیا دور کے بیاں دور کھٹا ہے تھا ہی ہوا کھٹا ہے تھا ہے دیا کہ موج کہ ہوئے جہاں کو شیاست کے اس کو دور کے دیا جاروں کہ کہ دور کھٹا ہے تھا ہی دور کھٹا ہے تھا ہی دور کھٹا ہوئے جہاں کو شیاست کیا دور کھٹا ہے تھا ہی دور کھٹا ہوئے جہاں کہ دور کے دیا کہ دور کے جاروں کہ کہ دور کھٹا ہوئے جہاں کہ دور کھٹا ہے تھا ہی ہوئے جہاں کہ دور کے دیا کہ دور کھٹا ہوئے جہاں کہ دور کے دیا کہ دور کے جہاں کہ دور کھٹا ہوئے جہاں کھٹا ہوئے جہاں کہ دور کھٹا ہوئے جہاں جو المیان کھٹا ہوئے جہاں کھٹا ہوئے کہ دور کے دور کے دور کے دور کھٹا ہوئے کہٹا ہوئے کہ دور کے دور کھٹا ہوئے کہ دور کھٹا ہوئے کہٹا ہوئے کہٹا ہوئے کہٹا ہوئے کو دور کے دور کھٹا ہوئے

بہت من رمید یہ بیست کے پول کی تخلیق پراوران کی بناوے پر نظر کرد کدوہ کرئے کے تارول کی برند کرد کردو کو کرنے کے تارول کی طرح آئے دور سرے سے براط ہو تھے ہیں برکھ فنگ اور قدر ہے تو ہیں جواخر اف سے تفاظ کرتے ہیں اور پکھنری جود ہا جی ٹیٹ نے نہ پائیں وہ پر اندر سے خانی اور بہت کے بھر ہے تھے ہیں وہ وہ سے تاروں کی طرح سے آئیک دور سے برخ سے نامی کی گرائے کے بالار کے کہنا ہے تو ان طرح سے بیسی جھلتے کہ ہواان میں واقل ہو کر برخ دور ان کے برخ در کی بھلتے کہ ہواان میں واقل ہو کر برخ در کی بالار سے برخ در کا برخ در کے برخ در کا برخ در کا برخ در کے برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کے برخ در کا برخ در کا برخ در کے برخ در کا برخ در کا برخ در کے برخ در کا برخ در کے برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کیا گرائے کی میال ہو جا ہے۔

باعث برخ در برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کر برخ در کا برخ در کیا گرائے کی برخ در کیا گرائے کی کر در کا برخ در کا برخ در کا برخ در کے در کیا گرائے کی کر در کا برخ در کے کیا گرائے کی کر در کا برخ در کیا گرائے کی کر در کا برخ در کر کے کیا کر در کا برخ در کے کی کر در کیا گرائے کی کر در کا برخ در کے کر در کے کر در کیا گرائے کی کر در کیا گرائے کی کر در کی کر در کے کر در کے کر در کی کر در کی کر در کے کر در کے کر در کی کر در کے کر در

لمین انگ والے پر ندوں پر نظر کرو مام طور پر دوسان اور میشل میدانوں میں یا گیر ایے نشی مقامات پر اپنی غذا کی طلب میں رہے ہیں جہاں پائی جی رہتا ہے گویادہ ادھرادھر چلتے میں بیٹے دوکر سے ہیں کہ پائی کی تہدیش کون کی چیز ان کے مقصد کی جال رہی ہے کہ آہت۔ ہے ایک دوقد م آگے بڑھا کر اس کو کھالی اب اگران کی ناتی چھوٹی ہوں قد گھران کا جم اور میدین کی نظر پر س ہوکر پائی میں ترکت پیدا کردے گا اور اس طرح آن کا شکار آگاہ ہوگر کئی مصلحت ہے۔

نے یوں کودیکھو جوائے اپنے محوسلوں سے کھانے کی طلب میں سیح کونگلتی ہیں اور اوھر ادھراز کرائے لئے غذا علاق کرتی میں اور شام کواپنا پیٹ مجر رکھونسلوں میں والی آئی میں اور الحكمة في مخلوقات الله

ای طرح سے خدا کی بیسنت جاری ہےان کی غذاایک مقام پراکھٹی نہیں اُل جاتی جوان کواس کی طلب میں دور دورجانے کی ضرورت نہ ہوا دراگرا یک جگہ پران کواپی غذااکھٹی ٹل جایا کرتی تو وہ حرص میں اتنا کھاجا میں کہ پھران کے لئے اڑ نا محال ہوجائے اور پھر بضم کرنا بھی د شوار ہواور بعض جانورول کواگلنا اور قے کرنا بھی نہیں آتا جوزیادہ کھاجانے کی صورت میں ایک براعلاج ب جس طرح پانی کے بعض جانورزیادہ کھاجانے پرتے کر کے اپنے معدہ کو ہلکا کر لیتے ہیں اس لئے ج یوں کے اپنی غذا کی طلب میں جگہ جگہ از کر جانے اور تعوز اتموز اہم جگہ سے کھانے

مجموعه دسائل امام غزاتئ

بى ميں برى مصلحت وتحكمت يوشيده ہے كداس طرح ان كا كھانا بهضم بھى بوجا تا ہے اور اڑنے مي يو جو بھي نبيس ہوتا. یمی حال انسان کا ہے کہ اگر فراغت ہے بغیر سعی وکوشش کے اس کو کھانے کول جایا

کرے تووہ بھی بیار پڑ جائے۔

اب ان برندوں کودیچھو جوصرف رات ہی کو نگلتے ہیں اور دن میں قطعانہیں اڑتے جیے اُلواَ بابل جیگا در وغیروان کی غذامچھر پٹنے وغیرہ ہیں جوفضا میں اڑتے رہے ہیں پس میہ غذاان کو ہوا میں جوز مین ہے زیاد ونز دیک ہے حاصل ہو جاتی ہے، بہ قدرت کی زیاد و حکمت ے غالبًاان کی آ محصول کی روشنی اور بصارت اس قابل نہیں کہ زیمن سے اپنی غذا ادھرادھر جل پحر کرحاصل کر عیس اوریقینا پید جانوراس ہے قاصر ہیں اس لئے کہ سورج کی روشنی میں بیرجانور باہز میں نکلتے جہاں بدروشیٰ نہ ہواورآ فآپ غروب ہوجائے تو یہ ہاہرآتے ہیں پس قدرت نے ان کو پیغلیم دی ہے کدو واپی غذااس طرح ہواہے حاصل کرلیں۔

چگادر کوقدرت نے بے بال ویر بنایا ہے اس محکت سے اس کے قائمقام دوسری چزیں بنائی میں اس کا منہ بھی ہے اور دانت بھی اور زمین بر زندگی بسر کرنے والے دوسرے جانوروں کی طرح اس میں اور بھی تمام چیزیں مشترک ہیں طریقہ ولاوت وغیرہ اور پھر اس کے باوجوداس کواڑنے پر قادر کردیاہے تا کہ بدظام ہو کہ خدا بغیر بال پر کے بھی اڑانے پر قدرت رکھا ہاور میک پرندوں کی نوع کے سوادوسری نوع کوسی وہ اڑنے کی قدرت دے سكناب اس طرح خدائے بعض مجھلیلیمی اس طرح بنائی میں کدوہ سطح سندر بر کافی دورتک اڈ کر جائلتي بين پھرياني ميں جلي جاتي بيں۔

کوتر اور کوتر کاان دونوں کی ہاہم تعادن پرغور کرو کہ انڈوں کے سینے میں کس طرح ایک دوسرے کی قائمقامی کرتے میں اگر ایک غذا کی الآش میں جاتا ہے تو دوسرااس کی جگہ جلدوهم مجموعه رسائل امام غزاتي انڈے پر بیٹے کراغے کو گری پہنچا تا ہاوراس طرح سے انڈے کو گری پہنچانے کا بیسلسلہ قطع نہیں ہونے یا تا اور پھران کی غیر حاضری زیادہ دیر تک کے لئے نہیں ہوتی ہرا یک کو اندے پر بیٹنے کی فکر رہتی ہے بہاں تک کہ اگر ان کو یا خانے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے تو وہ

كردية بين تاكهاب وهاين غذاخود حاصل كرير ـ

ہیں اس سے تم خدا کی حکمت اور کمال قدرت کا انداز ہ کرو۔

عاصل كرشيس-

اس کورو کے رہتے ہیں اور پھر دفعتاً قضائے حاجت کرتے ہیں اور و بھی اس وقت جب مجبور ہو

جب کبوتری انڈے سے حاملہ ہوتی ہے تو کبوتر اس کی گنی حفاظت اور دکھے بھال کرتا

ے کہ اس کو گھونسلا ہے باہر نہیں چھوڑ تا اس ڈرے کہ اٹر اکسی ایسی جگہ نہ ویدے جہاں انڈ ہ ضا کُع ہوجائے انڈے ہے فتا کے نگل آنے پر دونوں کس طرح ان کو مجراتے ہیں اور کیسے ان پر

مېربان ہوتے میں اور جب بڑے ہوجاتے میں تو پھر کبوتر اور کبوتر کی ان کو مار کراہے سے علیحدہ

خدا نے ان کواڑنے کی کتنی طاقت اور قدرت دی ہے کہ اگر کوئی پکڑنا جا ہے تو وہ اس ك باتد كيس آت تيزى سار جات بي برندول كي بنجول من توت، چون من تيزى اور ناخنوں میں نوک خدانے کیسی بنائی ہیں کہ برندے ان سے چھری کا کام لیتے ہیں اور جھی جھی بنجوں میں گوشت کولٹکا کراڑ الیجاتے ہیں اور جہاں جا ہتے ہیں لے جاتے ہیں۔

یانی کے برندوں کی غذا خدانے یانی علی بڑائی ہے اور ان میں اڑنے کی قوت کے علاوہ یانی میں تیرنے اورغوط لگانے کی بھی قوت دی ہے کہ وہ یانی کی گہرائی میں جا کرا پی غذا

غرضكه خدانے يرندوں كى جمله انواع واقسام ميں ان كے حسب حال اور حسب ضرورت چزیں عطاکی میں جوان کی ضروریات زندگی کے حاصل کرنے میں مفید اور معاون

## چو پایوں کی پیدائش کی حکمتیں دانے زمایے۔

والخيل والبغال والحمير لمقر كبوهاوزينة. گورث، فجراورگده مجى پيدا كئة تاكم ان مرمواردواودو تهارى زينت كے لئے مجى بس.

خدائے جو پالیوا کو اسان کے نظے کے لئے پیدا فربا کر اتبان کی جہت برااحمان کیا

ہے کہا ہے کا جم کے جاتور پیدا فربائے اوران کی جسانی گلتی اس طرح فربائی ہے کڑیا دو ترم

اور فرق نہائے منظم اور مشبوط بنائے ہی کہ ہم ان کو جوار کی اور بادر برداری کے کام میں اور اعساب

وحروق نہائے منظم اور مشبوط بنائے ہی کہ ہم ان کو جوار کی اور بادر برداری کے کام میں لائیسی ان کی کھال نہائے موٹی اور مشبوط بنائی کہ ان کا تمام بدن اس کھال میں مختوظ رہے اور ان کا کھارت اس کھال میں مختوظ رہے اور ان کا کھارت اس کھال کی دید ہے بہرکی و دے خلوظ دے ان مباور کو کا کا واور تھیں بھی دیمی میں دیمی ان کے الم کا انسان کے برخل اف آگر وہ جاتور کو بالور کے برخل اف آگر وہ جاتور کے برخل اف آگر وہ جاتور کی بادران کا جاتھ اور وہ بی ہی مناز کی دائے کہ اور فرم انہر وادر ہیں۔

ہائوروں میں عشل وہوڑی مجی مسائل کے بائح اور دیکیوں میں استعمال کرنے کے جیسے خت کا موں ہے وہ گر کرتے ، داور تا پر میں ہے ۔

قدرت خوب جائی تنی انسان کوان تمام کا موں کی ضرورت پڑے گی اور انسان کی طاقت سے پہلے ماہ اور انسان کی طاقت سے پہلے کا موں کے انجام دیے کا انسان کو مکلف گروائی قر نتیجہ پہر کر ایک طرف کے اور اکر کا بارگراف و تنظیم پر کر کر بارگراف کا موں کے انجام کی اس کی مارگراف و ت ان کا موں کے انجام کے بعد میں مرف ہو جائی تو پھر طوم واطلاق کی تحصیل، ان مخت مخت کا موسل اور درجائے کی مختل جو انسان کی تصویل میں اور جن کی محلل وجائسان کی تصویل میں اور جن کی

جلدوم مجموعه رسائل امام غزالي بدولت انسان کوشرف وامتیاز کااعلی رتبه دیا گیا ہان ہے انسان قطعاً محروم رہ جا تا اور بہال تک انسان عاجز ہوجا تا کہ وواینے کئے معاش حاصل کرنے کے بہتر وسائل ووظا نف اور معز زطریقے بھی استعال نہ کرسکا تھا۔ پس اس طرح خدا کا برزاحسان ہے کہ اس نے انسان ك مناسب اوراس كى مصلحت ك يش نظراني عين حكمت وقد برس جانورول كى تخليل الى بنائی کدوہ برطرح سے انسان کے کام آسکیں ، اور کی طرح سے کام کرنے میں گریز نہ کریں۔ حیوانات اور جانورول کی اقسام اور ان کی ضروریات کے مناسب ان میں صلاحیتوں اور قو توں کے موجود ہونے برغور کرومثال کے طور پر انسان ہی کولے لیجئے۔ قدرت نے انسان کواس طرح تخلیق کیا ہے کہ دوعلوم وفنون کو حاصل کرے دستکاری وصنعت میں کمال پیدا کرے اورا پی مختلف ضروریات کے پیش نظر مجبورے کہ کیڑے کا بنیا ، مکانات کی تغییر ، مکڑی

کا کام ،اور فن وہنرگری وغیرہ کو بھی انجام دے اس مصلحت وحکمت کے پیش نظر خدانے انسان کواس کے مناسب عقل وشعور اور دل و دیاغ عطا کیا اعضاء کی ساخت میں بھی اس تناسب کو ملحوظ رکھا باتھوں کو اس طرح بنایا کہ اس میں انگلیاں اور چھیلی ہے کہ وہ اشیاء کو گرفت کر سکے دستکاری اور دوسرے کاموں کی انجام دی کے اوقات میں ان اور اروں کو منج طرح سے گرفت میں لا کران کا استعال کر ہے۔

ان جانوروں کی بناوٹ برغور کروجن کی خوراک قدرت نے گوشت بنایا سے کدان جانوروں کوشکار کرنے اوراس کو پکڑنے کی بوری بوری صلاحیتیں اور تو تیس بخشیں ان کے ہاتھ یا وں میں تیزقتم کے ناخن اور پنجے بنائے کہ موقع پروہ شکار کو قابو میں لاسکیں پھران کو چیر بھاڑ كركان كواجي خوراك بناسكيس

ان جانورول برغور كروجن كى خوراك قدرت في نباتات بنائى بي كدبعض جانوروں کے نیج حصوں کواس طرح بنایا ہے کہ خت زمین پر جب وہ اپنی خوراک کی تلاش میں چلیں پھریں تو زمین کی خشونت اوراس کے سنگ ریزوں کی رگڑ ہے اینے کو محفوظ رکھ سکیس اور پھر لمی زمین ان کے جم کوزخی نہ کر سکے ای طرح کسی کسی جانو رکو گول گڑھے دار کھر عطا کیے کہ زمین براین قدم کو بوری طرح جماسکیس اور سواری اور بار برداری بیس این قدمول کومضوطی ے زمین برقائم رکھیں۔

موشت خور جانورول کی تخلیل مرغور کرو کدان کے دانت اور ڈ اڑھیں کیسی تیز اور دھار دار بنائی ہیں اور ان کامنہ کیسا کشادہ رکھاہے گویا قدرت نے ......ان کوایک قتم کے بتھیار عظا کیتے ہیں جن سے دوا ہے لیے ڈکار حاصل کرسکیں اس کے برخلاف اگر گھا کی ۔ کھانے والے جاتو دول میں پنچے اور پتر وائے اور دھار دارڈ از جس ہو تیں تو ان کے سی کام آئی مقطفا ہے مود ہو تو تی کیونکہ نہ تو ان کو شکارے کوئی کام اور شد گوشت کھانے کی طمر ورست جو ان چیز ول سے مددلیں اس طرح سے کہا گروز مواں میں اس میں کے پہلواور کھال ہوئی جس کی ضرورت کھا سی کھانے والے جاتو موں کو چیش آئی ہے تو بیان کی راہ میں بیزی رکا دے بولی اور وواجے لئے شکار حاصل نہ کر کئے جوان کی نفذا ہے گو یا وہ ان بتھیار دول ہے بھی محروم ہوتے جس میں ان کو کھر مورت بو

س میں اوساں وسیسی کی جو رک و کہ دوت نے ہر جانو رکواس کی ضروریات اور مصافح کے مناسب اعتصاء تھی اوب اس کے بخور کی کے دیکھو مناسب اعتصاء تھی اور جسائی ساخت عظافر ہائی ہا اب اس کے بچوں کی پیدائش کو دیکھو پہلے تھا ہے اپنے بالے کا کہ اور اور کے اس اس اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے چلتے بچرتے ہیں انسانواں کی اولا و کی طرح تہ ان کی پورش کی ضرورت اور نداس طرح سے کی ضرورت انسانوں کو اینی اولا و کی تربیت کرنے تھی پہلے کی ہے اور ندان میں اس طرح کے کی خورورت انسانوں کو بیا ہے اس طرح کے ان بچوں کی اس بچوں کے اس بھی ایک کے بیادوران میں اس طرح کے اس بچوں کی مشرورت انسان کو بولئے ہی کہ ان چو بایوں کے بچوں میں مسلمت کے ان چو بایوں کے بیادوران میں اس طرح کے ان چو بایوں کے بیادوران میں اس طرح کے ان بچوں بیادوران میں اس طرح کے کے بیادوران میں اس کی مناتب میں انسانوں کو باتب میں میں کی مناتب میں انسانوں کو باتب میں کہ ماتب بیادوران کی میاندوں میں کی ماتب میں کہ کے باتب کی ساتھ کے بیادوران کی میاندوں کی میاندوں میں کو کہ کے باتب کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے بیادوران کی میاندوں کی میاندوں میں کو اس کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے باتب کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا گئی کی ساتھ کی سات

رہیں۔ پرغدوں میں مرقی تیز وغیرہ کے بچل کو دیکھو کیا نئے ہے نظتے ہی دانہ چگا شروع کے کردہے میں ۔ اور جو بچ کئر ور ہوتے میں اور خود بال کے ساتھ ساتھ وانہ دوگا نہیں کھا سکتے چیسے کیوتر کے بچے دان کی ماول کوخدانے ان پرامیاشنی اور مہریان کیا ہے کہ وہ خودان کو مجراتی میں ۔ اپنے منہ شن چیا کر بچل کو کھلاتی میں اور ان کا میڈل اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ وہ اپنی قبلے تھ نودجل کچر کروانا بچک سکس خدانے اس طرح ہرا کیا میں یہ مادی ترمی وشفقت کم ویش اپنی قبلے تھ سے مطافر بالم ہے۔

پ میں ۔ چو پاؤں کے قوائم ( ناگوں ) پرنظر کرد کہ چلے بھر نے اور دوڑ نے میں وہ کس طرح ے اپنے آگے چیھے کے دودو پاؤں ٹوز میں پر دکتا ہے تا کرز مین پر قائم روسکے، پائی کے جانور پائی پر چلے میں اپنے جم کے حصدے وہی کام لیتے ہیں جو پاؤں والے زمین پراچے پاؤں سے کام لیتے ہیں دونا گوں والے چلئے میں جب ایک پاؤں کو اٹھاتے ہیں قو دورے پر اس طرح سہارا دیے بین کرتا گئر رچکس اور جارتا گھوں والے جب دود و پاؤں کو آگے بیچھے بڑھاتے ہیں آتو انفاع وقت دوسری دو تاگوں پر اس طرح سہارا کرتے ہیں کدگرنے نیس کی باتے اور اس حکمت سے ناگوں کو افعات ہیں کہ آگے کا ایک طرف آتا بیچھے کی دوسری طرف کی جو آگے کی مخالف جب ہو، کیونکہ ایک بی جب کرآگے بیچھے کے بیک وقت پاؤس انفی کی طالت بھی ووا پائے جسم ادھ میس کے جس طرح کر پیک آگے بی طرف دو بایوں چاکا نیس رحکا۔

رہے جال در بردوں کا ہے اگر ان عمر انتقل و شعور ہوتا تو یہ انسانوں پر برا برحملہ کرتے رہے اوران کو بازر کھنے سے کئے انسان کو بدی صفتیں افغانا ہو تئی حضوصا ہی صورت میں جب دو بھو کے ہوئے اور مقدا کی طلب میں گھرتے تو انسانوں کا لکتا اور چانا کھرتا تا ہیں بندگر دستے اس کے خدائے ان کو باوجود تو سواقت نیادہ ویٹے سے عمل و شعور سے گھروم رکھا اور انسانوں سے خانص رہے کا جذبیان میں پیدا فر ماکر انسان پریادا حسان کیا۔ سے کو دکھروہ بھی آئیکہ تم کا درخہ و بانسان کا کہنا تا کے دار ہوکر رہتا ہے کہ الک کے مکان کی تفاقت کرتا ہے ساری رائٹ خود وہا کئا ہے گر مالک کی تراست میں جان ویتا ہے چھرا پئی گر جدارآ واز سے برخطرہ پر یا لک کوشند بھی کر دیتا ہے کہ مالک ہوشیار ہو کر این مدا قدت کے لئے تیار د ہے کئے میں مہر کا کہا مادہ ہے کئی گل وقت بک مہوکا پیاسارہ مکا ہے گر مالک سے جدا ہونا کینڈیس کرتا مالک اس پر کتی ہائی تھی کرے مارے پینچ کین وہ واس پر کھی اس کوئیس چھوڑ تا پیفنداکل وعادات کے ممی خدائے اسان کی منفحت کی خاطر پیدا فرمائے ہیں۔

کمآشکار میں کیسا کا م آتا ہے اور شکار گواپنے دانت اور ناٹن سے بقیدیں کر کے مالک کے لئے محفوظ کرتا ہے بیرس کچھانسان کی منفعت اور فائد و کی غرض سے خدانے بیائے دو

يل.

پھران چریا تک کی چیئے گوفدائے کس طرح مٹنے اور چار پاؤں پر مشیوط بنایا ہے تا کہ سواری اور بادر پرداری ہے لیک نہ جائے اور قائم روشکس جانو رون کے اندام نہائی (فرج بھڑ مگاہ اکو چیجے کی طرف خاہر اور کھا ہوا بنایا ٹا کہ فران ہے آسائی ہے جنتی کر سکے اگر انسانوں کی طرح بالخنی طبح میں ہوتی تو فران ہے جنتی تہ کرسکا۔

کیونکر تر بادہ سے ملتے وقت سائے ہے دو پر دہو کرئیں آ تا جس طرح مر دو ہوتوں سے ملتے ہیں ہیں بہال بھی خدا کی حکت وقد پیر پر خور کرد ۔ ہاتھی کی شرح اگا واگر چہ نیچے سے حصہ شی بنا لگ ہے مجر جنتی کے وقت دو اپنے اس حصر کو ۔۔۔۔ ہارکی طرف لے آتا ہے کہ زاس سے با سائی جنتی کر سکے ہیں چیکا دخوا نے جانو دول شی اس مقام کو انسان کے خواف بنایا ہے ای احتیار سے ان میں چین تخصوص مشتمیں الے میں کی جیس کو دو اس کا م کو بخو بی انجام دے میس اور اس طرح تا اس کی طلب جاری اور انکر مربائے۔۔۔

سرس ما الله مستعرفان الدوام برہائے۔ پیر جانوروں کے جم کو بالول اور اور ان کے کس طرح ڈھانیا ہے کہ سردی اورگری سے ان کے جم کی تھا تھہ رہے ان کے پادی کو کھروں اور مانوں پر بنایا کہ خت زمینوں پر دور دور سؤکر کے بیل برجہ ہونے کی حالت میں زخی نہ ہوں اور تھوڈار میں اور لیعنی میں کھر کے تائم مقام ہے تا ہے ان کے پاؤں پر بہنا دیے میں جوان کے لئے چلتے عمل وہ تاکا ام دیے ہیں۔

۔۔۔ جانور روان کو جب اس طرح بچھ اکیا گیا ہے کہ تدان شن ذمن دور ماغ ہے نہ ہاتھ اور انگلیاں جوکام شن مدود تی جی اور قدر رہت نے اس شخصت ہے تھی ان کو نوات دیدی ہے اور ان کا لیاس ان کے جم کے ساتھ ہی نہ جہا ہونے والا پچھا کیا ہے نیا تار نے کی شرورت مند پہننے جلددوم مجموعه رسائل امام غزاتي

کی مشقت اور نداس کے تبدیل کرنے کی زحمت برخلاف انسان کے کہ اس کوقد رت نے مجھ اورعقل عطاكى ب باتھ ياؤں اس طرح تے كليل كيئے بيں جن عام كام لياجا سكاس كئے اس كے مشاغل ومصروفيات بھى اى تتم كے جيں چراس ميں فيروشركا ملك عطاكيا بلك شركاميلان نیر کی نسبت زیادہ ہاس میں اس فتم کے اسباب بنائے جن کی مددے وہ ہلا کت و تباہی ہے ا بية كومحفوظ ركاتك السان على ملكه خير كرساته ملكه شركواس مصلحت بيدا كيا عميا اورصرف ملك شركويا ملكه خيركوتنها نبيس بيداكيا كمملك شرك خالص مون يس اكراس كي اعانت والدادك جاتی تو و فرور و تکبر می میش کراین کوتاه کرڈ الآاورز مین پرفساد بریا کرنے میں سب سے آ مے ہوتا اور اپن عقل کی قوت سے جوسعادت وصلاح کے حصول کے لئے دی گئی ہے وہ شقاوت وبدختی کے جملہ اسباب فراہم کر لیتا۔

انسان کو خدائے تمام حیوانات میں اشرف واکرم بنایا ہے اس پر طرح طرح سے احمانات کے میں اس کوافقیار دیا گیا ہے، کہ کیڑوں میں سے جس کیڑے کو جاہے پسند کرے اورجم قتم کا کیڑا بیند کرے استعال کرے اورجس کیڑے کو جب جا ہے اتار ڈالے اور اس طرح ووائے کو بہترے بہتر آ رات و پیرات کرسکتاہے مجر مزید حسن و تجل کے لئے اور احباب کی مجلوں میں درجہ قرب حاصل کرنے کے لیئے قیمتی ہے تیتی فینسی سے فینسی کیڑے اور خوشبو اورعطر کا استعال کرے بیضدا کی گنٹی بڑی نعنت ہے کہ اس کی زیبائش وآسائش کے کیے کیے سامان بیدا کیئے اورانسانوں کوان چیزوں کے استعال کی عقل و بچھ عطا کی اور پھراس کو اختیار مجى ديا برخلاف دوسرے جانورول اور حيوانات كے كدووان نعتول سے محروم ميں۔ فدانے ان تمام جانوروں کوموت وہلاکت سے اپنے کو بچانے کی کیسی عقل دی ہے

كدده اسية كوجنظون اورجما أيول عن محم طرح پوشيده كندريج بين ،اور ذرائعي خطر ومحسوى ہوا فورا محفوظ اور پوشیدہ مقام پر جا جیہتے ہیں اور مرتے دم تک اپنے کو چھیائے رکھتے ہیں اور

اگر پیفلط ہو مجربہ بڑے بڑے جثہ والے درندے اور چرندے اور ہزاروں تم کے جنگلی مانورکبال میں تم تلاش کروتو ایک بھی بشکل نظر آئے گا اور ایسائیس کروہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اس لئے نظرنہیں پڑتے بلکہ اگر کوئی پیر کیے کہ وہ تعداد میں انسانوں ہے کہیں زائد ہیں تو اس کا بیرقول مبالغه نبیس کیونکہ ہیے بڑے بڑے لت ودق جنگل درندوں اور جانوروں ، بجو گائے ،گد ھے، خچر، بحرے، اونٹ، سور، بھیٹر ئے اور ہزاروں تتم کے کیڑے کوڑوں حشرات الارض اور قتم قتم کے بے شار پرندوں سے مجرے پڑے ہیں اور بیتمام اقسام کے

ی می اور در دانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اور ان ش کے کی کی شاقبہ کم پال الظریز کی ہیں اور دان کے مرد و میغ کمیں پڑے گئے ہیں بلک قدر رہتے نے ان کی طبیعت اسکی بنائی ہے کہ کی مقام پڑگی ہول اگر ان کوائی موت کا ذرا بھی شبہ و جائے تو دو پوٹیر و متعالت میں چلی جاتے ہیں اور در ذرک کی آخری کا حاد و بال پورے کرتے ہیں اسم آن جانوروں کی اس عادت وطبیعت پڑ فور کر دکر وہا ہے مردہ جو ل وُوٹی کرنے کے لئے وہ کئی تد میر کرتے ہیں اور قد رہتے ہیں اور قد رہتے ۔

ان چہ پاک کی تیز آتکھوں پر فورکر وجوا ٹی تیز نگاہ کے سامنے ہے دور کی چیز کو دکھ کرا پنے کو دیار دیٹھروسے گرانے اور گڑھوں ٹی گرکر ہالک ہونے سے سم طرح محفوظ کرتے ہیں سامنے جب کوئی ایک شے نظر آتی ہے۔ جس میں ان کو تطرحہ کو جو ہی دو فور ان سرطرف سے مز چاتے ہیں اور اپنے کو دو کہ لیلے ہیں آگر چہ بہت سے ان خطرات اور گڑھا تیں ہے ہے جہ بہت تے ہیں جوان کو چیش آئے والے ہیں اور جوان طاہری نگا ہوں نے پہنی دیکھی و کیے جاسکتے کیا ان میں یہ حاصل کر ہیں۔

ب جانوروں اور چو پاؤس کی دم پرنظر کروہ اس کی حکمتوں اور قوا کد پرغور کروخد انے اس کو بچاہئے پر دے کے بنایا ہے جس کے ایک طرف بال ہوتے ہیں گویادہ وہم چو پائے گی شر مگاہ پر پر دے کا کام دیتی ہے ان کی شرمگاہ اور ذیریں خصہ پر کیؤند محوماً کندگی اور فااظت کی رتبی ہے۔ . اوراس گندگی کی وجہ ہے تھیاں اور مچھر جمع رہتے ہیں اپنی دم کو ہلا کر ان تکھیوں اور مچھر ول کو دفع كرنے على مدولتى ہان كى دم ايك لائى چيزى يامور چيل كى طرح ہوتى ہے كماس سے وہ تھیوں اور مچھروں کو ہٹانے اوراڑ انے کا کام لیتے ہیں مند کی طرف کھیاں اور مچھر آتے ہیں تو ا بے سرکو ہلا کران کو دفع کرتے ہیں چرخدائے ان جو پایوں کےجسم میں مخصوص حرکت کی قوت ر کھی ہے کہ اگرجم کے کسی ایے حصہ بر کھیاں جینیس جو حصہ دم اور مرکی پہنچ اور حرکت ہے دور ہو توبديويائ اين جم كا كخصوص حصد كومى حركت دب ليت بي ، جن ع كلمال الرحاتي ہیں بدخدا کی بری عظیم حکمت ہے کہ جہاں ہاتھوں کی پینج نہیں وہاں اس حکمت سے کام لیتے

ان چو یابوں میں ایک اور صفت خدائے رکھی ہے کہ جب ان کے جسم میں تکان زیادہ محسوس ہوتی ہے تواینے دائیں اور بائیں حصہ کوترکت دے کرکسی قدر تکان کو دورکر لیتے ہیں ان کے ہاتھوں پر ان کا جم سیدھا ہوتا ہے جس پر بوجھ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بدن سے

نه تو مکیبیوں مجھم دل کو دور کر سکتے ہیں اور نہ محلی تھجا سکتے ہیں تو ان کی دم کی حرکت اور جسم کی حرکت میں قدرت نے راحت ومنفعت پوشیدور کی ہے اور پھر بہت سرعت سے اپنی دم کو حركت دے ليتے بن تا كھلى كى تكليف زياد وعرصه وكران كى غريداذيت كاباعث ندہے۔

ان جانوروں میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ جب یا ٹی یا کیچڑیا دلدل میں ہوتے ہیں اوراس سے بیخنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تو وہ اپنی دم کواٹھا لیتے ہیں کہ وہ پائی اور کیچڑ میں

اور جب کسی ڈھلان سے اتر نا ہوتا ہے اور اوپر بو جدلدا ہوتا ہے جس کے گرنے کا ان کوخوف ہوتو و واپنے سرکوا در چیر و کواس طرح ہے اوند ھاکر لیتے ہیں کہ و و محفوظ رے اور دم ے اس طرح ہے سہاراد ہے دیتے ہیں کہ دوسامان رکار ہتا ہے گرنے نہیں یا بااورا کر کرتا بھی ہے تو ان کا چیرہ اور سراس کی ضرب سے مجروح نہیں ہونے یا تا کہ سیالی حکمت ومسلحت ہے کہ سوائے خدا کے کسی کوئیس معلوم اور اس نے ان جانوروں میں اس کا احساس پیدا کر دیا ہے جس ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ہاتھی کی سونڈ ھاکود کیھو کہ دو کس طرح سے ہاتھوں کے قائم مقام کام دیتی ہے گھاس اور چار و کے اٹھانے میں اور منہ تک لے جانے میں اگر اسیامنہ ہوتا تو اس کے لئے بڑی وشوار کی ہو جاتی ،اورز مین ہے کسی چیز کو نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس کی گردن دوسرے جانوروں کی طرح ے ترکت فیم کر کتی اسلے قدرت نے اس کی سوٹھ میں می مفت پیدافر ماکراس پر بیزاا حسان فرمایا ہے۔

پھراں سوغ کو برتن کے قائم مقام بنادیا ہے کہ دواس میں پائی مجر کرمنہ میں لے جاتا ہے اس سوغہ سے سائس کی لیتا ہے کو یادہ ایک ٹم کا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ او جوافیا کرا پئی پیٹے پر رکھتا ہے ادر سازرہ نے دالے کئی سوغ کی مدد ہے اس معرارہ و تے تیں۔

زراند (ایک ملمی گردن والا جانور جوافریقد کے حراش پایا جا تا ہے اور اون کی طرح ہوتا ہے ) اس کی خلقت پر نظر کرواس کی بودویاتی بلند بلند اور گھنے ہا خوس میں ہوتی ہے اس کے قدرت نے اس کی گرون لا ہی بنائی کہ دو بلند بلند ورخوں سے اپنی غذا مجل حاصل کر سے۔ کر سے۔

رسے ۔ پیانے کے لئے بناتی ہواور دورائے اس کے اندر بناتی ہواور دورائے اس عمر آئے پیانے کے لئے بناتی ہواور دورائے بہت تھی بناتی ہے دورائے اس عمر سے سے کر اگر ایک رامت سے اس کو کیڑنے کی کوشش کی جائے تو دو دوسر سے رامت سے بھا کر دیتی ہے اورائر دوفوں رامت سے کوئی اس کو کہڑنا جائے ہو وہ ان رامت سی کو تعرب بھر کر دیتی ہے اورائ کے بیچ کوئی شد کوئی مورائ ایس رکھتی ہے جس سے بوکر دواجے کو تجا سے دلانے میں کا میاب بوجائی ہے ہیں اس کی بجھ کو دیکھوکر ضدائے اس کوئیسی مجھود طا کی ہے جس سے دوائی تعاشدے کا مامان کرتی ہے۔

 دورے بانوروں کے زیادہ ہے جوانسان کے بہتا کام آتے ہیں جیے بلی ، پرندوں بھی بھی ایسے پرندے ہیں جن سے انسانی فائدے حقل ہیں اور بجران جانوروں ہیں جب وافت کا جزید می فیر معمولی پایا جا ہے۔ شائل کورت جوابے مقام کو می کئیں مجمول اور اس ہے تجرر سانی اور پہنا مرسانی کا کام مجمل کیا جاسکت ہے مورورت پڑنے پر یوبانور بڑے کام کا ہے تجربیا نور مشائل کی سیک زیر کام مجمل ہیں ہیں ہیں ہے۔

کیر انسل بھی ہے کھانے کے کام میں گئی آتا ہے۔ ایک جانور باز بھی ہے جس میں انس کا بادہ بھی ہے لیکن اس میں اس کے ظاف جذیہ خضب بھی ہے مجر کیونکہ شکار کے کام میں وہ لایا جا سکتا ہے اس لیے خدانے اس میں تادیب کے آبول کرنے کی مصالحت پیدا کی ہے جس سے اس میں فر انبرواری اور اطاعت کی خوب خالب ہوتی ہے اور مجروہ حسب ہمایت کا محرکتا ہے اور شکار کے کام میں انچھی مدد دیتا ہے اور نا معلوم کتی اور کون کونی تحسیس اور مسلحتیں قدرت نے جانوروں میں تخی کر تی جس



شہد کی مکھی، چیوٹی ،کمڑی،ریشم کا کیڑ ااور کھی وغیرہ کی پیدائش کی حکمتوں کا بیان۔ مقابلہ مذہب

> وسامن دابة في الارض ولاطانر يطير بجناحيه الاامم امثالكم مافرطنافي الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون اور عقي كم كاندارزين پر چلي والے إلى . اور عقي م كريز وائور إلى جوالے إلى . اور عقي م كريز وائور إلى جوالے اور والى

بازؤں ہے اڑتے ہیں ان ہم کو کی اسی ختم نیس جرتبہاری ہی طرح کے گردہ نہ ہوں ہم نے لوح محقوظ میں کو کی چیزئیس چیوڑی جس کو تیکھا ہو۔ لیس سب اینے پروادگار کے پاس جمع کیتے لیس سب اینے پروادگار کے پاس جمع کیتے

ائمیں گے۔

خدا کی چیوٹی می گفتوق چیزئی کو دیکھو قدرت نے ان کو اپنی غذا تھ رکھنے کی کیسی محکومت کی گئی کا در اس کا میں میں ایک میں کا حکومت کی گئی کا در اس کا میں میں باتم ایک دوسرے کے ساتھ کی کا در اس کا میں کا در اس کا کی کوششدت سرد کی اور شدت سرد کی ایک میں دوسب مل کرائی غذا تھ کر کہتے ہیں کہ اطلاعیان و میسب مل کرائی غذا تھ کر کہتے ہیں کہ اطلاعیان و میسب مل کرائی خدا تھ کر کہتے ہیں کہ اس کا میں دوسب مل کرائی خدا تھ کر کہتے ہیں کہ دورائد کئی ہے جو بہت سے انسانوں کو بھی ٹیس سوچیتی جو عاقبت الذیک میں مشہور ہے۔

جب کوئی ٹیونٹی کی چیز کو فورٹین سنجال کئی تو دوسری چیو نئیاں اس بو جھ کو لے جانے میں مس طرح سے اس سے تعاون کرتی ہیں جس طرح کوئی وزن ایک انسان کی طاقت ہے زائد ہوتو دوسرے اس کواٹھائے میں مد کرتے ہیں۔

ز مین میں اپنے اپنے رہے کہ مکانات میں قدیرے بناتی ہیں زمین کی شی گوکس طرح کیے بعد دیگرے باہر الاکر ڈاکن ہیں تی کدر جنگ مگر صاف کر لیتی ہیں اور مجر مکان کے تیارہ وبانے کے بعد اپنی خوراک اکھٹا کرتی ہیں اور جوالمدش کرتی ہیں اس کو اپنے والتوں کے کئر کر مکتی ہیں مہاواز شن کی تھے ہیں کا کہ چوٹ جائے بید مکت وواکش مندکی اس چھوٹے کے کیڑے میں موائے اس خدا کے کی نے ٹیس مجتی ہو تیم وقائد سے اور ایس اور ایس ورج

۔۔ اگر دودانے پانی کی ٹی ہے تر ہووہا نمیں آوان کو ہا برنگال کروھوپ اور ہوا میں نشک کرتی ہیں۔ اے مطالبے نشجی زمین میں کھی نہیں بناتی کہ یائی اس میں حمّ ہوکران کی ہلاکت کا

ا پنے مکانات سین زمین میں جی تین بنال کہ پالی اس میں حج مران فی ہلا است کا سب ہوگا ملکہ ہلند حصد زمین برمکانات فیمبر کرتی ہیں۔

ابتم شہد کی کھی اوراس میں جوقدرت نے عجیب وغریب حکمت عطا کی ہے اس پر

فور کرو۔

جلددوم مجوعدرسائل امامغزاني الحكمة في مخلوقات الله ان شهد کی تحصیوں میں ایک سردار ہوتا ہے جس کے تھم داشارے برتمام تحصیال کام كرتى ميں ان كھيوں ميں اگركوئي دوسرائكس ہونے كا دعویٰ كرتا ہے توبيسٹ ل كراس كو مار ذالتي میں تا کہان میں افتر اق وانتشار نہ پیدا ہو،اورا یک ہی کی متابعت میں ووسب یا ہم متحد و شفق ر کھیاں کچولوں ہے کسی تم کی رطوبت چوتی ہیں جوخدا کی قدرت سےان کے منہ میں شہدیں تبدیل ہوتی ہے اس حکت وقد ہیرے معلوم ہوتا ہے کہ خدانے اس شہدیل این بندوں کے لئے تم طرح مصالح ومفاد کو پیش نظر رکھا ہے بقیناً اس میں امراض کے لئے شفا ے جیبیا کہ خدانے خودفر مایا ہے شہر میں غذائیت اور دوسری منفعت بھی ہے جس طرح دودھ میں بیٹار فوائد بی نوع انسان اور حیوانات کے لئے مضمر ہیں۔ پہ کھیاں اینے یاؤں میں موم لالا کر چھتا میں جع کرتی ہیں کہ جس میں شہر محفوظ رہے شبد کی تفاظت کے لئے موم کے برتن سے زیادہ موزوں اور منامب کوئی برتن میں ہوسکتا۔ ا ب اس برغور وفکر کروکدان محیول کو بیشکمت وسبق سوائے خدا کے کون دے سکتا ہے جس کی بناء پر انھول شہد کوموم کے برتن ہیں ایک خاص مدت تک کے لئے محفوظ رکھا اور چر بلند درختوں اور پہاڑوں براینا گھر تیار کیا گراؤوں کی دسترس سے محفوظ رہے کھیاں رس لینے کے لئے دن میں نکلتی میں رات کوائے گھر میں بصیرالیتی میں اور جب واپس آتی میں تو اپنی غذا ساتھ لے کرآتی ہیں۔ مران کے مکان کی ترتیب وساخت کو دیکھوس حکمت ہے اس میں ہشت پہلو سوراخ بناتی بیں اور بول و براز کے لئے اپنے گھر میں علیحد وسوراخ بناتی بیں تا کہ شہدان میں اُل کرخراب نہ ہو یقینان کا مکان چھنداس کی ساخت بڑی حکمت و مدبیرے ہوتی ہے جس سے فدا كى حكمت بالغدكاية چلما ي-کڑی کودیکھو، خدانے اس کے جم میں ایک الیمی رطوبت پیدا کی ہے جس ہے وہ اپنے رہے کے مکان بناتی ہاوراس سے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لئے شکاری المے ک جال بھی تیار کرتی ہے قدرت نے عجب وخریب حکمت رکھی ہے کداس غذاہے اس کے اند

ایی رطوبت تیار ہوتی ہے جس کو وہ مکان بنانے اور شکار کے گئے جال تیار کرنے میں مرف كرتى يمكان اس طرح سے بناتى بے كه خوداس من بالكل جيپ جاتى سے بدونوں چيز؟ نہایت رقیق تارکی طرح ہوتے ہیں جواس رطوبت سے بنتے ہیں اور بھی رقیق و کمزور تاریث

کے پاڈل کے چاروں طرف اس طرح ہے آئے چیچے بنرش کرد کے جاتے ہیں کر تکار جانے
نیس پا تا اور وہ اس شرح کی سکر کھٹل ہو جاتے ہیں کر تکار جانے
ہوئے
جال میں جب کوئی شکار آتا ہے تو بہت چارتی ہے وہ اپنے کو رہے باہر آئی ہے اور اس کو
چاروں طرف سے توب بخراری ہے اور بھراس کو پوری احتیاط ہے پکڑ کرا ہے تھر میں لے جائی
ہے بھوئی ہوتی ہے تو ای وقت اس سے اپنی غذا حاص کرتی ہے ورسائ کندہ کے لیک لیک
ہے درسائ کندی کو کسی سوچہ یو جو حطائی ہے اور اس کے اس بھی پیرافر ہائے میں

جب آتی جھوٹی می تلوق میں اس نے اپے اسباب دوسائل پیدا کیے ہیں اوران کو استعمال کے نی تعلیم دی ہے قد مجرانسان کو اس نے کیے کیے دسائل دیمتوں سے نواز اور کا بیٹیا وو پرانتھم ور بر ہے۔ ریٹم کے جو نے کے کیڑے کو دیکھواں کو دیکھ کرخدا کی اقد رہے نظر آتی ہے کو یااس کی زندگی انسانی مصالح و مطاوی خاطر ہے کیڑا اسے جمعے سرائٹم تیار کرتا ہے اوراس کی

ار مدان میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ است میں موروہ کو یا افرہ وہوتا ہے جہ پکھ دن میں موروہ کو یا افرہ وہوتا ہے جہ پکھ دن میں میں موروں کی افراد کی بھی انداز میں موروں کی کر اس کی موروں کی کر اس کی موروں کی کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس

قدرت نے جب اسی مفیوش کو باتی رکھنا چا اتو اس کے لئے ایسے ان اسب بیدا فرائے جب پردائم کا گولہ تیار ہو چکا ہے وہ ان ایک بہت چوٹا ما پردار کیرا بیدا ہو کرا ڈو جا تا ہے اور ان میں تروادہ کی گوئی تیز مطاوم تیس ہوتی ہے جب کی سے نے اور وسٹا بہ مطاوم ہوتا ہے اور پر دار چھوٹے کے کیڑے کیا ہے وہ وہ کی گھر تی ہوتر اور کی کرتے ہیں جس سے ایک طالمہ بوکر ای وقت اخداد بتا ہے جو ان تم کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہم نے اور ڈکر کیا ہے جس سے دوار کیڑے اڑ جاتے ہیں اور بیدا خوامی نہ کورہ چالاتھوں کی طرح سے دیشم سے کو کے عمل بردار میں ساتا ہو۔

ا بنم اس فرور کرد کداس کیزے کو مال کراس سے سے خدا ماصل کرنے کا مجھ سے دی گھرا ہے جم کو اس طرح سے دہنم بنانے عمل فا ہونا کس نے محصایا گھرآ خریں بیش پروں کو کس نے بیدا کیا اور کھراس محل عمل کس نے تعریل کیا جس نے سل باقی 90

اسمیدی موبوت الله اسمان موارا گروه ای اص شکل شن ربتا تو بگر سید ساختم بوجا تا بگر جمن ذات نے اسمان موارات نے اس کی بختر استاقہ بگر سید ساختم بوجا تا بگر جمن ذات نے اس کی بختر دولت کے کمانے کی متعلق موبود کا سیاست محمل اس کے تعلیم دولت کے کمانے کا متعلق محمل اس بختر میں متعلق کے دولت کا متعلق محمل کا متعلق کو درت کا دیار متعلق کو درت کا اعداز دوجات اور مرنے کے بعد دو بارہ زغرہ وجاتا ہے جنگ اس کی ذات اس سے بھی زیادہ مجب بیست بیسا ہونے کا بقین اور زیادہ ہوجاتا ہے جنگ اس کی ذات اس سے بھی زیادہ ججب

. وغریب حکتوں پر قادر ہے۔ اس مھی کودیکھوجس کوہم نہایت ہی تقیر نگاہوں ہے دیکھتے ہیں اور یہ بظاہراس کو بلکل غیرمنیہ بھتے ہیں یہ جب پیدا ہوتی ہے تواس کے براس ونت اس کے جسم بر ہوتے ہیں اور فوراً بی اڑ کروہ اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور خطرہ ہونے پر انھیں بروں کے ذریعہ وہ اڑ کر ا بنے کو بچالیتی ہے ، محی میں قدرت نے چھو یاؤں بنائے ہیں جار پروہ قائم رہتی ہاوردو فاصل رہے ہیں جو ضرورت رکام لی ہے مثلاً اگر کی ایک گاڑھی لیدار چز پر بیٹے جائے جس ے اس کے برآ لودہ موکراڑنے کے قابل شرین تواہینے ان دونوں پاؤل کی مددے اپ یروں کوصاف کر لیتی ہے اور اس کی آ تھے میں دوسرے ان کیڑوں کی طرح جوانسان کے بیش وآ رام کو مکدر کرتے ہیں بغیر پکول کی ہوتی ہیں اور سرے با برنگلی ہوتی ہیں بیکھی اوراس تتم کے دوس عیوٹے چھوٹے کٹرے مجھر، بوہ بیٹنے وغیر و کوخدانے بنی نوع انسان کے بیجیے اس طرح لكاديا بككس وقت بحي آرام وجين نيس ليندية تاكدنيا ك هارت اورب ثباتي ان پر آشکارہ ہوں اور دنیا سے چینکارہ ملنے کی آرزوان میں پیدا ہو کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جونہایت ہی بےحثیت اور بے طاقت ہیں وہ باوجود بار باراڑانے کے بھی انسان ے جسم پر آ بیٹھتے ہیں ۔گویا وہ انسان کے جسم کوایک بے حس وحرکت پھر کی طرح سجھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے پھرادھرادھر پکھر کنت کی اوراڈ گئے اور بیاس لئے کہ شکارای چیز کا کیا جاتا ہے جس کے زندہ ہونے کاعلم ہوجائے اوراگراس کامردہ ہونامعلوم ہوتو پھراس کوکوئی شکارٹیس کر سكتاجس طرح يقركهان كوكوئي بهي نشانه بين بناتا\_

عُقابُ و بگورس وقت وہ مچھوے کوشکار کرتا ہے اور جب اس میں کوئی جگرا کی تعمیں پاتا جس کو دوا پی غذا بنا سے تو اس کو اپنے بغیوں میں دیا کر بہت او نچا نے جاتا ہے اور بھر اس کو پہاڑ پریا پخرکی چٹان پر چھوڑ دیتا ہے۔ جس ہے چھوسے کا جسم پاڑی پاڑی ہوجاتا ہے اور بھر عقابة كراس كو كهاليتاب بناؤاس عقاب بس يعقل كسن وى ب

الناب المن المعلق مع المعلق المن المعلق المن المعلق المعل

شیل آیک مکرو بھی کا پرندہ ہے اور وہ گھی اپنے کو دور میں رکھتی ہے ضدانے اس کواڑنے کی بیزی زیر دست طاقت دی ہے وہ نہاہے بلندی پراڑتی رہتی ہے اس بھی قوت بینائی بہت تیز ہے کہ آئی بلندی ہے زشان پراچی خوراک کو دکھے کر بہت تیزی کے ہے تیج آئی ہے اور اپنا بکہ اس چیز کو کئی بلندھ تام پر جا کر کھائی ہے اس کے پیٹے نہاہے تیز ادر مڑے ہوئے بحقے بین کہ آئی تیزی میں ووز مین ہے چیز دل کوافشالے جانے میں مدد سے بین اور کھی فطا

نہیں کرتے۔

 اس میں ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ جب کوئی اس کو بارنا جا ہے تو و واس کوڈ رائے

کے لئے ایسے ایسے دنگ وروپ بدائا ہے جم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تکون حزاجی میں وہ مرب اکٹل ہے اگر کو کی فض بار بار ختف رائے اور مختلف

مون عزائی میں دو مرب اس ہے ار لون میں بار بار منف رات اور صف خیالات کا اظہار کرتا ہے ہو اس کو کہتے ہیں کہ پر گرکٹ کی طرح رق براتا ہے۔ محیوں میں خاص محم کی مجمی مون ہے جو عام محیوں سے قد رے مختف ہوتی ہے جو

سیوں کو کھا جائی ہے اور ان کو کا دکرنے کے لئے جب وثر پہ حکت وقد پیرے کام کمی ہے جب کوئی تھی اس کے قریب آئر شخص ہے قدیدالگل ہے من وجرکت ہو جائی ہے اور جب پہلیتی ہوجا تا ہے کہ دو تھی الممینان ہے بھی ہے قدیدالگل ہے من وجرکت ہو جائی ہے اور جب تھی جائی ہے کہ ایک جست میں اس کو پاڑے اور مجروفیتا اس پر جمیتی ہے اور اس کو اپنی کرفت میں کے لیک جانب مجھو کر یو دو موردہ ہوکر سے من وجرکت ہو جائی ہے تو اس سے اپنی میں کے لیکن ہے اور جب مجھور یا بعد و موردہ ہوکر سے من وجرکت ہو جائی ہے تو اس سے اپنی

سال سے بیل میانواز جس جو در پیروو مردو اور اور است بین غذا حاصل کر لیتی ہے۔ اب اس معمی کی بیروشیار کی اور اس کی حیار ساز کی کیا اس کی خود پیدا کردہ ہیا اس میسم طفات نے اس کو ان بی دوزی حاصل کرنے کے لئے بخش ہے۔ مجمع مرحفی سے محلوق کو دیمھوندرت نے اس کا تھم مجمع کا کتا جموع معایا ہے اس چھوٹے ہے جم ہونے کے باوجود نہ اس کے ان پرول میں کوئی تصابان ہے جن سے دوا اڑتا ہے اور نہ

ان پاؤل ٹیں کوئی گوتا تا ہے جن پر دو جیٹنا ہے اور نہ جینائی ٹیں گوئی گی جس ہے دو اپنی غذا ماصل کرنے کے لئے مناسب مقام کونٹنی کرتا ہے اس مخترے جم میں اس کا دو ہتھیار بھی ہوتا ہے جس کوئٹم میں چھاکر خوان چیا ہے اس کے چھوٹے ہے جدن میں دو مداری مشیری موجود ہے جان کی غذا بہنم کرتی ہے اور مجمور خدا کو باہر ناکا تی ہے کیا یہ کس سے کدر و بخیر کھائے معرز نہ مداری اس محکمان ہے کہ انسان خدارات کا بھائے ہا کہ تا کہ میٹ میشد اس سے کمان

ہوتا ہے جس کو جسم میں چھیا کرخون چیا ہے اس کے چھوٹے ہے بدن میں وہ ماری حشینری موجود ہے جوال کی نفراہندم کرتی ہے اور بھر فضار کو اپر زفانی ہے کہا ہے گئی ہے۔ کہا ہے کہا ہے

کے اجزاء کو کس طرح سے تقسیم ورتیب دیا ہے اور کیسے متعدل بنایا ہے تو بیر ساری مخلوقات بجز بجز

والحسارك بچوا ظهار ند كسيس كے بچراگر بير ويش كدان مختفر جم مي ساري قو تمن مي بختی . جن بن سه دو معنوم كرايت به كه جلد اور گوشت كها بين قون ب جويم ري غذاب اكر بيظم . يميل سه ند بود دو مي جم يه بيند كرفون چه سه كوشش ند كرتا اور پچراس كي بهت وجرائت كو . ديمي كرك طرح سه دو از كرائي تفسوس آواز به يميل آگاه كرديتا سه اور پخر فود يكي بوشيار ربتا به كدر ويا سه اور وي مي بوشيار ربتا به كدر اساسته بين اور وجر بخر بين با نتا به كدار جائم بين كونها سه بسياور جب دو از كر جاتا سه بخر جيسي او أن اور حير كلوق . بين خدال المي المي محتسين اور قديم إلى بيدا قريا مي يو تجراور دوم كي بزارون الكون بيشار . همي خدال و الكون بيشار . همي خواور دوم كي بزارون الكون بيشار . همي خدال الكون بيشار .

## مچھلی کی پیدائش کی حکمتیں

الله تعالی فرما تا ہے۔

وهسوالدنى سبخسر لسكم البحرلة اكلوامنه لحماطريا. اى فدائم كومندر بإنقياديا كرتم الس

جدون مجموعه رسائل امام غزاني لے مکس محافظ ہے مجھل میں آ کھے، کان، تاک بیٹمام چیزیں ہوتی ہیں جن کی مددے دوخوراک ماصل كرتى إورخطره مون براي كوبجاتى بين ديموك مندركى مجراكى مس ربدالى کلوق کوکیسی مناسب اعضاء اور قوت بخش ہے جواس کے لئے طلب معاش اور دشمن سے نحات عاصل کرنے میں پوری طرح ان کی معاون میں۔

اور کیونکہ خدا کومعلوم ہے کہ بعض بعض کی غذا ہے اس لئے خدا نے اس کو کثیر الاولا و بنایا ہے اور زومادہ کی خصوصیت بھی نہیں رکھی جس طرح بردی مخلوقات میں مادہ بی سے اندے و تی ہے برخلاف مجھل کے کہ ہرمجھلی انڈے دیتی ہےاور ہرمجھلی انڈوں کا ایک کچھہ دیتی ہے جس ہے بے شاریحے پیدا ہوتے ہیں۔

بعض جھیلیاں نہروں میں پیدا ہوتی ہیںاور پغیرتوالد کے لاکھوں کی تعداد میں بیدا

بعض مجھلیاں اپنی ہیں جن کے دو ہاتھ اور دو پاؤں ہوتے ہیں ان میں تو الدو تناسل نرومادہ کے ملنے ہے ہوتی ہے۔

کچوااور گھڑیال ( گر مچھ ) یاان ہے مشابہت رکنے والے دوسرے جانور بیانڈہ ویتے ہیں سورج کی گری ہے. مراثوث جاتا ہے اور اس اٹٹرے سے ایک بحد ثلثا ہے یائی میں

الدُول كو سين كاكام الجام مين إلى أن الدُق الله في محليك انڈول میں جول بی مجھنی انڈے وین میں روح ڈالدیتا ہے اور کائل بچدای میں موجود ہوتا ہے وہ اپنی تربیت میں کسی کامختاج نہیں ہوتا بیضدا کی بری حکمت ہے کیونکہ نشکی کے جانوروں کی طرح سے سمندری جانوروں کواینے انٹرے سیندان پرایک مدت تک بیٹھے ر بنا پھر بچوں کو بحز انا اور ربیت دینا ناممکن ہاس کے خدانے ان تمام باتوں ہے میرااور بے نیاز رکھا ہے مجرخدا نے بہت کشر تعداد میں اُن کی پیدائش رکھی کیونکہ محھلیاں آبس میں ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں اور پھرانسان کے لئے بھی یہ بہترین غذاہے مجھلی کے سرعت حرکت کور کیھوووا نی اُرم کُنْی پُحر تی اور تیزی ہے حرکت دیتی ہے اور پائی میں اس کی رفتار کو دیکھوکس اعتدال اور میاند روئ ہے گئی کی طرح سے پانی میں تیرتی ہیں اپنے یاؤں اور پروں ہے مس طرح یانی کوادھرادھر بناتی ہوئی آ مے بڑھتی ہیں۔اس کےجہم میں ہڈیاں بالکل اس کے اعضاء جہم کے مشابہ ہوتی ہیں اندر ہے کھوکھلی اور نہایت مبلکی اور باریک ہوتی ہیں کہ تیرنے کے کام کے لیے ایہا ہی مناسب تھا اگر کوئی بڈی کہیں ہے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کس طرح ہے گوشت کی مدد سے پھر جڑ جاتی ہے دانت اگر چہ تعداد میں کافی ہوتے ہیں گرا کیک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی جزو مطوم ہوتے ہیں اور غذا کے چیائے میں سب ٹل کرایک دوسرے کی اس طرح اعانت کرتے ہیں کہ پیم چیائے کی مزید خرورت جیس ہوئی۔

می می از این می از این مقدانے کچوبہت تا کو دراور باتواں جانور کی بنائے ہیں جو حرکت تک اچھی طرح تین کر کئے چیے گھونے اور پیلی کا کیڑا کمر فدانے ان کی تفاظت کا ہے انتظام کیا کہ ان کو ایک محقوظ اور مشہوط آلعہ میں بندگر دیا جو چھر جیسا شخصہ ہے اور وہی اس کا مکان اور جائے سکونت ہے اور اس کا اندرونی حصہ جو جم سے کھی رہتا ہے اس کوئرم بنایا کرجم کو ضرب شد تینچے

ر سیست محمود کی بہت کا تسمیں ہوتی ہیں ایحض ایے ہوتے ہیں جو تکلے ہوئے مقامات شمی رہتے ہیں جہاں وہ اپنی خور بھی حفاظت تہیں کر کئے اس کئے خدانے ان کو پہاڑوں اور پھروں کی چنانوں میں محفوظ رکھا ہے اور میں بیاڑوں سے رہنے والی رطوبت ان کی غذا ہوتی

سید می است خوبصورت اور ستارے کی ما تندرونشال ہوتے ہیں وہ اپنے منرکو اپنے مسکول کے بعد من کو اپنے منرکو اپنے مکم کے برکال لیے ہیں اور احراج میں اجراد فعل اپنی مسلور کے کھاتے کہ اپنی مسلور کے بھار اور فعل اپنی کو بیند کردیے ہیں کہ باہر کو بیند کردیے ہیں کہ باہر سے کو بی اس کے ایک میں مسلور کی اس کے در بین موالی کے میں موالی کے بین کو بیند کا وہ اس کے میں موالی کا محمد سیار کی میں موالی ہیں دو اپنی میں موالی کی میں کی میں کہ کی میں کی میں کہ کی کہ کی کی میں کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی

رتین مجیلیاں جھیلیاں بھی طرح طرح کی جیں بعض دو جیں جو سندر کی تم ہرائی ہے اپنی غذا عاصل کرتی جیں اور مجدوہ جیں جو تریب کے تارون پر نتی ہے غذا حاصل کرتی جیں ان میں شم سم کے دعمی افقہ فی ہوتے جیں اور پر دفار تک کے تنش وڈکا دمی قدرت ان کے فضلہ غذا ہے تارکرتی ہے جس طرح کھاس کھانے والے جانوروں عیں ان کے فضلہ غذا ہے صاف وخفاف میٹواد دور تاریخ ہا ہے۔ سے مسلم کس مصلف کے سات کے بیاد دور کا بھی ہے۔ ان کر مگ

یر تقین مجھلیاں جب کی الی چز کے اثر کو تھو ظائر تی ہیں جس سے ان کے رنگ میں کوئی خزائی بیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ موالے پیدے حاص تم کے مارے کو نکال کر اس جلدددم مجموعه رسائل امامغز الى

مقام کوصاف کردی بی ادر پر پانی کے اعد جاکراس میں دوبری تبدیلی کردی بی اس منم کی بزادر و مسلحتی اور مکتسی بین تن کو بر خدائے تعالی کے کوئی تیں جان سکا۔

ہر رون کے سابور کی میں میں وجہ مصلت میں میں ہے۔ یرداد مجھلیاں بعض مجھلیاں پردار ہوئی ہیں اور احراج حرکت کرنے میں چگا دڑکی طرح اڑتی ہیں اور مجھنے میں مشکل کے بدعدے کا طرح معلوم ہوتی ہیں اس طرح دواجے

طرح اڑئی میں اور میضتے میں سطی کے پرندے کی طرح معلوم ہوئی میں اس طرح وہ اپنے پرواں سے اڑنے کا کام لیتی ہیں۔ کیر تھی تھیاں ایک ہوتی ہیں جو بہت چیوٹی اور کٹر ور ہوتی ہیں اور مہروں مالوں میں

بھے چھالیاں ایک ہوئی میں جو بہت بھون اور مفرور ہوئی ہیں اور مروں کا لوں میں پیشتر ہوتی ہیں ان میں قدرت نے ایک خصوصیت! کی دگی ہے جوان کی حفاظت کرتی ہے ذرا کسی نے اس کو پکڑ اقوام تھے اور جم کون کردیتی ہے اس کے اس کوکوئی بکڑتا تیس۔

ک میں کی اور وہاں وہ ہور کے رہیں ہے۔ خرصکہ مطورات الی کی جیب وفریب محمل اور طالتوں کا کوئی کھنے پیٹینے و وفتر کے وفتر مجر جائس مگر ان کو پور انہیں کر سکتا یہ جو کہو بھر نے کلفسا ہے بید مرف بطور سٹے بڑو وارے ہے کو یا خدا کی بے شار محملیوں کی طرف ایک شاراہ کیا ہے جو ناخل میں وہ اپنی آئھوں سے خلات

گویا خدا کی بے شارحکمتوں کی طرف ایک اشارہ کیا ہے جو غافل کے پردوکو ہٹا کراس کی حکمتوں کا نظارہ کریں۔ مگری نہ جارہ میں شاہد

برگ در ختان مبرورنظر ہوشیار ہرورتے دفتریت معرفت کردگار

## نباتات کی حکمتوں کابیان

القد تعالى نے فرمایا ہے،

امن خلق السماوات والارض وانزل لحم من السماء ماء فانبتنا به حداً فق ذات بهد جة ما كان لحكم ان تنبتوا شجرها الله مع الله بل هم قوم يعدلون، مع الله بل هم قوم يعدلون، كان أخار من أمان والمن أو ينا أنهار مي ووقل المان والمن أو ينا أنهار مي ووقل بأن أقاح تم مي يوقل من المان المان والمن أو المان المواد من المن المان المان

زیمن پر نیا تات کو دیگیونکسی سر نیز وشاداب اور خوشن معظوم بوتی ہے اس میں انسان اور خوشن معظوم بوتی ہے اس میں انسان اور دوسرے فیوانات کے لئے کئے بیٹ نے بیٹران کا کہ سے ادرا غراش کو بیٹیدہ ہیں۔ پھران کی حفاظت کا سمان ان طرح کیا ہے کہ بیٹی اور خطاع کو اس کے اصل قرار دیا ہے اور اس کے اعمر سے بیا نات اس طرح ہے محلوظ رکھری کران ان عمل میں بین اس نباتات میں خطاص اور چار بھی ہے وانسان کے کام آئی ہیں، گھاس اور چار بھی ہے جو انسان کے کام آئی ہیں، گھاس اور چار بھی ہی خوانسان کے کام آئی ہیں، گھاس اور چار بھی ہی خوانسان کے کام آئی ہیں، گھاس اور چار بھی ہی خوانسان کے کام آئی والی کام آئے والی کئری کی مطاب ہی جائے ہیں کہ بیٹی کام آئے والی کئری کی خوانسان کے بیٹا نے شمی کام آئے والی کئری کی مطاب کے بیٹی کام آئے والی کئری کی کہا کہ کام آئی اور کیا ہے کہا کہ کام آئی کار کہاں تک ایک آئی ہیں۔ چھر بھی کار دیکھول میں کہا تھی کار اور کیا ہی کار کہاں تک اندوں اور بے تھی کہاری کی بڑیں تک کام میں ان بیا تا سے کا ایک ایک خدمہ کہاں اور پھول کار دیکھول میں اور پھول کی کہاری کی بھی کہا کہا کہا تھی سے دیم کار کی بھی کہا کی کہار میں کار کار کھول کی کہا تھی کہاری اور پھول کی کھول کی اور کھول کی کہاری کی کہاری کی کہاری کیا تھی کہاری کی بھی کہاری کو بھول کار دیکھول کی گھول کی کھول کی کہاری کی کہاری کی کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھی کہاری کی کہاری کی کہاری کی کہاری کی کہاری کیا تھی کہاری کی کھول کی کھول کو کھول کی کھول کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کہاری کھول کی کھول کے کہاری کھول کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کہاری کھول کی کھول کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کہاری کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کہاری کھول کی کھول کے کہاری کھول کے کہاری کھول کی کھول کے کہاری کھول کی کھول کے کہاری کھول کے کھول کے کہاری کھول کے کہا کھول کے کہاری کے کہاری کھول کے کہاری کھول کی کھول کے کہاری ک

نے کوئی پیز بے کا رقیس بنائی اس نباتات عصار لے جو شائدے گونداور طرح طرح کے عروق تیار کیے جاتے ہیں۔

اگرین کل ذکان پرائی جگدا کھنے ہوجایا کریں اور اس طرح و دختوں پر شاخوں پر بیلوں پر نہ آتے تو انسان کتنے ہے شار قائدوں سے خروم ہوجا تا اور زندگی کی تقی شروریات کی فراہمی میں رکاوٹ ہو گی نہ اس کوجلانے کے لئے ایڈ ہین میسر آتا نہ شارتوں کے لئے ککڑی وستریاب میں بید تاہور دور کے لئے جارہ ملا اور نہ دوا دارو و فیرو و فیرو فرورتوں کے لئے

دو مری چزیں حاصل ہوتیں جو موجود دیگل میں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی قدرت کود کھوکو ایک وائٹر ٹین ٹین ڈالوسو دانے حاصل کرلوا وراس سے بھی زائد اس کی برکت سے حکمت ہے اپنی ضرورتوں ٹین کا م لوشرورت سے فتا جائے تو آئندہ چیش آنے والی ضرورتوں کے لئے ذخیرہ کرلواس کی مثال باقٹل ایک بادشاہ کی ہے جو کس مقام کو آبا وکرنے کیا دادے سے وہاں کے باشند وال کو کچوچ بونے کے لئے دیدے اور کہدے کہ سے خدانے اسپے بندوں پر انعام ٹر مایا ہے اور ڈیمن اور مکول کو بسا کر ان پر احسان تکھیم کیا ہے

درخت اورنبا تات بزھنے ہیں اور کھل پیول لاتے ہیں پھر بوے ہاتے ہیں سلسلہ جاری وساری ہے اور بی اس کی بقاء ووام کا ضائن ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو یقت بس ایک مرجہ کے بعد تمام ہو جانی اور جاری ندر عمقی اس میں قدرت کی بڑی حکمتیں پوشدہ ہیں۔ ان وانوں کی پیدائش اور اس کی صورت کو دیکھوکرس مس و قولی ہے ایک قدرتی

ظرف میں ترتیب دید یہ جیم ہیں کویا کہ دانوں سے قرینہ سے بھری ہوئی ایک تھیل ہے جوا بی زبان حال سے صناع کی تقدرت کی گوادی و سے درانوں سے بھری ہوئی تھیلی اپنے دانوں کواس دقت تک تفوظ رکھتی ہے کہ دو پختہ ہو کراستعمال کے قابل ہو جا کمی ٹھیک اس جملی (مشیم ) کچردانی کی طرح جو بچری تکیل ہوئی شاخت کرتی ہے۔

یدوانے ایک عامی تھر کے چھکے جی بندہ و تے ہیں۔ جن سے مرون پر نیزوں کی طرح سے تیز اورخت چھکے ہوتے ہیں کہ یا دو پر خدوں سے اپنے اندر سے تڑانے کی تھا تھا کہ رہے ہیں۔ پس خدا کی قدرت اور حکمت کو دیکھو کہ اس نے نیانات کے اس تیار ذخیروں کو پر خدوں کی دسترس سے کس طرح مختوظ کر دیا ہے اگر چہ یہ نظر پر خدوں کی غذا ہے تا ہم انسان کی ضرورت پہلے دوجہ یہ ہے۔

پنچائی ہیں۔ شم طرح آلک بچدال کی جھاتی ہے وودھ کی گرقت حاص کرتے ہے۔ تم نے تندیوں کونسب ہوتے ویکھا ہوگاس کی طائر میں اور پورا خیر میر موادور رسال جو چاروں طرف اس کے سماور سے ہوئے رہی ہیں کہ کی ایک طرف کو قطنے نہ پائے اور پورا خیر میر موادور درست رہا ہی طرح انواز کا طال ہے کہ اس کی بڑی زشن میں چاروں طرف اس طرح سے پیشل ہوئی ہیں کہ اس کو گرنے اور کسی طرف بھنکتے ہے دو کے دہیں اگر ایسا نہ ہوت بڑے بڑے ہوں اور شیخ درخت کس طرح سے اپنے کو قائم کہ کھنے ہیں پاکھوش جب طوفاتی ہوا کم ہاتی ہوں میراس طالق کی بڑی محکمت ہے کہ اس نے اس طرح سے انتظام قائم کیا ہے اور پجراس قدرتی مالان طالق کی بڑی محکمت ہے کہ اس نے اس طرح سے انتظام قائم کیا ہے اور پچراس قدرتی مالان اپنے افعال میں اس کی چیروک کرتا ہے اور اپنچ گڑے ہوئے کا مول کو

## مردی جنبد بصحن بوستان در ہوائے قامت ولجوی تو

کی درخت کے ایک یہ لولوال کی بورکروال میں بار کیک اور ان کار اور وڈنسی کار کیا اور دوڈنسی کار کیا در ان کی گورکروال میں بار کیک اور ان کرورکروال میں بار کیا وال کیا ہوا ہے ان کی گورکروال میں بیاد کیا ہوا ہے ان کی گورکروال میں بیاد کیا ہوا ہے ان کی گورکوال کیا گورکوال کی گورکوال کو بھی کار کوال کار کورکوال کی گورکوال کی گورکوال کی گورکوال کی گورکوال کو بھی کار کوال کو کورکوال کی گورکوال کی گورکوال کو کورکوال کی گورکوال کو کورکوال کی گورکوال کو کورکوال کی گورکوال کورکوال کی گورکوال کی گورکوال کی گورکوال کی گورکوال کی گورکوال کورکوال کی گورکوال کی

1.0

اورنسوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے اور وہ ہر ہرعضو کو غذا بہنچانے کا کا م کرتا ہے۔

پیدیش جومونی میسادی بین دو پیدکوساد مے زئی بین تاکدو این کوقائم رکھ سکے در شرم ادر بلکا ہونے کے باعث دو اپنے کوقائم میں رکھ سکا اور ہوا کے تیز جمو کے اس کو پاٹی

پاش کردیں سے۔

پی می در با تعظی ادراس کی حکمت پر فور کرو چل کے درمیان اس کو تخوظ کیا ہے اگر کی
آخت ارشی ادر سادی ہے بیڑ شالی ہو جا کی قیے تحشل ان کا قائم مقام ہوادر پھرے درختوں
کے لگائے اور پیدا کرنے کا سامان مہیا کردے۔ بیٹینی اس کظریے نہایت تیجی اور قائل
حافظت چڑے ہے کہ اس کے ذکیروں کو تخوظ کر لیا جائے بیٹینی اگر چٹو فوز وخرج ہم بھی ہے گرزم
چھول میں کی کھر ترے چہاں اور کی ہوئی ہوئی ہے اگر اس طرح شدوق تو چھولوں کے
پیٹر بیٹر کی طرح سے چہاں اور کی ہوئی ہوئی ہے اگر اس طرح شدوق تو چھولوں کے
پیٹر بیٹر کی کار میں میں قرابی پیدا ہو کر کھل کو کی مانا ہی کرد جی بھن کی شایل کی اور دیگر اشیاء کے
کام میں گئی آئی میں ان سے تمل می کو کھری کے جاتے ہیں اور کھا اور تا ہے اور کس
استعمال میں الا بیا جاتے میٹون کی اور کہ کے کہا کہ کو سے اور کی تا ہو اور کو کہا ہوتا ہے اور کس

مت المت الماري من المارية جائية جائية من المت الموادية المارية الماري

کے ناپاک تقروش انسانی مخلق کے داز کو پیشرہ وکردیا ہے بیرسب راز اور حکمتوں کا جانے والا دی ضامیے جس نے ان کو بیایا ہے۔ یہ مخطال میں میں میں شرک میں دیا ہے۔

اس مختلی برایک تخت هم کا خلاف پڑھا کر قدرت نے تشخطیم محست کا پید دیا کہ کہیں اگر گر جائے تو اس خلاف کی دویہ سے مختلی خواب میس ہوتی اگر اس کو ذیحر و کیا جائے تو میسی جلد قاسمونین ہوتی بلکہ اس خلاف کی دویہ ہے کچھون مختوظ دوئتی ہے گویا وہ خلاف ایک سندوق یا کبس ہے جس کے اعراد کی کہتے جو ہرمخوظ ہے۔

ہ میں جس سے مدر میں بہتر و حسب ۔ ایک عظمی کو جب زشن میں رحمی ادر پانی دیں قو اس میں کے میں نگلتی بین بہتی نگلتی ہیں جس سے نید درخت مضبوفی ہے اپنے سے نیس ادر بر میں زمین کے ادر مرکوز ہو جاتی ورخت اپنی غذا حاصل کرتا ہے اس طرح سے زمین کے بیچے موجت اور کی شاخوں پہنیوں ، کھول ، چولوں بندل تک چکی ہے اور نہایت انصاف ہے تیشیم ہوتی ہے کو یا قدرت اپنی تحت داندازے میں کو جس تقریباتی ادر طوبت درکار ہوئی ہے انتہاں اس کو پینچائی ہے اور پھر ہرایک کو اس سے مناسب غذا کیکئی ہے ای رطوبت سے پیولوں میں رنگ، وخیبو، پیلوں میں ذائقہ اللہ مناسب ہم کچو قدرت کے فظام سے تحمل ہوتا ہے۔

مچلوں کے آئے سے پہلے قدرت چوں کو پیدا کرتی ہے نازک کیال اپنی تفاظت کے لئے ان چوں کے تمان میں سے کتاب ہو گیا۔ آئی تفاظت کے لئے ان چوں کے تمان ہوں کا متنازت سے ان کی حفاظت ہوا در چھل منائل نہ بھو جائے مردی اور گری کی شدیتے اور ہے کچلوں کیا تفاظت ان چوں سے کی باتی ہے اور پر مردی گری ، ہوا ، دحوب پر سب چیز ہی چوں ہے جی پھر سکر کے بیات ان کیا ہوا ہو گئی ہے گئے ان کیا ہے جو در کی خور درت ہے اور کیک ہی ہے گئی ہوا ہو کہ کیا ہے گئے اور کیا ہے جو در کی جی اس کے لئے ان کیا ہے جو در کی خور درت ہے اور کی جی لیکھول کو کرنے کے لئے ان کیا ہے جو در کی کیا ہے ان کیا ہے جو در کئی کیا ہے کہا ہے جو در کئی کے لئے ان کیا ہے جو در کئی کیا ہے ان کیا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

خدانے فرمایا۔

وشجر ة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ

للأكلين.

اس یانی ہے ہم نے زیتون کا درخت ہیدا کیا جو طورسینا(پہاڑ کا نام) میں بکثرت پایا جاتا ہے جو ا گتاہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن لئے ہوئے۔

خدانے پھراور یانی کے درمیان سے صاف لذیز اور نہایت کارآ مدز بیون کا تیل پیدا کیا جس طرح اس نے آئی قدرت ہے گو ہر اور خون اور گندی چڑوں کے درمیان سفید شیری اورسفید دود در پیدا فر مایا اور شهد کی تعییوں سے خالص شہد، جس کے رنگ مختلف ہو تے ہیں جس میں لذت وفرحت کے علاوہ بہت سے امراض سے شفا بھی ہے۔

زمین کی گرائی سے جرول نسول اور شاخوں کے ذریعہ درخت کی او نجی اور بلند شاخوں تک یانی کا پہنچنا کیسا جیرت انگیز کرشمند قدرت ہے اس طرح غذا کے پہنچانے میں ایک تناسب میں ملحوظ ہے کہ نتاج میں وہ می جز و پینچیں جواس کے مناسب میں ، اور پھل میں وہ جواس کے مناسب ہوشاخوں مجہنیوں میں وہ جواس کے دجوداور قیام کے مناسب ہو۔

تحجوروں پرنظر بیجئے ،ابتدا ہیں وہ نہایت کمزوراورضعیف حالت ہیں ہوتی ہے کس عجیب حکمت ہے اس کواس طرح مرتب کیاہے کہ ایک دوم ہے ہے کی بوئی ہونے ہے محفوظ ہیں ان پرایک غلاف کا بردہ پڑھا دیا کہاس کی تھاظت ہواور جب وہ پختہ اور کامل ہوتو پھروہ غلاف مدریجی طور پرشق ہوکر کھل ظاہر ہوجائے ادراس طرح کہ ہواادرسورج کی گرمی ،سردی کا متحمل ہو سکے یمی نظام قدرت اور عجب حکمت تمام درختوں اوران کے بھلوں کھولوں میں کار

انار کے پھل برغور کیجئے کس عجب حکمت سے اس کے اندر دانوں کے اندر ترتیب دیاہے دانوں کو علیحدہ علیحدہ کس طرح سے خانوں میں تقلیم کیاہے پھران پر ملکے ملکے پر دے خاطت کے لئے ہیں ایک موٹے اور زم گودے میں وہ دانے بڑے ہیں نیچے ہونا اور او پر ے باریک فلاف میں محفوظ کردیا گیا ہے تا کہ وہ ایک مقام برم تب رہ کریرورش یا سکیس اور کسی ضرب کے پڑنے ہے وہ منتشر ہوکر خراب نہ ہول دیکھویہ سب کچھ بندوں کے نفع کی خاطر خدا نے انظامات کیے ہیں اس میں غذا بھی ہے اور دوا بھی اور پھر ذخیرہ کے رکھنے کی صلاحیت وقابلیت بھی تا کہ بےموسم ضرورت پڑنے برکام آسکیں جس زمانہ میں ورخت بر مجھل نہیں آت کو یا اس طرح ان کی حفاظت کا سامان کردیا انار کی اس شان کود یکووجس شدن ان گاه جوتا ہے جب تک نار پنے ہو کر کھانے کے تالی ٹیس بوجا اس دقت تک پیشان گانا کردد کے روتی ہے۔
اس بنا تا ہے کود یکھ وجوز ٹین کی شام پر چھٹی جی چھے پیٹی ان کی شاخ شن برہ ہوتی قدرت نے
بوقی بین ان کو ہر وقت ہر کی کھ طرورت ہے وہ چھل کوا تھانے کی تحق ٹیس بوتی قدرت نے
ان کوان کو طرح تا بیا ہے کہ بید شام بین ہوتی قدرت نے
پھر بیچل ایس موم میں آتے ہیں جب طبیعت ان کا خواش مند ہوتی ہے اگر بیشندے پھل
مروی کے زیاد میں آتے ہو آپ طرف آت طبیعت اس سے تعظر ہوتی اور ایسے وقت اس کے
مروی کے زیاد میں آتے ہو آپ طرف آت طبیعت اس سے تعظر ہوتی اور ایسے وقت اس کے
مروی کے زیاد میں آتے۔

محجود مثل تر دادہ پیدا کیے اس کے دہ تا وقتیکہ یدونوں موجود شہول کچل ٹیس دیتے ہے خدا کی قدرت ہے کہ انسان وجوان کی طرح ہے اس دوخت میں فردادہ او کچھ خار مکھا تا کہ اس سے قدرت مزید آخیار وجوان نیا تات میں جزی اوٹیال بھی شال ہیں اور وہ کیے کیے عظیم منافق وفوا کدا ہے نامر پوشیدہ کیئے ہوئے ہیں۔

سبان انی فائدے کے بین فلنی سرهیقت نوانست مشود گشته راز دگرآن راز کے افشای کرد

## دلول میں خدا کی عظمت پیدا کرنے کا بیان

خداتعالی نے فرمایا،

دوسری جگه فرمایا،

تكادالسلوات يتفطرن من فوقهن والمائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض.

کے جب کیس کرآسان اپنے اور پھٹ بڑیں اور فرشتے اپنے رب کی بیج وتھید کرتے ہیں اور الل ذین کے لئے معانی ہاتھتے ہیں۔

خدانے فرمایا

ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته رمد (فرشد)اس کی تعریف کے ساتھ اس کی یا کی بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے یا کی بیان کرتے ہیں۔

اوبرجو کچھ عائبات قدرت میں حکمتوں اور کار گیریوں کا ندکور ہوااس ہے بنہ جاتا ہے کہ اس خالق کا نئات کی رفعت وقدرت اوراس کی عظمت و ہمیت کس درجہ ارفع واعلی ہے اگر تم اپنی ذات میں غور کرواس میں اس کی بڑی قدرت وحکت یاؤ گے۔ پھرا ہے متعقر لیعنی زمین برنظر کروکیسی کیسی نعتیں و حکمتیں نظر آئیں گی بلند بہاڑ اور او نیچے ٹیلے وسیع میدان اور ہتے دریا اور بہتا سمندران دریاؤں،نبرول،سمندریں جو کا ئبات میں زمین برنبا تات تجرو جریو فور کروچو پایول جانورول اور پرندول کودیکھوالل بصیرت کے لئے کیا بچھودس وضیحت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی حکمتیں ان کے فوائد کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ میالی وسٹ زمین اور اس یر بنے والی تمام مخلوقات آسان کی وسعت کے مقالبے میں ایس ہے گویا ایک جھلہ زمین پر ڈال دیا جائے اس ہے آسمان اور اس کے ستاروں کی وسعت وطول وعرض کا اندازہ کرو، آ فآب جوآ سانی سیاروں میں ہے ایک روشن وتا بناک سیارہ ب۔سیاحین کی جماعت نے آنانی سیاروں کی بابت سفر کئے میں ان کا کہنا ہے کدبیآ فآب زمین سے ایک سوساٹھ حصد برا ےاوربعض دوسرے سارے زین سے سوسو جھے زائد ہیں۔ابتم دیکھوکہ بیآ فمآب و ماہتاب اور دوسرے بے شار سیارے جوآ سان پر بھرے ہوت ہیں۔اور تمام آسان ان سے بھرا ہوا نظرة تا بران سيارول ميں يعض كى وسعت بم في بتادى اب كم وميش الكھول سيار ب آسان کی وسعت میں موجود میں ان ہے آسان کی وسعت لمبائی چوڑ ائی کا اندازہ کرواور پھر یہ ایسے وسیع سیارے تمہاری آنکھ کے چھوٹے سے ڈھیلے میں ساتے ہیں تو اس سے ان کی دوری اور بعد میافت کا انداز و کرو به ای طرح ان کی حرکت کوتم محسوں نہیں کر کتے اور ای طرح آ ان کی حرکت ہے جس کو ہم نبیں محسول کرتے ہیں اور یمبال تک لاعلمی ہے کہ ہم میں سے ا کنٹر تو اس سے قطعاً غافل اور نے خبر میں ان چیز وں کی عظمت اور بیزائی پرنظر کر کے اب تم ندائے قدون کی قرآنی قسموں کوسنو۔

اس نے فرمایانہ

والسماء ذات البروج قم بي برجن واليآ ان كل والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. قتم ہے آسان کی اوراس چیز کی جورات کو نمودار ہونے وال ہے اور آپ کو چکو معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔وہ ایک روشن ستارہ ہے۔

فلااقسم بمواقع النجوم وانه

لقسم لو تعلمون عظيم.

پس پس شم کھا تا ہوں ستاروں کے چینے کی اور اگرتم غور کروتو نیا کی بڑی شم ہے۔

ای طرح تم عالم علوی اوراس کے بنتہ والے فرشنے و فیرہ پر نظر کرو، جر بخل علیہ السلام نے آنخصرت ملی اللہ علیہ واللہ وسلام سے مصرت اسرائل فرشنے کی بابت ذکر کیا، اسرائل کوآپ دیکھیں کے تو آپ کو تجب ہوگا عرش ان کی پشت پر ہے، اوران کے دونوں پاؤٹار میں کی مذش میں اوراس سے زیادہ رفعت وعظمت خدا کے اس فرمان سے مجھواس نے فرمایا،،

> وسع کر سیه السلوات والارض اس کی کری نے سبآ سان وزین کوایے اندر لے رکھا ہے۔

اس کی دسعت ہے اس کلوق کی عظمت دوسعت کا اندازہ کرواوراس ذات کو بھر جس نے اسکی الیمی عظیم المرچ او عظیم الشان اور وقتی وار فع مخلاقات بنائی ہے اور کسی کمیسی حکتیں وقد پیر ہی اور کیا کہا قائدے اور مطعتیں ان کے وجود ہیں رکئی ہیں۔ چھر ایسا عظیم الشان آ سان اور اس پر ایسے اینے وقع وقتیم ہے شار سیار ہے اور بسے والی تلفو آ اور بیا سان سب کواچ میں لئے ہوئے ہیں۔ اور لینچ کی ستون اور خاہری بنرش کے آئی تک استخاام اور پائیداری سے قائم ہے۔ بس جوان اشیاء پر نظر کرے گا۔ اور مکوت السوا اے والا رش میں فور وکٹر سے کام کرے گا۔

اس کے خالق کی عقلت ، ورفعت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور جوں جوں اس کی کا نئات و منعت میں تد برکر سے گا اس کا معرفت زیادہ ہوگی کی لوگوں میں پید معرفت وفور منطاوت میں اور ای امتیار سے ان کوفر ر جاریت وفور عشق بخشا گیا ہے پس منتقل و سیلیدا اور اس کی مجموعه رسائل امام غزاتي معرفت تک پنجانے کا ذربعاس کی کتاب عزیز کی طاوت اوراس میں تدبر تنظر باس کی حقیق

معرفت کا یمی درواز و ب۔ اب تم مجمو که آمخضرت صلی الله علیه وسلم جن پریپ قرآن اترااس میں غور وفکر

کرنے اوراس برعل کرنے سے انتہائی مقام تک مینچے خالق کی بری بزی نشانیوں کا مشاہرہ کیا امورآ خرت کا یقین حاصل موامعراج کمال تک اس حد تک رسائی موئی که کمان کے دونوں

چلول سے بھی زیاد واپنے رب سے قریب ہو گئے۔ دني فتدلي،فكان قاب قوسين او

پس ایسے علم ومعرفت کی کیا شان ہوگی کہ خدا کی طرف ہے جس کے حاصل کرنے

کے لئے دعا کا تھم کیاجائے اورایتے نور معرفت وجدایت سے نواز ااس سے برحکر خالق کا اور كيااحسان بوكا كه بم تمام انسانو س كواس كي اجاع واطاعت كي تونيق بخشي جس راستة يرجل كر ہم خدا کے دوستوں میں شار ہوئے تج ہے،

که برگز بخزل نه خوابد رسید

زمن زنكته فرد مائدرازمن باتى ست بضاعت تخن آخر شد وخن باقی است

المالهم وفقنا لماتحب وترضى وماتو فيقي الاباالله

عليه توكلت واليه انيب.

قُلِ الرُّوْحُ مِنُ أَمُرِ رَبِّيْ

## حقيقت روح انساني

اجوية الغزافي المسائل الاخروبية طل مسائل عامضه مصنفته امام مجمع غزالى رحمة الله عليه معه حواثى جديده جناب فخر پنجاب منتى شاه دين صاحب وام فيضه براضا فه عبارت وقصل اخير بما محم الحرام المتلايية

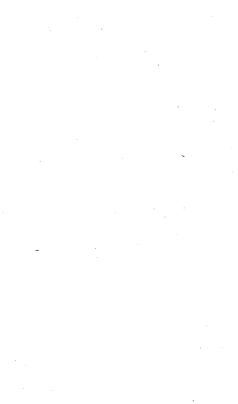



سب تعریف الشرک جواعش کا پیشنے والا اور حواس اور خیال ہے جوائیں مائی۔
اور طیف ہیں ان کے ادراک کا جارے جوائیں کا خراصت بنانے والا اور اس دل کے دسیلہ جوانا کہ
علاوت میں جوالا ان کرتا ہے جائے عاصد اور احداث کا استخباط کے طریقہ کا تانے والا ہے اور بہ
اس عنظل اور حکا ہے کو درک زیادتی اور شرک المائد کے اکثیر نے پرید دائیے ہیں اور یہ بی مصطفی کی اجازا کی اور جیسے جوان کی اجازا کی اور جیسے بی احداث دیال کر دورے کرے اور اپنے جو جیسے جو کہ
مصطفی کی اجازا کی اور جیسے کی برات ہے امورات دیادی کی طرف سیان کرنے سے تحویل کو رہنے کے حالات اللہ بین
صطفی کی اجازا کی اور جیسے کی برات ہے امورات دیادی کی طرف سیان کرنے سے تحویل کو رہنے کہ دور کی خوالات کی اس اس کے دور کی اور ان این حضر ہے گئے اور انسان کی مدت میں عرض ہے کہ اطاقا تھی در مال دیور میں مکل مسائل میں طریقت کی خدمت میں عرض ہے کہ اطاقا تھی درمالہ میدور محمل مسائل

اعظل کالنظ هشترک بیتان آق امور کے جانے میٹنی صف علمی کوش کا گل جا جس طل کیتے ہیں اور لطفید دو بائی مشتن در دو ان ان کی برخی عشل کا اطلاق آر کے ہیں ایسا ہی آھی ہی مشترک للظ ہے جائیہ مدانی کوچی آف کیتے ہیں جو ایک گوٹ کا گلاؤ کا دوم سنے کی با میں جانب منع قوت جسمان لیمن درج حوالی کا ہے اور انسان ایسان تھی تھی جس کا اطلاق آتا ہے جس کو قلب جسمانی سے تعلق ہے۔ مشتی شاود رئ سکر رہے۔

کی سیست می مورس سیست کی ایک تیم بین کیان خاص اس حالت شدی کد جب متعف با طفالق می ایر اور جمه این کا موجه کی دوبائید اور شروحت نشی ناطقه کو موخه جوارت سے اعظراب زاگل اور تکم این کے اتحت صول المینان یو موسط طور تمثیر میں اور جب اعظراب اس کا مالکل زائل یودکین نفس شہوا ہے بعنی نفس امارہ کے حالج بعض الموسل بدلتے ہیں قرض کے دروج می کو پاکیا فاحالات ندگورہ فنس معلمت اور ادام ادارہ ادارہ کہا کرتے ہیں۔ مشتی شاہوین۔ مجموعه رسائل امام غزاتي غامصه مصنفه حضزت رئيس العلماء حجت الاسلام محمد ابوحامد امام غزائي صاحب كابيان روح ذيكر مسائل مشکلہ میں اس نا کارہَ خلائق کے ہاتھ لگا جب وہ دیکھا گیا تو ایسے مسائل اس میں نظر آئے کہ کسی عالم نے وہ بیان نہیں فرمائے اور نہ کسی فاضل کے زرق کم آئے چونکہ دور سالہ عربی زبان میں تعااور عام لوگوں کائیم اس کے بیجھنے ہے قاصراس لئے بنظرافاوہ عام اس عاجز نے اس کواردوزبان میں تر جمہ کیااورا کشرحواثی جدیدہ ہے اس کے مضامین کی توضیح بھی کردی اور بعد تتع كتب احاديث كے برحديث كے مخرج كاحواله حاشيد برككوريا اوراس كانام حقيقت روح انسانی رکھااب امیدحفرات ناظرین سے بھی ہے کہ جب اس رسالدے فائدہ اٹھا کیں اس مسكين كو دعائ خاتمه بالخيرے يا وفر مائي سجى بزرگوں كى خدمت ميں عرض بكال وعائے خبرے عاجز کو یا دشاہ کریں من اللہ التو فیق وعلیہ التوکل۔

بعد تسمید دخمبید کے فر مایا ابو حامد محمد امام 🔻 غز الی ابن محمد الغز الی نے کہ ساکلوں نے مجھ سے چندسوال جواہلوں کے لائق اور نااہلوں ہے بچائے گئے تتے دریافت کئے جب میں نے ان میں ہدایت کے آ ٹار اور مجھے کی علامات دیکھیں تو ان کی التماس کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ ہے تو فیق یا تکی کہ وہ بندوں کا جمع کرنے والا اور نیک طریقہ کا ہدایت کرنے والا اور بندوں پر مربان به بس ساكول في سوال كيا كدكيامع بين ، آيت ف اذا سويد و فعدت فيه من روحي فقعو اله ساجدين إ م يم ش في جواب ديا كركل جروح كالل ہواس میں تا جر کرنے کوتسویہ کہتے ہیں وہ کل صفائی اور اعتدال کے ساتھ آ دم کے حق میں مثی اوراس کی اولا دے حق میں نظفہ ہے کیونکہ محض خشک چیز آ گ کو قبول نہیں کرتی جیسا کہ مٹی اور چراورند من رطب یعنی ترچیز آگ کوتول کرتی ہے جیسا کہ پانی بلکہ آگ تو مرکب کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ ہرمرکب ہے جیسا کہ کچڑاس میں آگ شعلنہیں مکڑتی بلکہ اس کور کیب خاص چاہے اور وہ خاص تر کیب ہیہ کہ کشیف ٹی کو پیدائش کے کی طوروں میں بدلہ جائے يهال تك كدوه ملى لطيف روئد كي لعني الحوري بن جائية الترتب الن شي آك شعله مكر إيابي الله تعالی می وایک کے پیچیے تی طورول میں بداتا ہے بہال تک دورو مرکی بنتی ہے چراس کوآ دمی کھا تا ہے چروہ خون بی ہے چرقوت مغیرہ مرکبہ کے ہرجوان میں رکھی گئی ہے اس خون میں سے خالص خون کو جواعتدال سے بہت قریب ہوتا ہے چھانٹ لیتی ہے جب وہ خالص خون ل پر جب ٹیک بنا چکوں وہ جو میر کموں اس ش ایک اپنی روح تو گریز واس کے آ گے بحدہ ش۔ نطفها بن جاتا ہے اس کوعورت کا رحم قبول کرتا ہے اس میں جب منی عورت کی ملتی ہے تو اعتدال زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر عورت کا رحم لیعنی بچہ دان اس کو اپنی حرارت سے ایکا تا ہے تب اس میں مناسبت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ صفائی اور اعتدال میں باہمی نسبت اجزاء کی نہایت کو پہنچی ہے چروہ روح کو قبول کرنے اور اس کے تھامنے کے قابل ہو جاتا ہے جیسا کہ روغن لی ہوئی بتی شعلہ کے قبول کرنے اوراس کے تھامنے کی مستعد ہوتی ہے اور نطفہ اعتدال اور صفا کی کے برابر ہونے کے وقت روح کے تھامنے اور اس کی قدیمرا در تصرف کا مستعد ہوتا ہے پھراس میں اللہ تعالیٰ جواد کی طرف سے فیضان روح کا ہوتا ہے کہ وہ ہمستحق کو بقدر استحقاق اور ہر مستعد کو بقذر لیافت بغیرا نکار اور بخل کے فیض بخشنے والا ہے پس تسویہ ہے یہی افعال مرادییں كهاصل نطف كوكي طورول ميں بدل كرصفائي اوراعتدال كي خاص يرصفت ميں پہنچاتے ہيں پھر ان سائلوں نے لکنے کے معنی دریافت کئے میں نے جواب دیا کہ لکنے سے روح سے کے نور کا نطفہ کی بتی میں روٹن ہونا مراد ہے گئے کے لئے صورت ہے اور ایک نتیجہ صورت تو یہ ہے کہ پھو تکنے والے کے اندر سے اس چیز کی طرف جس کو چھونک رہاہے ہوا کا نظام مثل جولکڑی آگ کے قابل ہے جل اٹھے للنے جل اٹھنے کا سب ہے اور پہلنے نعنی پھو نکنے کی صورت جوسب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہے اور مسبب یعنی نتیجہ محال نہیں اور مبھی سبب سے مجاز اُوہ فعل مراد ہوتا ے جوسب سے حاصل ہوتا ہے اگر چہ وہ فعل جس کو دوسرے معنیٰ میں استعمال کیا ہے ان کی صورت يرنه بوجيها كرول تعالى غضب الله عليهم اورول تعالى فانتقمنا منهم صورت غُضب کی غصہ والے میں ایک تنم کا تغیر ہے جس سے ایذاء حاصل ہوتی ہے اس کا نتیجہ مغضوب علیہ کو یعنی اس چیز کوجس برغصہ کیا گیا ہے اپیزاء دینا یا ہلاک کرنا ہے سوغضب سے نتیجہ ا علم طب کے دوے غذائے صالح کے کھانے کے بعد جب بہتر ساعتین گز رجاتی ہیں تو منی پیدا ہوتی

م یہاں خاص صفت سے وہ صفت مراد ہے جس سے نطفہ فیضان روح کے قابل ہوتا ہے۔ )روح کے لفظ کا اطلاق کئی معنوں پر آتا ہے روح انسانی یعنی نفس ناطقہ ، روح حيواني روح نفساني \_روح نباتي ،قر آن شريف وحي فرشة غظيم الخلف ،حضرت عيسي ،حضرت جرائيل وغيره يهال معنى اول يعن نفس ناطقه مراد ہاوراس رساله ميں مجي مقصوره بالبحث بے يعنی روح انسانی بمعنی نفس ناطقہ ہی کی بحث یہاں مقصود ہے کیونکہ بھی ادراک کنندہ ہادرای کی اصلاح ہے قرب وجواررب العالمين كارتبه حاصل ہوتا ہے۔ مفتی شاہ دین سلم ربہ،

غضب مراد ہےاورانقام سے نتیجانقام ایسائ یہاں لکنے سے نتیجہ لکنح مراد ہےاگر چہ لکنے لینی پھو نکنے کی صورت پر نہ ہو پھر مجھ سے سوال کیا کہ نطفہ کی بتی میں جوروح کا نورروش ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے میں نے جواب دیا کہ وہ تو ایک فاعل میں صفت ہے اور ایک قابل میں کیس جو فاعل میں صغت ہے اس سے خدا کی بخشش مراد ہے جوشیع وجود ہے اس سے ہر قابل کو وجود عطا ہوتا ہے اس صفت کوقد رت ہے تجبیر کرتے ہیں اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ سورج کی روشیٰ تجام کے دور ہونے کے وقت ان چیزوں پر جوروشیٰ کے قابل ہیں پڑتی ہے کہ جو چیزیں ردشی سے قابل میں وہ تلدار چیزیں میں بوانیس ہے کہ جس کا کیارنگ بی نہیں قابل کی صفت سے استوا اور اعتدال مراد ہے جو صفائی سے حاصل ہوتا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نے فر مایا سويته قابل كي صفت كي مثال او ب كي تقل جيس ب كرجب آيد كوز نكار دُ هانب ليتاب توصورت کو تبول نہیں کرتا اگر چیصورت اس کے مقابل بنی ہوجبکہ میقل گرنے اس کوفینقل کردیا توجيهاس مين صفائي حاصل بوتى بولى عي صورت دكهائي ويتي بايين جب نطفه مين استوااوراعتدال حاصل ہوجا تا ہے تو خالق کی طرف ہے اس میں روح پیدا ہوجاتی ہے اور خالق میں کچھے تغیر نبیں ہوتا بلکہ روخ اب پیدا ہوئی نہ کہ آ گے کیونکٹ کواب اعتدال حاصل ہوا آ گے نہیں تھا جیسا کہ آئینہ مقابل ہیں صورت والے کانکس وہماً پڑتا ہے اور صورت والے میں کچھنے نہیں ہوتا ادر میقل کرنے ہے پہلے جو پیکس نہ تھا تو بیاس کا سبب نہیں کہ صورت کو آئینہ میں منقش ہونے کی استعداد نہتی بلکہ آئینہ ہی صاف نہ تھا کیکس قبول کرتا پھر مجھ سے سوال کیا کہ فیض کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ فیض ہے جیسا کہ فیضان یانی کابرتن سے ہاتھ بر ہوتا ہےالیا نہیں بھینا چاہئے کیونکہ یائی کا فیضان تو یہے کہ یائی کے اجزاء برتن ہے الگ ہوکر ہاتھ کے ساتھ متصل ہوئے بلکہ وہ فیضان ٹور آ قیاب کے مشاہہے جود یوار پر پڑتا ہے بعضوں نے اس میں بھی غلطی کھا لی ہے جو کہتے ہیں کہ مورج سے شعاع الگ ہوکر دیوار پر پڑ کر پھیل جاتی ہے سوریان کی بھول ہے بلکہ سورج کے نورے دیوار پرالی شے پیدا ہوتی ہے کہ وہ نور کے ساتھ نورانیت میں مثابہ ہوتی ہے اگر جداس سے ضعیف ہی ہوجییا کے صورت والے کا عکس جوآ ئینہ میں پڑتا ہے اس کے بید معنی نہیں ہیں کہ صورت والے کے اجزاء اس ہے الگ ہو کر آئینے کے ساتھ متصل ہول بلکہ میعنی ہے کہ صورت والے کی صورت سے ایک الی اصورت جو اس کے مشاب ہوتی ہے آئینہ میں پیدا ہوجاتی ہے اصل صورت میں ندتو اتسال ہوتا ہے ند انفصال محض سبب ہی ابیا ہے جو چیزیں وجود کے قابل میں پیشش البی ان میں انوار وجود کے

پداہونے کاسب ہے جس کوفیق کہتے ہیں۔

فصل

پھرسائلوں نے سوال کیا کہ آپ نے تسویداور للخ کا تو ذکر کیا اب روح ای حقیقت بھی بیان فرمایئے کہ کیا ہے آیا اس کا بدن میں حلول ہے جیسا کہ یانی کابرتن میں یاعرض کا جوہر ميں يايہ جو ہر بذات څودموجود ہا گريہ جو ہر ہاتو ذي مكان ہے يالا مكان اگر ذي مكان ہے اروح کے بارہ میں مختلف اقوال میں بعض مشائخ چنائج حضرت جنید بغدادی اوران کے مبعین نے اس مس کلام ہی نہیں کی اور بیکہا ہے کہ ہم موجود کے سوااور زیادہ کچ تعبیر نہیں کرتے کیونکداس میں کلام لنے كا حكم نہيں اس لئے كه عليه البلام صلح نے اس ميں كلام نہيں كى معترض اس ميں كه سكتا ہے كه معرت المالية كالمروح من امروبر كمواند بيان فرمان عديثين لازم أناكداس من كلام كرني منع بهوياس كي حقيقت تمام اولياء كرام پرنه كطي يا صاحبان لياقت اورفهم وفراست پراس كي تقیقت بیان نفر مائی جائے اور آنخضرت صلعم فے المووج من امور بیے کے سوااور کچھ بیان نہیں فر مایااس کی وجہ رہے کہ شرکین کواس کی حقیقت کے بچھنے کی استعداد ندیکی اس لئے علیہ السلام نے ا ہیت روح کی ان پر بیان نیفر مائی علاوہ ہرین روح کالفظ مشترک تھا جیسا کہ اول حاشیہ بیس بیان ہوا اس لیئے ہوسکتا ہے کدا کا برقریش مکہ سے نفرین حارث نے مبودیوں کے کہنے کے موافق روح کا جو سوال کیااس کی غرض میہ ہوکر آنخضرت کو عاجز کریں این طور کے جب حضرت علیہ السلام روح کے ا یک معنی مثلاً حقیقت روح انسانی بیان فر ماتے تو وہ کہتا ہے بیتو ہماری مرادنیس پھر دوسرمے معنی بیان فراتے پر یہی کہتا کہ بید ہماری مراد نبیں اس لئے آنخضرت اللہ کواپیا جواب مجمل دینے اور قل السروح من امسر د ببي كانتكم بهوا تاكده أحيم وال شكرني بإئ بعض نے يول كلھا ہے كہ تين سوالوں میں سے دو کا جواب دینا یعنی قصہ ذوالقر عین اوراصحاب کہف کا بیان فر مانا اورا یک کا جواب یعنی حقیقت روح کابیان نه کرنامهی بنی آخرالز مان علیه الصلا ة والسلام کےصدیتے نبوت کی علامت انھوں نے بھی تھی کیونکہ بیان قصدہ والقرنین اوراصحاب کہف کے سواحقیقت روح کی ان کی کتابوں میں مذکور نبھی اس لئے آنخضرت اللہ نے بھی لفزین حارث کے جواب میں حقیقت روح کی بیان نہ فر مائی بہرحال آنخضرت کے کواس کے جواب میں نے قل الروح من امر ر لی کا شارہ ہونا اس امر كوستنز منيس كدروح كى حقيقت صاحبان لياقت يربيان كرني ممنوع بو مستبقيه حاشيرة كندوصفيه ير...

تواس کا مکان قلب ہے یا د ماغ یا کوئی اور جگہ اگر او مکان ہے تو جو ہر او مکان کس طرح ہوا میں نے جواب دیا کہ بیسوال تو روح کے بھیدے ہے جس کا رسول مقبول اللے کو ناال سے بیان كرنے كااذن تبيس بواا كرتوابل ميں سے بيتوس كے روح عرض نبيس بے كہ بدن ميں حلول كرے جيسا كەسابى كا حلول ساہ چيزش ادرعكم كا عالم شى ہوتاہے بلكہ دہ تو ہر ہے كونكہ بقيه هاشير كزشته صفحه ....... يا حضرت تلك كوحقيقت ال كي معلوم نده و يا تمام ادليا وكرام برحقيقت ال كي ند كمل كالفخيادرا هباردح حيواني كوى ردح انساني كتي بين اورفرفوريقوس كاقول بي كرروح انساني بدن يس حلول کیتے ہوئے ہاور بعد طول کرنے کا اس سے تحد ہوگئی جیبا کنمک بانی میں بعد حلول کرنے کے متحد ہو جاتا ہاورافلوطرحس كايعقيده بكروح ايك بواب بدن شركرايت كيئر بوك اوراطباج كتم بي كد بدن كى حرارت عزيز ى إن كول كافطائي معلوم والبطاليم على يرول بكرور يانى كامام كونكدوه منشا ونشونما كاب الكارالا فكاري ابناوقيس كاليقول ب كدوح جم مركب عناصرار بعد س باور بدن میں اس کا حلول ہے جس کی دلیل اس فے سیمیان کی ہے کدادداک مناسب کا متصفی ہے ہی روح کا مواليدكوادراك كرناتر كيب كوچا بتاب اورشفاه على بيان كياب كد روح مركب چ اموريعي اربوعناصر اورقوت اورحبت سے بعض كايقول بكرون خون كانام بكونك إتى اخلاط سے خون اشرف بادر انسان کی موت کے دقت معددم ہوجاتا ہے اور بعض کا پیچقیدہ ہے کہ روح عمارت اخلاط اربعہ سے ہے جمجتمع اوركم وكيف يس معتدل بيل بعض روح مزاح كانام ركحة بين جوكيفيات عناصر سيدا بوتى بالعض روح نفسانی یعن قوت د ماغی کوروح انسانی کیتے ہیں بعض روح حیوانی یعنی قلب جسمانی کی قوت کا نام روح انسانی كتي إلى بعض روح نباتى يعن قوت جرى كوروح انسانى سجع موت بين بعض ف ان تيول قول كجويد كانام ردح انساني ركعاب جمود مطلعين كاليدندب بكرود ح انساني جم لطيف بدن عن مرائيت كف ہوئے جیما کہ گلاب کا بائی گلاب میں اوراس کی جسمیت پر بہت سے دلائل میش کرتے ہیں ان میں ہے تول تعالى الأمل يتوفى الانفس حين موتهاو التي لم تمت في منامها فيمسك التي قصمي عليه الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وولر قال الولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملنكة باسطوا يديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزو ن الايمة . وقوله تعالى حيا ايتهاالنفس المطمئنة ارجعي الي ربك ر اضدیہ مب صدیعه کیا ن آیات می نفس کی وفات اوراس کے بندر کھنے اوراخراج اور جوع کی خر ب. بقيدهاشية كندوصلحه. النديخيني ليزاب جائي جب وقت مواان كمرية كااور جوثين مري ان كى فيندش بمرركة جموز تاب جن يرمرنا

الآن فی کابات جا بنا راجه او او اداران ساز سده ۱۳۱۷ ساز بر کابان با برای این کابان به من ایر در در در در این م تخمه باز در مجاز به برد در در ارد کابان یکم بر حدود مکتب سستان برد کرد و به شرع روف خانهای این می برد برد برد در به کار فرز از این برد این و قوم سرد مرد این می این از می این می برد این برد این برد این در این و قوم نود ا جلددة مجموعه رسائل امامغزاتي

اسية آب اوراسي خالق ويجانى ب اور معقولات كادراك كرتى ب اورع ض س يمفين نبين ہوتیں اور و چم بھی نبین کرونکہ جم تو تقسیم کو قبول کرتا ہے اور روح شقسم نبیس ہوتی اگر منقسم ہوتو چاہیے کہ ایک جزوے مثلاً زید کا اس کوعلم حاصل ہواور دوسری جزوے اس کا جہاج دیے لازم آتا ہے کدرور آلی ہی حالت ش ایک شے کی عالم می جوتی اور جال مجی اور ایک شے کا علم اورجهل ايك فخف من محال برومخصول مين محال نبين كيونكه ضدول كاتناقص محل واحديث موتا بسبيدى اورسياى آ كھى ايك جزوش تو متاقض بين دوجزون مين متاقض نبين اس معلوم ہوا کدروح ایک چیز غیر منقسم ہے سب عقلاء کے نرویک جزءلا تجزی ہے بعنی ایک چیز بقيرهاشير كرشت صفى المستحراد صاف جم ع بال معلوم بواكردرجم ع إيال كهيل روح موصوف بان اوصاف ساور جومتصف ہوان اوصاف سے وہم ہے جس کا نتیجہ برلکلا کہ روح بھی جم ہے اور قاضی باقلانی اور نظام معتزلی کا مید تقیدہ ہے کدروح جسم لطیف بدن میں سرایت کیئے ہوئے ہے تغیر اور تبدل کے قابل نہیں اور وقت قطع ہونے کسی عضو کے جزور وحانی منقطع نہیں تی بكد جزومتصل كى طرف جذب اورمنقبض موجاتى جاور برا افرقد اشاع كايون قائل بي كدجم مركب ب ابراء يتجزي عادرون عارت وجودان ابراولاتيري سے بن كوابر اواصلى كتے ميں اور این راوندی کا قول ہے کدوح جرولا یجزی ہے قلب میں اور بعض متعلمین کا بیقول ہےروح عرض ہے يعى حيات كانام ب بس كسيسين باورامام رازى مجى اى كا قائل بكرون وف بوارش بدن سے اور بعض کا بیقول ہے کہ روح خداوند کریم کے اجراء میں سے ایک جز ہے اور بعض صوفیہ کا بیقول ہے کدروح کوئی صفت جم کی نہیں بلکہ ذات باری کی صفت ہے کیونکہ خدا وند کریم نے قل الروح من امرر في قرمايا باورامر كلام اس كى بيس روح كلام الى يعنى احياوكانام بوابعض كايرقول ب كدون خيم طيب باعث حيات بجيها كفس بواكرم بحد حركات وشبوات بيكين ان تمام اتوال كاضعف وبطلا بن تقدير يكروح ب مراوان كي نفس باطقه يعني روح انساني موارباب فبم وفراست ير تفينس كونك بعض كاردح حيواني كوجو بقول بعض جسماني قوت بجس كي اصلاح مص مرف صحت بدن کی حاصل ہوتی ہے روح انسانی کہنا یا بعض روح انسانی کا حلول بدن میں یانی میں نمک کی طرح لیما جو خواص جم سے میے یا ہوا یا اِن عل کا نام رکھنا جوا کی جم غیر مدرک ہے یا ایک جم مرکب عناصر اربع سے لینایا چھامورے مرکب لینایا خون کا نام جوجم غیر مدرک بروح انسانی رکھنایا اخلاط اربع یا مراج کا نام زکھنا جوایک مرکب شے ہے یا روح نفسانی یا نباتی وغیرہ کو جواز قتم اعراض میں روح انسانى كهناياردح انسانى كوجم لطيف ...... بقيه حاشية كنده صفحه برملانط فرمائي \_

پاکر بذر بیشر یافوں کے تمام اعداء بدن عمی میلنا ہے اود حیات تمام اعداء کو دیا ہے اس بخار الطیف میں در در حیوائی کا باض میں حرکت کرما اور بدن عمی ساری ہونا ایس ہے۔ با ایک جہان مثل اطراف محمر عمی چیز اوا سے ادار میں کے محمد کے جا دطرف دو ڈئی چیل جائے کے والے بیٹا الطیف مشزلہ جمان کے ہے اود حیات بحولہ دو ٹی کے اس مخارات میں افراق بھیے سائے تاثیر وہ نے دہائے کہ اور اور اس کا تھو تھ بھی اور تصرف کا بھر تھا دفات کے دو ت جا تا ہا اور اس کے افراق بھیے سائے تندہ موٹے پر مال محافرہ کیں۔

جلددوم مجموعه رسائل امامغزالي حقيقت روح انساني جُزیر تقیم قبول نہ کرے ) دلائل عقلیہ اور ہندسیہ ہے باطل ہے ان دلائل میں ہے آسان دلیل میے کہ اگر اس کو دو چیزوں کے درمیان رکھا جائے تو ضروری ہے کہ وہ دونوں چزیں اطراف الف سے اس کومس کریں گی جب اس کی مخالف طرفیں تکلیں تو ہوسکتا ہے ایک طرف ا ایک شنے کاعلم ہواور دوسری طرف ہے ای شکل کا جہل لیں ایک ہی حالت میں ایک شے ....اورارسال اوراساس بروح انساني كعلق كابونايانه بوناوجوديس آيا پس مجاز أان اوصاف كوجو درحقیقت روح حیوانی كے اوصاف میں روح انسانی كی صفت ۋالدیا ممیا جيبا كەكى بادشاە كاكى ملك پرتصرف بواوراس بادشا**ە كا** نائب ولشكراس ملك يې رېزا بوكو كى غنيم بادشاہ کے نائب رفشکر کو آل کردے یا وہاں سے نکال دے تو اس موقعہ پر بہم یوں کہا کرتے ہیں کہ فلاں بادشاہ مارا گیایا فلاں ملک ے تکالا گیایا فلاں ملک اس مے چین لیا گیا جس سے ہماری بیرم اد ہوتی ے کداس ملک میں اس کو تدبیرا درتصرف کا اختیار ندر ہا اورا شاعرہ کے عقیدے اور ابن راوندی کے تول کا بطلان معروضات سابقہ ہے ظاہر ہی ہے کیونکہ روح کوئی جمع مرک اجزاء لاتھے کی ہے یا خوو جز لا يتمرك جز وقلب جسماني كي نبيل بلكه و مح محل مين سرايت كرني ياكسي عضو كي جزيزن ياخودجم ہونے سے پاک ہے علاوہ بری جوولا يتجزى كا بطلان ولائل بندسيد سے اابت ہے اس لئے كد الم مقالداول اقلیوس سے بیات ابت ہے کہ شلث قائم الزاوید کے زاوید قائمہ کے ور کام لع اس کے دوضلعوں کے مربع کے مساوی ہوتا ہے ہی جس صورت میں ہم نے ایک مثلث قائم الزاوید جس كے دوضلع ماوى مول مثلاً ايك ايك ضلع دى ادى • اجزوكا فرض كرين تو جمكم شكل ندكور وتراس . کا دوسو ۲۰۰ کا جذر نگلنا جا ہے اور بہتو ظاہر ہی ہے کہ دوسوکا جذر سیح نہیں نگل سکتا مثلاً اگر جود ۲۵ اکووتر کہیں بیجی درست نہیں کونکہ بیاتو ایک سوچھیا نوے ۱۹۷ کا جذرے اورا گریندرہ کہیں تو بیجی نہیں ہو سكاً كيونكداس كام راع دوسو كيس ٢٢٥ مين لهل دوسوه ٢٠ كاجذر چود ١٥ اجزمعد كثر جزوك فكاع جس ے اس جزولا يتجري مفروضه كا تجزيداورانقسام ثابت ہوااگركوئي سد كيے كەمتىكىمىن نے ننى جزال يتج بحاك دلائل كى تضعيف اورا ثبات جرالا يتجزى كاولائل توبيد كياب تاكدا ثبات بيولى وصورت ، جومودى قدم عالم اور نفی حشرا جماد کی طرف بنجات ہوجائے میں کہتا ہوں کدا ثبات بڑا ایتجزی کے دائل بھی چندان وی نیس ای لے امام رازی اس من وقف کیا ہے علاوہ بریں اثبات ہولی وصورت مودی قدم عالم دفعی حشر اجباد کی طرف نہیں ہوسکتان لئے کف فی ہیولی کے قدیم بالذات ہونے کے تو قائل ى نيس البنة قديم بالزمان ليت بين اور مرحادث زماني كومبوق بالماد و كيت بين كوئي دليل قوى انھوں نے اس پر بیان نہیں کی چنانچہ اہرین فن معقول پر سیام پوشید نہیں کی جب قدم ثابت نہیں تو ان كا اثبات مودى قدم عالم وفعي حشر اجهاد كي طرف كوتكر بهوگا..... بنيه ماشية اند ملو بدانداز ما مي

الا الدانية كى سے فرش كيا جائے اس كا دو طرف جس كو يم و كيد ہے بين اس طرف كى خالف جو كى جس كو يم نيم مركب كيفتے كيد كليا كيا ہے گئے كيا صالت ميں دکھائی دے اور ند

ل فاعت البول الواجه المرابط ا

کیچ بین کرکئی همرورت بے کردر قرآن آن کوخوا پخوا امرکب ۱۲ و الا بیتری کے باب با بیت حالا کہ اس کا مرکب وہا طاہر المطال سے اور جو کہتا ہے کہ دوح ضدا قبائی کے ابرا اور میں سے ایک جرو ہے۔ اس کے آل کا ابطال نا طاہر ہی ہے کیئی ضدا تعالی مرکب اجرا و ہے تین ہے کہا کہا یک بڑیسی درج اس سے الگ بحر کر دین انسان سے منتقل ہوئی ہوئی ان کو زائل ساتوا کیر اور بعض موقع کے اس معقود کا بطال بھی کہ کہ دور مضد ہے مرکبیس بلڈ انساز ان کی محترف ہے اراب عظل می کوئی میں کوئی میں کوئی ہے امریز بھر ساز دیکر کرنے دیکا کہ دین سے سادھ کہ کارہ کا چائے گئے اور وہ موترف کے اس موقع است

پھال جا کہ دون کست میں میں بلدہ انتہاری ماست ہے ادباب س برجی مالی بولاد پارٹر ممکن بلکدہ اقتی ہے کہذی کے چیز کا مطلم بہتنا ہے اور افر دولان کی جائز کردور کے در کہ مفت و ان انتہاری تا ہو گئی میں کا کا صف ہاری انتہاری میں انتہاری میں انتہاری کا میں میں میں میں میں میں میں میں ہے تھا انتہاری میں انتہاری کی دولان کے دولان کے انتہاری کا مصاف اور مقدار کیس فرصک دوح انسانی جس کو امور افروی اور حق کی تا اور انسان کے میں کی اصلاح ہے قرب رب العالمین مالی بولانا ہے اور جو کا طب اور اور انسانی میں کو امور افروی

ہے۔ من ال عام میں ہے۔ سے کا اندازہ اور مقدارتیں طرطنہ دور اسانی سی وانور ارزود اور مقان تعلق کا ادراک اور جس کی اصلاح ہے ترب رب العالمین مامل ہوتا ہے اور جو ناطب اور معاتب ہے مرکز محل وظاہد میں افراند این اور میں ماندور وقتیقت انسانی بھی کہتے ہیں۔ جس کا تذکیہ موجب بقان کے جہا فائر کا تا ہے ونہ فسی و ماسو اہا فالے مسہا فہجور ہا و تقویما قد موجب فائر کے جہا وقت خالب میں فسیما تر جرز اور کم ہے کی کو اور جب اس کو کھی بنا پائر اس کو بچھون رفوانی کی اور دی عمل سے کے مر راد کو بیجھا

جس نے اس گوسنوارا اورنا مراد دولیس نے اس کوخاک میں بادیا۔ شاقد دور درج حیوانی ہے کیونک روح حیوانی کو امورانشر دریا اور دھا تی تعقلی کا اوراک حاصل خمیس در نہ ترام جیوانو کس کا وائٹر مکام مورانشر دی تھا تی تعقل ہوران آم آئے کا جوم احتایا کال ہے اور شد وہ قوے نفسانی باجاتی کی کا در عرض کا نام ہے کیونک عرض مدرک نیمس ہوئی اور ترح انسانی حدرک ہے اور

شده ۱۳ انتری کی گونگی مرکب چزاجزاه سے ہے بلکده بو برشتم بواسطدور جوانگ سربردن و ما فظ ترکیب بدان ہے مکان اور جوت ہے پاک نہ بدان نکی واقع ندخاری نیشتمل شفعل خطام مشا کین اور اشراقتین کا بچی آخرید ہے اور الل حجین شافی اوز ید وزی و امام امراض اور امام فرافی و خیروال سنت والجماعت کا بچی آفر لے باور معمومتر لی اور ایک بلر قد امام بیای کا قائل ہے اور محتقیق مو نیر کرام کا بھی مقیدہ ہے اور کا کی آفر اور و فی کا مشاہدہ گی ای رکیلر فرقتی ہوتا ہے مفتی شاہد و میں سکر رہ میستنددی استان د کھالی دے ٹیم بعد آل اور جب مورج اس کی ایک طرف کے متا علی ہوگا تو وی طرف دوئن ہو کی دومری طرف تیم بعد کی بھی جب اس کے لئے دوطر فیل لیکس او بڑو اللانجو کی شدوی۔

فصل

پحر جھے سے سوال کیا کہ اس جو ہر کی کیا حقیقت ہے اور اس کا بدن کے ساتھ کس طرح رِ تعلق ہے آیاوہ بدن میں داخل ہے یا خارج متصل ہے یا منفصل میں نے جواب دیا کردوح نہ توبدن من داخل بندخارج ندبدن كساتح متعل بنمفسل كونكه يصفتي جم من موتى ہیں اور روح جسم نہیں ایس دونوں ضدول سے الگ ہوئی جیسا کہ پھرنے و عالم بند جاتل کونک علم اورجهل کے لئے حیات جاہے جب حیات ہی نہیں علم اور جہل بھی نہیں چر مجھ سے موال کیا کردوج کی جہت میں ہے یائیس میں نے جواب دیا کردوج محلوں میں حلول کرنے اور جسمول کے ساتھ متعل ہونے اور جہوں کے ساتھ مختص ہونے سے یاک ہے کونکہ بیاب باتیں اجسام اوراعراض کی صفتیں ہیں وہ جسم اورعرض نہیں وہ تو ان عوارض سے پاک ہے مجر مجھ ے سوال کیا کررسول مقبول کا کو حقیقت روح کے بتلانے اور اس بجید کے طام کرنے کا کیوں اؤن ندموا میں نے جواب دیا کدلوگوں کے ہم اس کو بھوٹیس سکتے کیونکہ لوگ دوشم پر ہیں ایک عام اورایک خاص جس عل عام ہونے کی مغتبل غالب ہیں ووان باتوں کواللہ جل شانہ ہی کے حن من تقد ين بين كرتاروح انساني كوحق من كياتفدين كريكاس لي فرقد كراميا ورحنابله ان باتول کامنکر ہے سوجس می عامیت زیادہ ہوتی ہے ووان باتوں کوئیس مجتنا اور اللہ جل شاندكوجم تفراتات كيونككى موجودكوسوائة ذى جمم اورمشارا اليديعي ذى اشاره مون ك نہیں ادراک کرتا بعضول نے ان عاطول سے پھیر تی کی جم کی تھی کی اور عوارض جسمید کی تھی ند كر سكے اور جبت كو جو حوارض جسميے سے بارى تعالىٰ كے لئے ثابت كيا بعضوں نے ان سے ترتی کی انصوں نے خداتعالی کولانی جبت یعنی لامکان ابت کیاد واشعریداورمعتر له بین مجر مجھ ے سوال کیا کدایے لوگوں کو جو پچھڑتی یاب ہوئے روح کے بھید بنلانا کیوں جائز نہیں ہے میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ اس مفات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں مشترک ہونے کو حال جانتے ہیں اگر توان سے بیذ کرکرے تھے کافر تھیرائیں اور تھے بیکیں مے کہ جوصفت اللہ تعالیٰ کی خاص تھی وہ اپنے نفس کے لئے ٹابت کرتا ہے تو تواپے نفس کی

خدائی کا دعویٰ کرتا ہے پھراس نے سوال کیا کہ انھوں نے اس صفت کواللہ تعالیٰ اوراس کے غیر یں مشترک ہونے کو کیوں محال جانا میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جیسا کہ وہ ذی مکان کا ایک مكان ميں جمع ہونا محال جانع ميں ويبائل وہ شئے كالا مكان ميں جمع ہونا محال بجھتے ہيں كيونكہ بسبب فرق نه ہونے کے دوجسموں کا ایک مکان علی جمع ہونا محال ہے دیبا ہی اگر لا مکان میں دوچزي جع مودي ان عي مجي كحفرق بيس رج كاس لئے كتے بين كدوريابيان ايكى كل مل جن نبيس بوسكتين اوردو بم ثملول كويا بم ايك دومر كى ضد يجحة بين بكر جى سوال كيا كديرة اشكال قوى ساس كاجواب كياب من في جواب ديا كداس بات مي انحول في علطي کھائی جبدانھوں نے بیگمان کیا کداشیاء می فرق تین امروں کے ساتھ ہوتا ہے ایک تو مکان کے ساتھ جیسا دو مکانول میں دوجم اور دوسرے زماند کے ساتھ جیسا کہ دو زمانوں میں دوسابيال الك جوهر من مول تيرب الهيت اور حقيقت كرساته جيها كرموارض فخلف ايك مل میں مثلاً رنگ اور ذ اُلقداور بواور برودت اور رطوبت ایک جسم میں ہول کیونکدان کے لئے محل بی ایک ہے اور زمانہ مجی ایک لیکن ایک دوسرے سے ماست میں مخلف ہیں اس فرق ذانقه كارتحت سے ماہيت كى جبت ہے ہوگا ندكه مكان اور زبان كے ساتھ اور فرق علم كا قدرت اورارادہ ے اگر چرسب ایک تل شے عل مول جب کزان عل مکان اور زبان کی جہت ہے اختلاف نبيس ماسيت كى روس موتا به كس جبكه ايك مكان شي عوارض مختلف ماسيت كامونا جائز ہوتو اشیا <sub>ع</sub>ختلف ماہیت کالا مکان ہونابطر بق اولی جائز ہوا۔

## فصل

سباس كےسبب موجود إي بلكماشياء كے لئے توبذاند خود عدم ب وجود تو ان كے لئے عاریا غیری جبت سے ہاللہ تعالی کے لئے وجود صفت ذاتی ہے عاریا نہیں ہے اور بیصفت يعى قوميت الله تعالى كے غير شنيس يائى جاتى محر محص سوال كيا كرآب في منى تسويداور للخ كة و كركي نسبت كم عنى نديان فرما في كالشاقعالى في كول ووح كوا في طرف نسبت كيا اور من روی کون فرمایا اگرنست کے بیٹ ٹی ٹین کدوجودروح کا خداسے ہے وسب چیزوں کا وجود ضداتعالى عى سے معالاتك بشرك نسبت مى كاطرف كى اور فرماياانسى خسالىق بشرامن طين لين ش بشركوش عيداكر فالامول محرفر ماياكه فاذاسويته ونفخت فیه من روهے اوراگرائ كيمتى بال كردوح خداتعالى كى جزء بي حسكا بدن رفيفان كياجيها كرفى سأل رال كافيفان كرتاب مركبتاب كد افسست عليه من مالى يعنى من في ساكر رايد الكافيفان كياتواس من دات الله تعالى ك لئ اجزاء ثابت ہوئی حالاتکہ پہلے آپ نے اس کو باطل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ افاضہ کے معنی جدا ہونے جز کے نیس میں اس کے کیامعنی ہوئے میں نے جواب دیا کداگر یہ بات آ فاب يو اوركم افضت على الارض من دورى يين من فري اين اراي اوركا فیضان کیا توبیات مج ہوگی اور بہال نسبت کے معنیٰ بیہو سکتے کہ جدوثی زین کو حاصل ہےوہ کی نہ کی دجہ ہے آ فاب کے نور کی جس میں سے ہا گر چہ بنسیت اس کے بہت ہی ضعیف ب اور بياتو في معلوم كرليا ب كدروح جبت اور مكان سي ياك ب اور تمام اشياء كعلم اور اطلاع كى اس كوقوت باوريدمناسبات شي جسماني شنيس موتل يس أنعيس مناسبات ك وجسے خداتعالی نے روح کوائی طرف نسبت کیا اور من روحی فرمایا مجر جھے سوال کیا کہ قل الروح من امرر في كے كيامعتى موسے اور عالم امراور عالم خلق سے كيام اوس عي نے جواب دیا کہ جس شے کی مساحت اوراندازہ ہو سکے وہ عالم اجسام اور عالم عوارض میں سے ہے اس کو عالم خلق ہے کہتے ہیں اور یہال خلق کے معنی فقد یراورا نداز و کے ہیں ایجاد اور پیدا کرنے کے نبين جياكد بولت بين خسلق المشنى اى قدره يعى چزكااندازه كيااور عمرن كالحثع ولانت تفري ماخلقت وبعضل قومي يخلق ثم يغري ادر جس چز کاانداز واورمقدار نه بواس کوامر رنی کہتے ہیں اوراس کوامر ربانی کہنا آنھیں مناسبات فدکورہ کی جہت سے ہےاور جو چزیں اس جس سے ہیں خواوارواح بشری ہوں یاارواح ملائکہ ان کوعالم امرے کہتے ہیں ہی عالم امرے وہ موجودات مراد ہیں جوس اور خیال اور جہات اورمکان اور چسنے خارج ہیں اور بسبب نہ ہوئے مقدار کے مساحت اور انداز وہیں داخل نہیں ہیں۔ چرمجھ سے سوال کیا کہ اس سے تو روح کے قدیم ہونے کا وہم پڑتا ہے میں نے جواب ایک اس بات کا ایک فرقه کود بهم جواب ده ان کی جہالت بے بلکه روح کو غیر مخلوق اس اعتبار ہے کہیں گے کہاس کا مقدار نہیں کیونکہ وہ شقتم اور ذی اجزاء اور ذی مکان نہیں ہے اور ا گر مخلوق بمعنی حادث لیس تو روح مخلوق ہے قد میم بیس ہے اس کے حدوث کی ولیل طویل ہے اوراس کے مقدمات بہت ہیں حق تو یہ ہے کہ جب نطفہ میں روح کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوئی تو روح بیدا ہوئی جیسا کہ آئینہ میں صیفل کرنے کے وقت صورت پیدا ہوتی ہے مختصر ولیل ایوں ہے کدارواح بشری اگر بدنوں ہے اول موجود ہوتھی یا تو بہت ہوتھی یا ایک بدنوں ہےاول ان کی کثرت اور وصدت تو یاطل ہے بدنوں ہےاول ان کا وجود بھی باطل ہوا وحدت تو یوں باطل ہے کہ بدنوں سے متعلق ہونے کے بعدیا تو ان کی وحدت باتی رہنا تو محال ہے کیونکد جمیں امکان اس بات کا کہ زیدا یک شے کوجانیا ہو اور عمرونہ جانیا ہوسراحیا معلوم ہے اگر جو ہر ادراک کرنے والا لیخی روح ان میں ایک ہوتی تو دوصندوں کا جمع ہوتا اس میں محال ہوتا جیسا کرزید میں حال ہے اور ای طرح بعد تعلق کے بہت ہو جانا بھی باطل ہے کیونکہ جس ایک کا مقدارنه مواس كادواو منقتم مونا محال بادرمقداروالي شيئ كادوموجانا اورمنقتم مونا محال نهيس جیا کہم کے ایک ای جم بسب اس کے کہ مقدار رکھا ہے مقتم ہوتا ہاوراس کے لئے اجزاء نظمة میں اور جس چیز کے لئے اجزاء اور مقدار نہیں وہ نقتم ہونے کو کس طرح تبول کر مجی اور بدنوں سے اول ارواح کی کثرت بوں باطل ہے کہ یا تو وہ ایک دوسرے کے ہمشل ہوگئی یا مختلف ہم مثل اور مختلف ہونا تو محال ہے کثرت بھی محال ہوئی ہم مثل ہونا بوں محال ہے کہ دوہم مثلوں كا اصلى ميں وجودى محال باس لئے ايك جسم ميں دوسيا بيوں كا اور ايك مكان ميں دو جسمون كاياياجانا محال بي كونكد دومونا تغاير كوچا بتاب ادريبال تغاير تان بيس اور دوسياميون كا دوجهم میں بایا جاناممکن بے کوئکہ یہال اتفار بسب جم کے ہوجائے گااس لئے کہ ایک سیابی ا یک جسم کے ساتھ خاص ہوگی دوسری دوسرے کے ساتھ ایبا ہی دوز ہانوں میں دوسیا ہوں کا ایک بی جم میں یایا جانامکن ہے کونک زمانہ خاص میں جم کے ساتھ مصل ہونا ایک سیاتی کی صفت بوگی دوسری کی تین بوگ سومطلقا دو بم شاون کا وجود بی تیس بلکه اگر بوگا تو تسی کی نسبت كركي بوگا جيسا كركييل كدزيداور عرودونون انسانيت اورجسمانيت بين بهم شن بين دوات اور کوے کی سیابی دونوں سیاہ ہونے میں ہمشل ہیں بدنوں سے اول ان کامختلف ہونا یوں محال

ہے کہ مختلف ہونا دو تھم پر ہے ایک تو نوع اور ماہیت کے اختلاف کی جہت ہے ہوتا ہے جیسا کہ پانی اور آ گ اور سیای اور سپیدی اور علم وجهل کا اختلاف ہودسری سم کا اختلاف عوارض کے ، ساتھ ہوتا ہے جو ماہیت میں وافل نہیں ہوتے جیسا کر پانی سر داور گرم کا اختلاف ہےاب ارواح بشرى مى بسبب ابيت كاختلاف موناتو مال بكوتكدارواح إبشرى ايك عى نوع ہیں اور ماہیت اور حقیقت میں منفق ہیں عوارض کے ساتھ بھی اختلاف محال ہے کیونکہ ایک ماہیت جب جسموں کے ساتھ متعلق ہواوران کی طرف کسی طرح منسوب ہوت عوارض کے ساتھ مختلف موتی ہاس لئے کہ جم کے اجزاء میں اختلاف ضروری ہار چہ آسان ہی کی ارد ح بشری کے ایک بی نوع ہونے کی بیدجہ ہے کنفس ناطقہ بینی جو ہرمجروح بواسطہ دوح حیوانی مد ہر بدن مختص بنوع انسان ہے کمامر اورانسان تو نُوع سافل یعنی تمام انواع سے پنیچے کی نوع ہے اور جو چزنو کا سافل کے ساتھ مختص ہو ماہیت جنی نہیں ہو یکتی در شاؤ کا سافل کے ساتھ امرختص کا غیر مختص ہونالازم آئے گا یمی وجہ ہے کہ ماطق کو حیوان ناطق جی انسان کے لئے فصل قریب اور ممیز جمیع اخبار ے لیتے ہیں کونکہ مراد ناطق ہے مبدانطق بین نفس ناطقہ ہے جوشق یا نسان ہے ہیں اس کا جمع اغبار ے میز اورایک بی نوع ہونا اظہر من الفس بے بی فدجب ارسطواور ابوعلی کا ہے بعض محکماءاس کے خلاف بر ہیں اور ابو البركات اور امام راؤى متكلمين ميں سے روح كے ماسيت جنسى ہونے كے قائل مين اورآ تخضرت ك كقول جى كوسلم في بروايت الوجريوميان كيا بك المساس معادن كمعادن الفضمنة والذهب خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهواوالارواح جنودمجنده فماتعارف منها ايتلف وماتناكر منهااختلف

ترجه، الرکائی بی بین ما دی اورم نے کا کاف کی طرح بجران کے دانہ بالیت میں بجرائے امالام میں بین بجریکھوری کی ان کو مالا میں اور دو کی بیان میں بے جمہ کا اس بی جرائے اس اس کا انتقاف بدار تعارف ہواں کی اس کے ساتھ اللہ بھر گوا اور جم کا بدورے ہے جی آخرے بھوگا اتجراب ہے ہے میں ادواح کو جید بھر بھرا کہ خید ہا کے لئے دکمل چیش کر کے جس کہ آخرے بھوگا اتجراب ہے بھر بھوگا انجراب ہے جس کا اور کا جیستہ جس اور اس کا معتقدی ہے میں کہتا ہواں ادواح کی اس بیت بھی ہے کہ ایس بھر بھرائے ہے کہ اس بھر بھر کی کے ماجے جس کی باہیں ہے کہ اور اس کا محتقدی میں کہتا ہواں ادواح کی خشرے بھی کا باور حق کی باہیں ہے جس بوئے کو منتقدی میں کی بھی ہے جس کہتا ہواں ادواح کی خاتے افراد کا تیکنس اور صنف میں کی ماہینے جس بوئے کو منتقدی میں کی بھی ہے جس بھر کے واضح اختا ہے افراد کی انتہاں مواد کی ہے۔ کہتا ہے نے جس کی باہیں ہے کہتا ہے کہت مجموعه رسائل امام غزالي نقيقت روح انساني نبست اختلاف قريب اوربعيد مونے كا موكين جب ايك ماہيت جسموں كے ساتھ أبھي متعلق ى نه بواختلاف اس كامحال موگا اس مئله كي تحقيق زياده تقرير كي مختاج بيكين اس قدر بيان اس تحتیق برآ گاہ کرنے کے لئے ہے۔ پھر جھے سوال کیا کدروحوں کا حال بدنوں ہے الگ ہونے کے بعد کیا ہوگا حالانکہ ان کوجسموں کے ساتھ تعلق نہیں کھر کیونکرروح میں کشرے اور اختلاف ہوا۔ میں نے جواب دیا کرروموں نے بدنوں کے ساتھ متعلق ہونے کی جہت ہے مختلف صفتين حاصل كى بين جبيها كهعلم اورجهل مفائى اور كدورت خوش خلقى اوربد فلقى ان مختلف صنتوں کی جہت سے مخلف بی باتی رہیں جن سے ان کی کثرت مجی جاتی ہے بدنوں ہے تعلق بقيه حاشيه كزشته صنحه .......... دفعل عرم كه انواع كوي متلزم بوجس مصطلق ردح كاما بهت جنسي ہونا ٹابت ہوائیا بی سونے جاندی کی معدن کی ساتھ تثبیدا س دجہ سے کہ معدین ظرف زروسیم اورلوگ ظرف علوم بين صرف اس امر من ب كرجيها رزوسيم كي معدنون مين مختلف استعدادين بين مثلا معدن زرعمره استعداد كهتى بالى استعداد معدن نيم من نبيس اي طرح لوگ مختلف استعدادي رکھتے ہیں بعض اعلی حسب مراتب معدنوں کے قاتل فیضان البی کے ہیں اور بعض نہیں اور حدیث میں زروتیم کے ساتھ جو ماہیت میں مختلف ہیں تغییر نہیں دی گئی بلکہ ذروتیم کی معدنوں کے ساتھ دی گئی ہے جو ماہیت میں متحداد راستعدادوں میں مختلف میں فرضیکداس تشبیہ سے بیام مختق ہوتا ہے کہ لوگوں میں مختلف استعدادی میں کوئی اس میں فیضان الی کے قائل ہے اور کوئی نہیں اور بعض شریف ہیں بعض نہیں مگر جالیت کے زمانہ میں جوشریف ہول زماندا سلام میں شریف تب ہی گئے جائیں محے جب وين بين ان وكر عن الم عن المعالم عن المعاهلية خيار بم الاسلام اذا فقهوا كاجلماس بردال بيس اس تثبيد بروح انساني ليخ نس ناطقه كرواك جوير بسيط بواسطرروح حيواني مدير بدن اور مدرك امور اخروى وحقائق عقلى ب مابيت جيسي بون ير استدلال پکڑنا یامطلق لفظ روح کاروح انسانی وغیرہ میں اشتر اک لفظی نہ لینا بلکہ اشتر اک معنوی جو بالكل درسة متصور نهين اس تشبيه سے ثابت كر كاس كى جنسيت كا قائل ہو المحض خيال باطل ہے كمال بي اورالارواح جنود جمدة الحديث عصاحب لمعات كا اجسام سي پيشتر ارواح كموجود ہونے پراستدلال بکڑنا بھی ضعیف ہے کیونکہ الارواح جنود مجتد کے ساتھ قبل الاجسام کی تو قید نہیں ایسا الى تعارف مقيد بتيدقبل الاجهام نبيس اور بغيراس تيد كر برهاني كمعنى حديث كربن عكتر بيس كمالانجفى يس ظاهر ب كدخواه تؤاه اس قيدكو برها كرارواح كاقبل اجسام بونا عابت كرنا حالا نكدوليل تحققی اس کے خلاف برقائم ہے کما مرضعف سے خالی میں ۔ مفتی شاہ وین۔

اورر باطافی طرف جاتا بے جومصلات سے متعلق بین بھراس سے اور آسینے جاتے ہیں آواس سے آنگیاں حرکت کرتی ہیں اور انگیوں سے خاراتھ کو ترکت ہوتی ہے اور انگر سے بیانی کو ہوتی ہے تو بیانی سے کانڈ پر جم صورت کے لکتے کا ارادہ کیا تھا وہ صورت و یک ان گاتھی جاتی جہدا کہ خوات و لیانی متصور نہ ہو جہدا کہ فرزاند خیال میں متصورتی کیونکہ جب بھی مکتوب کی صورت اول خیال میں متصور نہ ہو لیف لیف آلم آدم عللی صورت نہ الحدیث بوکٹاری و سلم نے بروایت ایر بروہ بیان کیا کہ

یہال صورت سے مراد صفت ہے بھر منتی عدیث کی بیدہ کے کہ بیدا کیا اللہ ہے آدم کوا فی صفت پر گئی عالم منتظم بھیراور اضافت تو بف کی گئی بیال ہوگئی ہے جیسا کہ بیت اللہ باقا اللہ تا اللہ منافذ اللہ منس اور صاحب مجمع اٹھا دو فیرو کا ایک بیاد خال بیان کرنا کہ (صورت اسے صورت آدم) کا مصورت الرحمٰن کی دوایت کے منافی ہے کمالیکٹی کئی ایک بھٹوں نے کہا ہے کمٹلن آدم کی صورت الرحمٰن کی دوایت تحد ثین کے نزدیک

حمال ہے سالات کا ان مستول کے جائے کہ ان اوم می سورہ امر من الدوریت حدیات سے مرد میں۔ کا بت میں مفتی شاود این۔

کاغذ براس کالکسنامکن نبیں اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے پیدا کرنے کی کیفیت میں فور کیا کہ نہا تات اور حیوانات کوآ سان اور ستاروں کی حرکت کے ذریعہ سے پیدا کیا اورآ سان اورستاروں کوفرشتوں سے حرکت دلائی توجان کے گا کے انسان کا تصرف عالم اصغر ينى بدن مي ايدا ب جيها خالق كالقرف عالم اكبر من اورمعلوم كر في كدانسان كادل باعتبار اس کے تصرف کے بمنز لدعرش کے ہے اور وہاغ بمنز لدکری کے اور حواس بمنز لد ملائکد کے جو بالطبع الله تعالى كے مطبع بيں يعنى جن كي جبلى عادت خداكى اطاعت بادرامر كے خلاف كرنے کی طاقت نہیں رکتے اور یٹھے اور اعضاء انسان کے بمنزلہ آسانوں کے ہے اور اس کی انگلیوں کی طاقت بمزلہ طبیعت کے بے جوجسموں میں گڑی ہوئی اور جی ہوئی ہے اور سابی بمزلہ عناصر کے ہے کہ جمع اور ترکیب وقفریق کے قبول کرنے کے لئے اصل میں اور انسان کے خیال کا خزانہ بمزلدلوح محفوظ کے ہےا۔ جوکوئی ان مناسبات کی حقیقت برمطلع ہوگا تو وہ مغنی حديث بوي الشفلق أوم الخ جان كا مجر محص عوال كيا كيامس عسر ف نفسمه ع فقد عرف ربه كركيامعي بن ش في جواب دياكد يخ ين مناسب مثالول كرماته إحديث من عرف نفسه فقد عرف ومكوابن تيرف موضوع لكعاب معانى خاكماب کہ بیمرفوع معلوم نہیں ہوتی سی بن معاذ رازی کا قول ہے نومی نے لکھا ہے کداس کا ثیوت حضرت ے بیں اوراس کے معنی قو ثابت ہیں اس بعضول نے بول معنی بیان کئے ہیں کہ مسن عسر ف نفسه بالجهل فقد عرف ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربمه بالبقاء ومن عرف نفسه باتعيز الضعف فقد عرف ربمه بالقدرة والقوة.

جس نے اے نفس کو بھیانا ساتھ جہل کے البتداس نے بھیانا ہے رب کو ساتھ علم کے اورجس نے بہجانا بے نفس کوساتھ فتا کے البتداس نے بہجانا سے رب کوساتھ بقا کے اورجس نے بیجانا این نفس کوساتھ عجزا ورضعف کے البتداس نے بیجانا اپنے رب کوساتھ تعدرت اور توت کے۔ ادركباب كريم مختم متنط مي آولرتعالي ومسن يسر غب عن صلة ابرابيهم

الأمن سفه نفسه

ترجمہ:اورکون پیندشدر کھے دین اہرائیم کا گرجو بے دقوف ہوائے جی ہے۔

سے اورامامنزال کے معنیٰ مرادی ناظرین رسالہ پرفاہری ایس منتی شاہ وین سلمدریہ، عالم کا لفظافت عربی میں کی معنوں عمی مشترک ہے چنا نجی چتم اور ذات، بقیرعاشیرا سمبری مسلحہ ہے۔۔

اسباب می بمولد خدا کے حضرف ہے اگراس کوان طرح ندینا تا توجهال اور صفات ایس سل تعرف اور ربوبیت اور قبل اور طم اور قدرت وغیرہ کوئت پیچانتا اب نس انجس مناسبات ہے اپنے خالق کی معرفت کا یقینا آئیہ ہے رون کا سئلہ جماول بیان جواناس کی معرفت ہے تھی اس سئلے کا خوب انگشاف ہوتا ہے بھر جمعے سوال کیا کہا کر اور اجسی جسول کے ساتھ بیدا ہوتی بیل توان مدینوں کے کیا متن ہوت جماح تضرب القافر ماتے ہیں یا خصلے ہے۔ الارواح قبسل الاجسساد بسالفی تعالم بھروانا اول الانبلیاء خلقاً وآخر هم

قرآ افتها و مرالانف له سالله معفود قوال الل النسر المشيق في اللغة و حود حثابه سيد مكرد إخت مج مهم عرب وغير وكل اللم يولي اليها على المن ملقة به يحدرك ادرعائم الانتخاب الامواطيب بير هم كا المالة آثا تا به يمال المعالم المواجد بيره المناطق المناطقة المناطقة

البره على المناس المولان على المناس عند المناس الم

مجموعه رسائل امام غزالي نقيقت روح انساني ہیں اور ظاہر کا امرآ سان ہے کیونکہ اس کی تاویل ہوسکتی ہے اور دلیل قاطع ظاہر کے سبب چپوڑی نہیں جاتی بلکہ ظاہر کی تاویل کی جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں آیات شنبی کی تاويل كى جاتى عناني تولصلع خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام کی یوں تاویل ہے کدارواح ہے ارواح ملائکہ مراد ہے اوراجباد ہے اجسام عالم جیسا کہ عرش كرى آسان ستارے آگ جواياني مٹي اور جبكه آ دميوں كے جسم ب كےسب زمين كے جسم ك نبت چوك بي اورزين كاجم بنبت آفاب كي ببت چونا ب اورآفاب ايما چھوٹا ہے کاس کوایے آسان سے چھنبت نبیں ایمائی آسان کوایے اور ک آسان سے اور اس کواینے اوپر کے آسان سے علی موالقیاس کچے نسبت ہیں ہے پھران پرکری ہے جس میں سب آسان اور زمین سائے ہوئے ہیں اور کری پہ نسبت عرش کے چھوٹی ہے اگر اس میں تو سوچے گاتو آ دمیول کے اجسام کو تقیر جا تکر مطلق افظ اجسادے جوحدیث میں وارد ہے آ دمیول کے اجهام نبین سمجه كا ایها بی حال ارواح بشرى كا ارواح ملائكه كی بنسبت باگر تجه برارواح المائك كى معرفت كاورواز و كطاقود كيد الدارواح بشرى مثل اليك جراغ كى بين كه نار عظيم سے فيضياب بواورنا وظليم اورنارارواح لما تكديس بدوح اخير باورارواح لما تكدبار تيب بين اور ہرایک این این مرتبہ میں منفرد ہے اپیا کہ ایک مرتبہ میں دوروح ملکی جمع نہیں ہوتیں بخلاف ارواح بشری کے کہ کثرت سے جین اور نواع اور مرتبہ میں باہم متحد جین اور

....بقیہ حاشیہ گزشته صفحہ ..... وہ لحق عدم کی قابلیت نہیں رکھتی اور جوثی کوق عدم کے قابل ند ہولحوق عدم اس برمحال ہےاورلحوق عدم کی قابلیت ندر کھنے کی بیدجہ ہے کہ اگر روح لحوق عدم ك قائل بوتو برونت موجود ہونے كے موجود بالفعل معدوم بالقود بوكى ليل اس صورت ميں مبدا فعلية وجوداور بوگاادر مبداء عدم اورنبين توكل باتى ممكن الفسادادركل ممكن انفساد باتى بوجائيكا جوسرآتنا مناباطل بي إس جب مرودميدا باجم مغائر فطي توروح كى تركيب لازم آكى اورروح كامركب مونا توباطل ہے ورنداس کا ایک ہی حالت میں ایک علی شے کا عالم اور جالل ہو نالازم آتا ہے اس اس کا معدوم ہونا بھی باطل ہوا کیونکہ بطلان لازم ستارم ہے بطلان طروم کوپس ثابت ہوا کہ ارواح بشری ابدی بین اور توله علیه السلام کا جس کومصنف تغییر عزیزی نے اپنی تغییر میں نقل کیا ہے کہ (انسسکسے خلقتم للابد وانكم منتقلون من دار الى داردار ) بحى الى امويم مفتى شاه دىن سلمەرىيە-

بہی تحقیق تم بیدا کئے گئے ہو بیٹل کے (البت تم )انقال کرتے ہوایک دارے طرف ایک دار کے۔

لماتكها يرايك ان كانوع الك إلك ب كطرف اشاره ب الله تعالى كام من ومامنا الالبه مقام معلوم وانالنحن الصافون وانالنحن المسبحون. (ته:١١٠٠من بريب ١٠٠٠ ايك المكاند ب عين ادرام جوين الم على يرمف إلد عدد الدارم جوين بم على يل إلى إلى الدار الدار الول مقبول فلك كل الملائك برايك ان كانوع الك الك بارواح لما تكه بلاواسطروح خواني كايناسي فاص اجمام میں متعرف این بخلاف روح انسانی کے کہ بواسط روح حیوانی کے مدہر بدن ہے جس ہے اس کا رواح ملائكه سے احمار اور عليحد وفوع مونا تاب مونا بے ايساني نيا تاب اور معد نياب اور ديگر حيوانات کی ارواح ہےروح انسانیت کی ماہیت ہیں مفائر ہے کیونکد انسانی روح یعی نفس ناطقہ ہے کوادراک حقائق عقلی کا ہے اور ارواح انسانی بی کی اصلاح اور فیراصلاح سے استحقاق اواب اور عقاب کا جابت ہادراس کاتعلق بواسطہ روح حیوانی کے ہے کمام اور پیا تمی دیگر ارواح میں یائی نہیں جا تیں اور پیہ امر طاہر ہی ہے کہ اختلاف لوازم سطرم اختلاف طرومات کو ہوتا ہے اس روح انسانی کے لوازم کے اختلاف ہے اس کا دیگر اشیاء کی ارواح ہے ماہیت میں مفائر ہونا اظہر من الشمس ہے اگر کوئی ہیے کیے كەنبا تات نوع روح نباتى تىنى قوت نباتى كے سواكوئى روح مەر كىنيىن ركھتے ايسانى پخروغيرو بالكل : ی روح نہیں پس معد نیات وغیرہ کی کؤی ارواح ہیں جن سے روح انسانی کا بیسبب اختلاف لوازم کے مفائر اور مخلف بالماہید ہونے کے ثابت کرنے کی ضرورت پڑی سواس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں حدثواتر کو بینے میا ہے۔ که درختو اور پھروں دغیرہ نے بیوں کے ساتھ کلام اوران کے حکموں کی فرمانبرداری کی ہےجس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی روح اور شعور رکھتے ہیں چانچہ آواز کرنا اور رونا ستون خانہ کا بسبب مفارقت آنخضرت كل كے اور بعد شفقت رسول مقبول كل كاس كا خاموش بوناايهاي كوه حراكا جب كرآ مخضرت كاورحفرت ابو بمراور حفرت عمر بصاور حفرت عثمان على اور حفرت على على اور حفرت طلحه على او حفرت زبير رضوان الله عليم اس برتشريف ركعة تنع ابطور زاور کے بلتا اور بعدفر مانے آتخضرت ﷺ کے کہ مغیرارہ اس واسطے کہ تیری پشت براورکوئی نہیں مگر پیخبرا درصدین اورکی شہیداس کا تخبر جاتا کہ اس کے ذی روح اور ڈبٹی شعور ہونے برصاف دال باورقول تعالى كل قد علم صلاته وتسبحه (ترجمه: برايك في جان ركى افي طرح كى بندگادرياد)ادرتول تعالل وان من شيستى الايسبىح بحمده وليكن لا تفقيهون تسبيحهم (ترجمه: اوركولي يزمين جونين برحق خوبيان اس كي يكن تمنيس يحقة ان كايرهنا) ي بحى صاف ظاهر ب كدهر شئ ش روح باب جب نباتات اورمعد نيات وغيره ..... بقيدهاشيهآ ئندوصنحه يرب ير بھی روح ٹابت ہو کی اورارواح .......

گامش السراك مستهد الایسبدون والمقانم الایركع وانه مسامن احداد وله می مین احداد و المداد مین احداد و حداد و احداد و اح

بقيه حاشية گزشته صفحه مستنه ملکی کامجی شوت شرع می وارد ب اوران کی عبادت کا طرز بھی احادیث من مذكور ب چنانچ طبرانى فى بردايت جابر دوايت كياب كدكوكى ان ش ب ركوع كرتے والا ب اورکوئی مجدہ کرنے والا اورکوئی کھڑاہےاورکوئی بیٹھاای طرح لعض ملائکہے ندیات متعلقہ کی اکثر ا جادیث میں تصریح بھی آئی ہے لیس روح انسانی لینی نفس ناطقہ کا بسبب اختلاف لوازم کے تغایر نوعی ان تمام ارواح سے ثابت ہوگا کیونکر درختوں اور پھروں کے ساتھ جوروس متعلق ہیں وہ ما ندارواح ملائكه كى بلاواسطه روح حيواني كےاسينے اسينے خاص اجسام عين متصرف بين ممكن ونيا بين تعلق ان كا دائى طور برنبین نفس قدسد ک توت سے اسے اسے اجسام سے جب ان کا بھی تعلق ہوجاتا ہے اس وقت ان اجسام سے افعال شعور اور ارادہ کے صاور ہوجاتے ہیں ورنہ یہیں ای سب سے ان کوغیر ذک روح بولدیے میں کیونکہ ہمیشدان ہے افعال شعور صادر نہیں ہوتے ہاں ارآخرت میں تعلق ان ارواح کا ا ہے اجسام کے ساتھ وائی طور پر ہوگا ای سب سے دہ اجسام گواہی دیں گے چنا نچے شاخیس اور پھل بہشت کے بہشتیوں کی آ واز کا جواب اوران کی اطاعت کریں گے بخلاف روح انسانی لیحن نفس ناطقہ ك كدد نيايس باقوت نفس قدسيداس كالعلق واكل طور يرب اور يواسط روح حيواني وغيره ك بدن کے ساتھ تعلق ہونا ای کے لواز مات میں ہے ہے اور اختلا ف لوازم صاف دلیل مزومات کے اختلاف کی ہے غرضکہ ارداح لما تکہ وغیرہ جو بلاواسطہ روح حیوانی کے اپنے ایسام میں مدبراور متصرف برتی میں وہ الگ انواع میں اور روح انسانی یعنی جو ہر مدرک مجرد بواسط روح حیوانی وغیرہ کے بدن الگ نوع واحد ب اور ماہیت میں ان کے مفائر اور صفات میں ان سے ممثاز ب ایسانی جنات کی ارواح سے جوخاص کی وقافی و تاری اجسام میں مد بروتھرف میں بسبب اختلاف کوازم کے نفس ناطقہ کا تغائر ثابت ہے اورای طرح دیگر حیوانات کی ارواح سے جواموراخروی وتھا أن عقلی كا ادراك نہیں کرسکتیں روح انسان کا مفائر ہونا ظاہر ہے۔مفتی شاودین سلمہ ریہ۔ جلددق مجموعه رسائل امام غزاتي حقیقت روح انسانی 1172 اس کابیان یوں ہے کہ مہندل یعیٰ مستری گھر کا اعدازہ کرنے والا پہلے اپنے ذہن ہیں پورے کر کاتصور کاخیال باعمتاب سویورا کمرمبندس کے ذہن میں اعماز ہ کرنے کے رو سے توسب سے پہلے اور وجود میں سب ہے آخر ہوتا ہے کیونکہ اول اینوں کا لگانا اور دیواروں کی بنا اور اس کی ترکیب بیرسب ایک کمال کا وسیلہ ہے دو گھرہے جس کے داسطے اسباب کا نقدم ہے جب کرتونے سمعلوم کرلیا ہی جان لے کہ خلقت کے بنانے سے مقصود ہے کہ وہ بارگاہ

الی سے قرب حاصل کرے سوبہ قرب بدون سجھائے نبیوں کے نبیں ہوسکا تھا اس لئے ایجاد يصقعود نبوت مخمري نبوت كالصل مقصور نبيس بكدنهايت اور كمال مقصود بنبوت كاكمال بوجب عادت الى بقدت موتا ب جيا كد كرك عمارت بقدت كمال كو پينجى ب نوت كى

تمبد بہلے معزت آ دم ہے ہوئی مجر بوقتی رہی یہاں تک کد معزت مجد بھے کے ساتھ کمال کو پہنے گئی سونبوت سے غایت اور کمال مقصود تھا اور پہلی تمہیریں کمال نبوت کے لئے وسیلتھیں جیسا

كونكه چمنى الكى جوكفايت برزا باگر چەمورت من زيادتى بايكن حقيقت من نقص ب مديث نبوي يس اى كى طرف الثارة بجوحفرت فرمات ين أولد الله مشل النبوة مثل دار معمورة لم يبق فيها الا موضع لبنة فكنت انا تلك اللبنة (ترجمه: توت كل مثال ایس ہے جیسا کہ کھر بنایا ہوانہ ہاتی رہی اس میں مگرایک اینٹ کی جگہ سووہ اینٹ میں ہوں یمی الفاظ میں یاان الفاظ کے بیمعنیٰ میں جب کوقئے سیمعلوم کرلیا کہ حضرت کا خاتم انہیں ہونا ضروری ہے جس کا خلاف متصور نہیں کیونکہ نبوت حضرت بی نے نہایت اور کمال کو پیٹی اور شے

كى غايت تفدير يس اول اور وجوويس آخر مونى بي بس رسول مقبول على تقدير يس اول اور وجود فار بى من آخر موے اور تولد كنت نبيا وادم بين الماء والطين عيمي اى كى طرف اشارہ ہے جوہم نے ذکر کیا اس لئے کہ حضرت آدم کی خلقت کے تمام ہونے سے اول ہی تقدير مين عي تف كيونكم الله تعالى في آدم كواى واسطى بيداكيا بكراس كى اولاوش عده فخص جمانٹ لے اور بتدریج بہال تک جمائے کہ کمان صفائی کو پنج کو کھر بھی کی روح یاک اور مقدر کو قبول کرے اور پر حقیقت مجمی نہیں جاتی جب تک پرینہ مجما جادے کہ شانا گھر کے لئے دو

کہ بنیاد کا رکھنا اور دیواروں کا بنانا گھر کے کمال کا دسیاہ ہوں مقبول ﷺ کے خاتم انبیین ہونے میں بی داز ہے کیوکد کمال برزیادتی بھی ایک طرح کا نقصان ہے مثل نے کی کمال شکل يه بكايك مقيلى النيرياني انگلیاں موں اب جیسا کہ جار انگلیوں کا ہونا ناقص ہے ویسے بی جھ انگلیوں کا ہونا ناقص ہے

مجموعه رسائل امام غزالي وجود موتے میں ایک تو مستری کے ذبن در ماغ میں اس کا وجود موتا ہے ایسا کہ دواس کور کھے بی ر باہے اور ایک وجود ذہن سے خارج لینی ظاہر میں ہوتا ہے اور وجود ڈنی وجود خارجی ظاہر کے لے سبب ہوتا ہے اور ضرور اول ہی ہوتا ہے ایسا عی جان کے کداللہ تعالی میلے اشیاء کی تقدیر کرتا ب محران اشياء كواس تقدير كيموانق بيداكرة باور تقديرة لوج محفوظ من تقش موتى بعيسا كهمندى يعىمسترى كي تقديم يحقى إكاغذ رئتش والمجام والمرتزك المراسراى كي ساته كاغذ يرموجود ہوتا ہو و محر کے وجود حقیقی کے لئے سب ہوتا ہاب جیبا کہ بیصورت مستری کی مختی پر پہلے تلم کے وسلدے نقش ہوتی ہے اور قلم مستری کے علم کے موافق جلتی ہے بلکہ علم بی اس کو چلاتا ہاا ہا امور البیكی صورتوں كى تقديراوح محفوظ من بملفش موتى باورلوح محفوظ ير تلم نے نش ہوتا ہاور للم اللہ تعالیٰ علم مے موافق چلتی ہے نوح سے دوشے موجود مراد ہے جوصورت كنتش كوقبول كرے اور قلم سے وہ موجود مرادب جس سے لوح پرصور تو لكا فيضان ہوا بالم کی تعریف بیہوئی کدو اوج میں معلومات کی صورت نقش کرے اور اوح کی حقیقت بیہ مخبری کدان صورتوں کا نقش قبول کرے سوالم اورلوح کی شرط سے بیٹیں ہے کہ وہ دونوں لکڑی اورنی کی ہوں بلکہ جسم ہونا بھی انگی شرط میں ہے نہیں پس قلم اورلوح کی ماہیت اور حقیقت میں جسمیت داخل نبیں بلکہ فلم اورلوح کی حقیقت وہی ہے جوہم نے ذکر کی اور جواس برزائد ہےوہ صورت بحقیقت نیس اور یہ بھی بعید نیس ہے کہ اللہ تعالی کی لوح اور قلم اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے لائق ہو ہاتھ اور انگلیں اس کی ذات اور الومیت کے موافق ہوں جسمیت کی حقیقت

ے یاک ہوبلکہ بیتمام روحانی جواہر ہیں بعض ان مصحعلم ہیں جیسا کہ اور اور بعض ان میں

معلم جيها كرقلم چنانچ ضدانعالى فرماتا بالدى علم بالقلم اب جكية في وجودكي دونون فتمين معلوم كرلين جان كرحفرت محدها ومعليد السلام عيديد باعتباره جوداول ك تی تے نہ باعتبار دوسرے وجود کے جوهقی اور مین ب بدوح کے معنول میں آخیر کام ب فصل حضرت الفرات جين،

من مات فقد قامت قيامته الفظ قامت عقامت مطقم رازيس بكرة يامت خاصه مراد بجس كوہم نے احیاء علوم الدین كى كتاب مبر كے ابتدا على تفسيلا بيان كرديا ہے اور قیامت مطلقہ وہ ہے جوسب کوشائل ہوگی اور وہ خداتعالی کے زور یک وقت مقرر ہے جوخلقت یر کسی بھید کی جہت سے خفی ہے ای مجید کو خدا تعالیٰ ہی جانا ہے اگر چہ سب وقت برابر میں لیکن اجس نے علم سکھا ماقلم ہے۔ جلددوم مجموعه رسائل امام غزاثي حقيقت روح انساني بعض وقتول کے ساتھ وجود کی بعض قسمول کے مختص ہونے کوعقل جائز رکھتی ہیں متعکمین کے مذہب کے روسے خدا کے اراد و پر موتوف ہے جیسا کہ بعض وقتوں میں عالم کا پیدا کرنا خدا کے اراده برموتوف ہے حالانکد قدرت اور ذات کی نسب تمام وقت برابر جی فلیفوں کے ندہب يموجب بهي قيامت مطلقه كامحال مونا لازمنيس آتا كونكه فلفي متفق بين كه حادث چيزون کے مبادی آسانوں کی حرکتیں اور ان کے دور مے ختافہ ہیں ای واسطے علوی اور سفلی چیزوں کے تھم اور حال مختلف 'ہوتے ہیں بیضر ورنہیں ہے کہ ہر دورے اور گروش کے ساتھ اس کا پچھلا اور پہلا دوراہم مثل ہے اور دورے کا ہمش ہونا ان کے نہ ہب کے روے ضعیف ہے بلکہ جائز ے کدا یک دوراییا پیدا ہو کہ اس کی نظیر نداول ہو گی جہاس کے بعد ہوا اس لیئے بھی بعض دوروں میں جانورالی عجیب شکلوں کے پیدا ہوتے ہیں کہ مجی ویے ہوئے ہی نہیں اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ دورے آسانی تو باہم مناسب ہوں اور شکلیں جوان کی تربیت سے حاصل ہیں مختلف ہوں مثلاً پانی میں جوہم نے ایک چھر بھینا تواس پانی میں ایک شکل متدریبدا ہوگی آگر ہم دیبا ہی ایک اور پھر پہلی حرکت کے منقطع ہونے کے اول ہی پھینکیں توبیلاز منہیں آتا کہ یانی کی شکل دوسری حرکت کے بعداول حرکت کی شل ہی ہو کیونکد پہلا پھر تو تھبرے ہوئے یانی میں پڑااور دوسراً پھر متحرک پانی میں سوجود وسرے پھرنے متحرک پانی میں شکل پیدا کی ہے ہی اس شکل کے برطاف ہوگی جو تھرے ہوئے یانی میں پیدا ہوئی تھی بہاں باوجود مساوات اسباب کے شکھیں مخلف ہو گئیں کیونکہ پہلی کا تجھیلی کے ساتھ کچھاڑ مل گیااس لئے محال نہیں ہے کہ ایک دورمعین ایک الی طرح کے وجود اور ابداع کامقتنی ہو جو پہلی طرح کے خالف ہو یہ بھی محال میں ہے کداس کا وجود و بدیعی ہوجواس کی نظیر سابق میں نہ گزری ہواور یہ بھی محال نہیں ہے کہاس کا تھم باتی رہاوردور پہلا جومنسوخ ہو چکا ہے اس کی مثل اس کو لاحق ند ہوسو اس تم كا وجود جوابداع بعني باسيق نظير سے حاصل مواہ اپني جس ميں باتى رہے اگر جداس کے احوال خاص بدلتے رہیں ہوقیامت کی میعادیمی شکل ہوئی جو پہلی شکلوں کی روسے عجیب وغريب بادر مهى تمام روحول كے جع مونے كاسب كلى بے جواس كا حكم سب روحول برعام ہوگااب قیامت کا آ ناایے وقت کے ساتھ مخصوص ہواجس کی بیچان تو کی بشری ہے نہیں ہوسکتی اور ندانمیاء سے ہوسکتی ہے کیونکہ انبیاء کو بھی کشف بقدر استعداد ہوتا ہے جبکہ قیامت کے محال ہونے برکوئی ولیل کلامی اورفلفی قاعم میں اور شریعت میں اس کاصراحناً ثبوت ہے تو اب اس

پریقین کرنا واجب ہے اور شک کرنائیس چا ہے قصل جو شخص کہتا ہے کہ قوام روح کا بغیر بدن

کے نہیں ہوتا وہ اگر قبر میں جسم کے ساتھ روح اے تعلق اور پھرروح اور جسم میں مفارقت اور قیامت میں پھرتعلق ہونے کا افار کرے تواس کا افکار باطل ہے کیونکہ روح کا قوام بغیر بدن ك مشكل نبيس بلك بدن ك ساتوتعلق اس كامشكل ب كدبدن س كوكرمتعلق بوئي

عالا تکدروح کابدن ش حلول نہیں جیسا کہ توارض کا جو ہر ش اس لئے کہ و وعرض نہیں ہے بلکہ وہ تو جو ہر بذات خود ( یعنی بلاقیام بالغیر ) موجود ہے اور اپنی ذات اور صفات سے اپ خالق اوراس کی صفات کو پہیانی ہاوروواس پہیائے ٹس کسی حواس کی طرف محاج نہیں ہے کونکہ جن چيزول کواس نے پيچانا ہے و محسول نہيں۔انسان تعلق بدن کی حالت میں قادرے کراہے نفس کوتمام محسوس چیزوں سے غافل کرے یہاں تک کرآ سان اورز مین ہے بھی سواس حالت میں اپنی ذائت اور اس کے حدوث اور خالق کی طرف اس کے بچتاج ہونیکو جانیا ہے حالا نکہ کسی محسوں چرکا اس کوشھورنیس ہوتا سوبغیرشعور ومسسات کے اس نے اپنی ذات کو بچایا چنانچہ

مجموعه رسائل امام غزالئ

ابتداءتصوف من صوفى كو بميشدالله تعالى كاذكركم اس حالت من بينجاتا بكراس كذبن يس تمام ماسوائ الله غائب ہوجاتا ہے بلكدوه اپنے آپ سے مجمی غائب ہوجاتا ہے اوراس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی شے محسوں اور معقول کا شعور نہیں ہوتا ہے اور اس شعور کا بھی شعورنیس ہوتا بلک محض اللہ تعالی کی طرف مشغول ہوتا ہے کیونکہ شعور کے شعور میں بھی خدا ہے

غفلت لاحق ہوتی ہے پس جوحق کی معرفت کے لیئے مجرد ہوا بدن اور قالب کی طرف کیوں محتاج بوگا اورجم سے کیوں نہ بذات خور متنفی ہوگا جواس کامر کب ہے اور محسوسات کوہی دیکھنا ے جس نے روح کی حقیقت اور اس کا بذائعیہ توام معلوم کرلیا اس کوروح کا جم ہے الگ

ہونامشکل معلوم نہیں ہوگا بلک روح کاجسم سے اتصال مشکل معلوم ہوگا یہاں تک کہ جان لے كداتسال كے يم معنى بين كرجم من تا فيراورتصرف اور حركت روح سے بى ہے جيبا كد الكيول كى حركت اراده كے حركت ديے معلوم كرليتا ہے حالاتكداس كويقين ہے كداراده اردح كاتعلق بدن كساته يانج قم برب الكي تعل جنين كى حالت مين يعني شكم مادر مين بعد جارماه ك نطفه من جب اعتدال اور صغائي كمال درجه كي حاصل بوجاتي بيتو الله تعالى روح كواس مضعلق

کرتا ہے دوسراتعلق شکم مادر ہے خروج کے بعد کہ پہلے کی سنست اس وقت تعلق روح کے زیادہ آٹار ظاہر ہوتے ہیں تیسر اتعلق حالت خواب میں کدمن دجیعلق اور من دجید مفارقت ہوتی ہے چوتھ اتعلق عالم برزخ میں کیونکداس عالم میں اگر چدمفارقت ہوتی ہے محرمفارقت کی نہیں ہوتی کہ بالکل بدن کی ظرف اس كوالنفات عي نديو يا نجوال تعلق بروز قيامت كوكال وجد بريموگا مفتى شاه دين سلمدرب

انگلیول بین نبیل بے لیکن جم اس کامنخر ہے سواس تنجیر کا پیدا ہو ٹا اور رجوع کرنا جا کز ہے اور مقل ان میں ہے کئی کومال نہیں جانتی جائز ہا ان کے رجوع اور زوال کے لئے اسباب ملکی اورفلکی اورنفسی ہوں جس کوقوت بشری احاط نہیں کرسکتی سوالی وجد پرشریعت میں روح کا جسم ے الگ ہونا اور پیمرعود کرنا جو وار د ہواہا اس کی تقید این واجب ہے قصل میزان ایرا بیان واجب ہے کیونکہ جب نفس کا قوام بذات خوداوراس کاجہم ہے منتعفیٰ ہونا ٹابت ہوا پس و ونفس اشیاء کے کشف حقائق کی بذات خود استعداد رکھتا ہے اور موت کے بعد اس کا حجاب کھل جائیگا اور تقائق اشياءاس كومعلوم موجا كمينى اس لئے الله تعالى فرماتا ب فسكسف أعنك عظاء ك فبصرك اليوم حديد ع جن جزون كاس كوكشف بوكاوه جزي السَّاتعالَ سے قرب اور بعد میں اس کے اعمال کی تاثیریں اور ان کے آثاروں کی مقادر ہوگئی اگر جدان آ ٹار میں بعض تا ثیریں بنسبت بعض کے زیادہ ہوں اور اللہ تعالیٰ قادرے کہ ایک ایساسب پیدا كردے كەجس سے خلقت ايك لخط ش قرب اور بعد ميں اسے عملوں كى تا تير كے مقدار معلوم کر لے سومیزان کی تعریف می مخمری کدوہ ایک شے ہے جس سے زیادتی اور نقصان کا فرق معلوم ہواور عالم محسوں میں اس کے لئے مثالیں مختلف میں ایک تو ان میں سے طاہر میں تراز و مشہور ہے جس سے اشیا و مقلیہ وزن کرتے ہیں اور ایک اسطر لاب سے ہے آسان کی حرکت اور وقت معلوم كرنے كے لئے اورايك ان ميں سے مطرب جس سے خطوں كى مقدار معلوم ہوتى إخدا نعالى كواختيار ب كدميزان حقيق كو بروز قيامت تراز وهنبور كي صورت يرمشتل كرے اورا عمال الي کو یا عمال حسندوسیر کومسم کر کے اس میں وزن کر دکھائے یا میزان حقیقی کو کسی اور شکل حسی یا خیالی پر

مائيس جبشرع شاس كاثبوت بإغ تولدتنا فياونصع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تسظم نفس شيئًا جي اس رصراحنادال باورعش كي روسامكان اسكا ظام باس ك تصدیق میزان کی داجب ہے۔مفتی شاودین سلمدربہ

طاہر قر مائے جس سے ہرایک نفس کوایے اعمال کی تاثریں اوران کے آ ٹارون کا انداز ومعلوم ہو

ا ب تحولد یا جم نے تجھ پرے تیراردہ اب تیری نگاو آج تیز ہے۔

سع اسطرلاب کے ذریعہ ہے آ فاب ودیگرستاروں کا ارتفاع اور پہوشنق کی ساعات اور طالع وقت اور طالع سال گزشتہ ہے طالع سال منتقبل کامعلوم کرنا اور تعدیل النہار وطلوع وغروب وسمت وغیرہ امور کی معرفت حاصل کھاتی ہے۔مفتی شاہ دین سلمدیہ۔

ہے رکھیں ہے ہم ترازو کی انصاف کی پحرظلم ہوگائسی جی پرایک ذرہ۔

مجموعه رسائل امام غزاتي ہاورایک ان میں سے علم موسیق ہے جس ہے آوازوں کی حرکات کے مقدار معلوم ہوتے ہیں سوالله تعالى جوخلقت كے لئے ميزان حقيقي متمل كرے گا اسكوا ختيار ہے جا ہے ان ميزانوں میں سے کی کی صورت برمتمثل کرے یا اور کی صورت پر اور میزان کی حقیقت اور ماہیت ان تمام میزانوں میں موجود ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جس سے زیادتی اور نقصان معلوم ہواوراس کی صورت شکل کے وقت حس میں اور تمثیل کے وقت خیال میں موجود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانات خواه ميزان فقي كوشكل حى يربناد عدياتمثيل فيالى يراس كى قدرت برى بان سب برایمان واجب بفعل حساب کی تقدیق واجب بے کیونکہ حساب سے مراد مختلف مقداروں کا جمع کرنا اورائل صدودنهایت معلوم کرنی ہے اور کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کے واسطے مخلف عمل أفع دینے والے اور ضر ردینے والے دحت خدائے تریب کرنے والے اور بعید کرنےوالے نه ہوں اور ان کا مجموعہ بعد تفصیل معلوم نہیں ہوتا جب تک اس کے مختلف افراد کا حصر ند کیا جاوے جب متفرقات كا جع اور حصر كيا كياوى حساب بي تو معلوم ي بكدالله تعالى قادر ے کہ مختلف اعمال اور ایکے آثار کی حدونہایت ایک لحظ میں ظاہر کردے کیونکہ وہ بہت جلد حاب كرنيوالا بضل شفاعت وشفاعت برائمان واجب ب شفاعت ا يك نورمرادب إشرح من شفاعت كافهوت قول تعالى إيسوم شذ لا تسنف ع الشف عد الاحن إذ ن لمه السرحة ورضعي لمه قولا. ودكرآيات واحاديث كثروت بوتا بجس كايا في تسمين مين اول تعبيل حساب كے لئے شفاعت عامد جوخاص آنخضرت والله فرمائيں مے دو كر بعض لوگوں كو بغير حساب جنت میں داخل کرانا یہ بھی آ تخفرت ﷺ کے حق میں دارد ہے میسرے موشین سے اس قوم ك لئے جومتوجب دخول نارين آخضرت الدرجكو خداتعالي ما ب دخول ناري يان ك شفاعت فرما كي مح جوت كنهار مومنول كے لئے دوزخ سے نظوا يكي شفاعت جوآ مخضرت الله اور لما مكدود يكرمونين كريس مح جيسا كداكثر احاديث عن واردب بانج ين بهشتيول كى ترقى ورجات كيلية شفاعت موكى اورجبكه كفاركي نسبت بسبب دوم ايمان كي ندتو بار كاروالهي كي ساته مضبوط ب اور نہ جو ہر ثبوت کے ساتھ اس أور بارگاہ آلمی ہے ان پر نہ بلا واسطہ چکے گا اور نہ بواسطہ جو ہر ثبوت اس لفرروز تیامت عذاب سے ان کور بائی نہیں ہوگی اور ندان کے حق شرکس کی شفاعت مقبول ہوگ چانچ فداتها ل فراتا بي المساقد فعهم شفاعة الشافعين ١٤ ارفراتا ب ماللظالمين من حميم ولاشفيع يطاع مفتى ثاه رين المدب

الى دن كام ندا ئے كى شفاعت مرجى كو حمد يارض في اور بدى اكل بات ع يحركام ندا ئے كى اكى سفارى كرنيوالول كى يسط كوني شيس كنهارول كادوست ادرندكوني سفارشي حس كى بات ماني جائے۔

ہوئی ہے مطا ایک وزیر جو بادشاہ کے تو دیک معتبر اور اس کی تعایت کے ساتھ تھی موس ہے ہیں 
بادشاہ جا اس وزیر جو بادشاہ کے تو دیک معتبر اور اس کی تعایت کرتا ہے تو بدخا اور وزیر 
کے دوستوں میں مناسب کی جہت سے تیس بلکہ اس لیئے ہے کہ دو دوست وزیر کے 
ساتھ مناسب رکھتے ہیں اور وزیر بادشاہ کے ساتھ مناسب رکھتا ہے ہی بادشاہ کی تعایت ان پر 
وزیر کے ذریع ہے ہوئی شان کی جہت سے آگروز ریکا واسطہ نہ بوتا تو بادشاہ کی معابت ان پر نہ 
ہوئی کیونکہ بادشاہ وزیر کے دوستوں اور ان کے انتصاص کوائی مب ہے جانتا ہے کہ دزیر ان 
کی تعریف اور ان کی معانی میں افعار رفیعے کرتا ہے تو تر وقت میں اس کے تلفظ اور انجہار رقب 
کو چازا خطاء سے کہتے ہیں کیونکہ دو حقیقت شفتے تو بادشاہ کے دور کا اس کا رتبہ ہے انتا انداز ان

ل حریف ادران می معانی عمل اطهار دعیت کرتا ہے موجریف میں اس کے تلفظ اورا خیار داست کو چارا شفاعت کہتے ہیں کیونکہ در دھیقت شفیج تر پارشاہ کے نرویک اس کا رتبہ ہے الفاظ آت اظہار غرض کے لئے ہیں اور الشرقائی تو تعریف سے منطقی ہے آگر پارشاہ ان کا اختصاص وز مر کے درجہ کے ساتھ جانتا تو شفاعت میں بولئے والے کی اس کو بچھ حاجت نہ بوتی اور معانی شفاعت وافقات کے ساتھ بوتی انشرقائی انتشامی کوجانتا ہے آگر نیوں کوشفاعت میں ان اسکے مجموعه رنسائل امام غزاتي كلمات كے تلفظ كا جوخدا تعالیٰ كومعلوم ہیں اذ ن بھی دے گا تو ان کے الفاظ ففیعوں جیسے ہو تگے اگراللہ تعانی شفاعت کی حقیقت کوالی مثال کے ساتھ جوحس اور خیال میں آ سکے ممثل کرنا جا ہے گا تو دو تمثیل الفاظ کے ساتھ ہوگی جوشفاعت میں مستعمل میں اور احادیث میں جو وار د ے کہ جو چیزیں رسول مقبول ﷺ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ رسول مقبول ﷺ درود ایکا بھیجنا یاان کی قبر مقدس کی زیارت کرنی یامؤ ذن کا جواب دینایا اذان کے پیچھے حضر سے لیٹھ عاماً کنی اور سوائے اس کے ان سب چیز دل ہے آ دمی شفاعت کا مستحل ہوتا ہے سواس ہے معلوم ہوا کہ شفاعت میں نور کا انعکاس بطریق مناسبت ہوگا کیونکہ بیسب چیزیں ندکورہ رسول مقبول ﷺ کے ساتھ علاقہ محبت اور مناسب کو مضبوط کرتی ہیں فصل بلصر اطلا پرائیان لا نابر حق ہے سیرجو

إفرها احفرت الله في من صلى على محمد وقال السلهم انه لله المقعد المقرب عندك يوم القدمة وجبت له شفاعتي (١٥) احمررواية رويق اورفرمايا من زار قبري وجبت له شفاعتسى (ابن ابسي الدنياً) ٢ م) روايت ابن عمر مندضعف اورفرمايا آ تحضرت الله عن قال حين يسمع النداء اللهم رب بذه الدعوة التامة والصلو ةالقائمةات محمدا والوسيلة والفضيلة وابعثنه مقامأمحموداالذي وعد محملت له شفاعتي يوم القيمة (٣) \_ بخارى بروايت حابر بن عبدالله مفتى شاه دېنسلمه د په

يمل صراط كاثبوت قرآن شريف كاس آيت عدونا بإلى قعال فساهدوب المي صداط المجحيم وقفواهم انهم مسنولون لين مجرجلا وان كوراه يردوزخ كاوركر اركوانكو ان سے بوچھا ہاورا کشرمعتر لد کے اس خدشے کا جواب کرعبوراس پر مکن میں اورا گر ممکن ۔ تو موسن کیلئے عذاب ہے یہ ہے کہ اس بل کاممکن ہونا اور اس برگزر جانا کچھ دلیل کامحاج نہیں کونکہ جوواجب تعالى اس بات يرقادر بك مانى يرجلاتا بادريرندول كوموايس ازاتا بوه اس بات ير

قادر بے کدابیا بل بناے اور آ دمی کواس پر جلادے اور موشین کے لئے اس برعبور مبل کردے ہیں جب عقل کے روے امکان ثابت ہے اور شریعت میں سراحنا شہوت ہے اس لئے اس کی تقدیق واجب ہے۔مفتی شاہ دین سلمدر بہ ( ا \_ ) جس نے درود میجامجہ یک برادر کیاا ساتھ بازل کراس کوسقام مقرب میں بزد کیا ہے دوڑے قیامت واجب ہوگی اس کے لئے

میری شفاعت (ج) جس نے زیارت کی میری قبر کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (ج) جس نے کہا جب سااذ ان کواے مداوند ما لک اس د عائے کا ل اور نماز صاخر کے دے گھر پھٹا کو و طیسا اور اختیان کو مقام محمود پر جس کا تو یہ و مدہ کیا ہے طال ہو تی داسطاس کے شفاعت میری لینی دومیری شفاعت کاتن ہوگیا۔ کہاجاتا ہے کہ بل صراط بار کی میں بال کی مانند ہے ریتواس کی وصف میں ظلم ہے بلکہ وہ تو بال ہے بھی باریک ہے اس میں اور بال میں کچھمنا سبت ہی نہیں جیسا کہ بار کی میں خط ہندی کو جو سایداور دھوپ کے مابین ہوتا ہے نہ سامید میں اس کا شار ہے نہ دھوپ میں بال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں میں صراط کی بار کی بھی خط ہندی کی شل ہے جس کا کچھ عرض نہیں کیونکہ وہ صراط تنقیم کی مثال پر ہے جو بار کی میں خط ہندی کی مثل ہے اور صراط متقیم اخلاق متفادہ کے وسط حقیقی سے مراد ہے جیسا کہ فضول خر چی اور بخل میں وسط حقیقی سخاوت ہے تہور لیعنی افراط قوت عضی اورجبن یعنی بردلی شجاعت اسراف اورتنگی خرج میں وسعت حقیقی میاندروی ہے تکبراور غایت درجه کی ذلت میں تواضع شہوت اورخود میں عضت کیونکہ ان صفتوں کی دوطرفیں میں ا یک زیادتی دوسری کمی وہ دونوں ہی مذموم ہیں افراط اور تفریط کے مامین وسط وہ دونوں طرفوں کی نہایت دوری ہاور وہ وسط میاندروی بندزیادتی کی طرف میں ہاور نہ نقصان کی طرف میں جیسا کہ خط فاصل دھوپ اور سامیہ کے مایین ہوتا ہے نہ سامیدیں سے نہ دھوپ میں ے اس مئلہ کی تحقیق سے کہ انسان کا کمال فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہونے میں ہے اور فرشتے تو ان اوصاف متضادہ ہے بالکل الگ ہیں اور انسان کو ان اوصاف متضادہ ہے بالکل الگ ہونے کی طاقت نہیں اس واسطے وصف کا مکلّف ہوا وہ وسط انفکا ک یعنی الگ ہونے کے مشایہ ہار چد حقیقت میں الگ ہونانہیں جیسا کہ نیم گرم پانی ندگرم ہے ندمرداور کود کارنگ ندسیاہ ے نہ سفید سونخل اور فضول خرچی انسان کی صفیں ہیں میا ندروان دونوں صفیوں میں تخی ہے نہ تو وہ بخیل ہےنہ فضول خرج اور صراط متنقم دونوں طرفوں کے مامین خلق میں وسط کا نام ہے جو کسی طرف ماکل نہیں وہ جال سے زیادہ باریک ہے اور جو چیز دونوں طرفوں سے نہایت دوری کوچاہاں کو وسط پر ہی ہونا چاہے مثلاً ایک لوہ کا حلقہ آگ میں تیایا ہوا ہے ایک جیونی اس میں گرے جو بالطبع حرارت ہے بھا گئی ہاب وہ چیوٹی مرکز پر بی تخبرے گی کیونکہ محیط ا شجاعت اعتدال غضب كانام باس طرح بركدانسان ان كامول كوافقيار كرے جوثر بعت كے رو

ےمفیداورنیک بیں اورغضب افراط کانام تبور ہودیہ کدانسان بےموقع جرأت کرے اور غضب کی تفریط بعنی کی کوجین کہتے ہیں وہ بجاڈر نا ہے۔

ع عفت اعتدال شہوت كو كہتے ہيں اس طور پر كه جن چيز ول كاشر ايت ميں اذن سے ان چيز ول پرنس الجرے شہوت کی زیادتی کوفجور کتے ہیں دولذات نامشروعاور گناہوں کا اختیار کرناہے شہوت کی کی کوخمود کہتے ہیں یہ کہلذات مشر وعداد رطبیعات مرغوبہ نے نفس کوانقباض ہو۔

گرم تعنی طقد گرم سے غایت دوری پر وسط مرکز بی ہے دومرکز ایک نقطر ہے جس کا پچھ عرض نہیں پی صراطمتنقم طرفیں کا وسط ہواجس کا مجھ عرض نہیں اور وصال سے زیادہ باریک ہے اس واسطے اس بر تھر ما قدرت بشری سے خارج ہے اس مرفض کوآ گ ير وارد ہونا بقدرميل ضروري بواجبيا كماشتعالى فرماتا بوان منكم الاوار دهالاوراى واسطالتها فأ غفرمايا بولن تستطيعواان تعدلوابين النساء ولوحرصتم فلاتمسيلوكل المعيل ع كونكدو وورول كاعبت عي عدل اوردرج متوسط برايا همرنا کہ دونوں عورتوں میں ہے کی کی طرف میلان زیادہ نہ ہوئس طرح ہوسکتا ہے جب کہ تونے بیربات مجھ لی تو جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے قیامت میں صراط متنقیم کو خط ہندی کی طرح جس کا پچھوض میں مثل کر یگاتو برانسان سے اس صراط پراستقامت کا مطالبہ ہوگا پس جس محض نے دنیا میں صراط متقم پر استقامت کی اور افراط تفریط لیعنی زیادتی اور کی کی دونوں جانبوں میں ہے کی جانب میں میلان نہ کیا وواس مل صراط پر برابرگز رجائیگا اور کسی طرف کونہ جھکے گااس مخض کی عادت و نیامی میلان سے بینے کی تھی توبیاس کی وصف طبیعت بن گئی اور عادت یا نچ می طبیعت ہوتی ہے مو بل صراط پر برابر گزر جائیگا اور ثبوت بل صراط تطعی حق بے جیسا کہ شریعت میں دار دہوا ہے قصل تونے جواند تعالیٰ برادراس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور دن آخرت برایمان لانیکی دلیل پوچھی سونہ بہجائے والے کے لئے تو اس میں کلام طویل ہے اور پہیائے والے کے لئے مختصرے کیونکہ جب تونے معلوم کرایا كرتو حادث يعني أويدا باوريه بحي معلوم كرليا كه جوحادث بيداكرني والياستعني نہیں ہوتااس سے اللہ تعالی پرائیان لانے کی دلیل تھے کو حاصل ہوگی اور میر وومعرفتیں بہت

ٳٳۅڔڮڹٛۺؠؠٙۺڿۺڿۼۣڰٳ؈ڕ ؇ۣٳۄڔٙۼڔڴڒڔٳڔؽڔۿٷڝٷڔۊڹڮٲڴڿٳ؈ڮڞٛڷڰۺڒ؎ۼڔڰؽۺٳڐڲ۔

ے وارد ای طرح کل افراد عالم کے حادث میں کینکہ عالم حقرے ادر کل حقیر حادث ہوتا ہے۔ سرح حادث میں اور اور اور اور کا کہ اور اور اور کا اور حادث کرنے والا فود وارد نیس ہوگا بکت واجب الوجود ہوگا کینکہ اگر حادث ہوتود وہ کی کہا ہو کرنے والے کا بھاتا ہی ہوگا اور وہ دور اسرے کا بیران کند کہ پیشکل کینکہ کر حادث ہوجادے اور جوشے حسلسل ہوتی ہے اس کا حاصل ہوتا وہ موض اگر حاصل ہوتو تانا ف مفروش لازم آتا ہے جو بالل ہے کینکہ اگر نے انہایت حاصل ہوتو وہ موض

قریب الفهم بین ایک تو مید کمتو حادث ہے اور دوسرا مید کہ حادث خود پیدائیس ہوتا اور جبکہ تو نے ا بے نفس کو پیچانا کہ توالیا جو ہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور غیرمحسوں چیزوں کی پیچان تیرا خاصہ اور بدن تیری ذات کے لئے قوام تیس اور بدن کامعدوم اور مبدم ہونا تھے کومعدوم نیں کر یگاب تونے ہوم آخر یعن قیامت کودلیل کے ساتھ معلوم کرایا کیونکہ کلام ذکورہ سے یہی ٹابت ہوا کہ تیرے لئے دو ایم ہیں ایک یوم حاضر ہے جس میں توجیم کے ساتھ مشغول ہے اور ایک بوم آخرے جس میں تواس جم ہے الگ ہوگا اس لئے کہ جب تیرا قوام جم کے ساتھ نہیں ب اورتونے موت کے ساتھ اس جم کی مفارقت کی سوبوم آخر ہو گیا اور جب معلوم کرایا کہ تونے جم کی مفارقت مے محسوں چیزوں کی مفارقت کی اب تو یا خدا تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ منعم ریگا جو تیری ذات کا خاصہ ہے اور بمقصائے طبع اصلی کے تیری لذتوں کامنتہا ہے بشر طبیکہ طبیعت کوشہوات کی طرف میلان نہ ہواور یا اللہ تعالیٰ ہے جربا متبارطیع اصلی کے تیری خواہشوں کا منتہا ہے جاب کے ساتھ معذب رہیگا جو مابین تیرے اور تیری مرا د کے حائل ہوگا اور تخیے معلوم ے کەمعرفت كے اسباب ذكر وفكر اورغير الله سے اعراض كرناب اور جومرض خدا تعالى كى معرفت سے مانع ہاس کا سبب جوتیں اور دنیا کی حرص ہواور بینجی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تاور ہے کداسنے عام بندوں کوکشف کے واسط سے معرفت ندد ہے جیسا کداسنے خاص بندوں کوری ہے اور میر بھی بچھ کومعلوم ہی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یعنی اپنے خاص بندوں کو کشف کے ذر بعد سے معرفت دی اب جھے کورسولوں ایک معرفت دلیل کے ساتھ حاصل ہوگئی اور رہیجی معلوم ے کہا نبیاءعلیم السلام کومعرفت الفاظ اورعبارتوں کے ساتھ ہوتی ہے جوالفاظ اور عبارتیں ال .... بقیه حاشیه گزشته صفحه......هوگا اور برعدد قابل تفعیف ہے جس مے معروض للعدد کا قابل تضعیف ہونا ظاہر ہے ہی جب اس کی تضعیف ہوگی تو اس کا دو چنداس ہے زا مد ہوگا اور زائد کی زیادتی بعدائتا کم کے نکا کرتی ہے جب بے نہایت مسلسل مفروضہ کم ہوتو ختبی ہوا جب نتہی ہوا تو ہے نبايت شهو ٔ حالا نكداس كوب نهايت ليا تحالي ضرور بوا كه عالم كاپيدا كرنے والامكن الوجود اور حادث . سیس ہوگا بلکہ واجب الوجود ہوگا وہی خدا تعالی کی ذات ہے جس پر ایمان لا نا واجب ہے۔ مفتی شاه دین سلمدرید. ا نبیاء علیم السلام کے باب میں فرقد براہمہ کا خلاف ہے کیونکہ میٹر قد اس بات کا قائل ہے کہ انبیاء کے

یا نیجا میلیدا اساس کے باب میں فرقہ براہردکا خلاف ہے کیونکہ یفرقہ اس بات کا قائل ہے کسانی اسے پیچیج بیش عمل کی کھا نا کہ فیص ہم کیتے ہیں کہ تنقل ہے وہ کا مصطور نیس ہوسے جوآ خرت ہی مہوجب نجات ہیں اور دستقل طور پر اعمال نیک و بر پڑواپ عقداب کی وہیدویت میں عمومی ہون ان کی مجوعه دسائل امامغزاتي کودی کے وسلیہ سے سنائی جاتی ہیں خواہ سوتے ہوخواہ جامتے اب اس سے تجھ کوخدا کی کماب پر ا بمان حاصل ہو گیا اور جب تونے اس بات کومعلوم کرلیا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال دوقتم برختم ہیں۔ ا یک وہ افعال میں جن کو بلاواسط کیا اورا یک وہ جن کو واسطے سے کیا اور اس کے وسائط کے مراتب مختلف جين وسائط قريبه تو مقربين جين جن كوملائكها كهتيج جين اورملائكه كي معرفت دليل كرد ينبيس بوعتى اوراس من كلام طويل بادررسولول كاصدق جوتونے دليل كيساتحد بقیہ حاشیہ گزشتہ صنحہ مستقصل عقل معلوم کر عتی ہے ای طرح بھی بعض افعال کے نیک ہونے اور مجھی بدہونے کوعقل بلا واسطہ اخیا و کےمعلوم نہیں کرسکتی اس لئے جاری بہبودی دیوی نجات اخروی ے حاصل کرنے کے لئے المبیاء علید السلام کا جن کو خدا تعالی نے باد واسط کسی و محرانسان مے صرف کشف کے ذریعہ ہے معرفت دی اور تقعد کق نبوت کے لئے معجزات عطا فریائے مفید ہونا اظہر من الشمس بب مفید ہونا ظاہر ہاور معجزات سے ان کی تقدیق ٹابت ہے پس نجات اخروی کے عاصل كرنے كے لئے ان برايمان لا ناواجب بـابوالحن مفتی شاودين سلمدرب

فلسفون كاعقيده لمائكمك باره من بالكل باطل اورخلاف شرع بي كونك اول تووه جوام مجرده يعنى عقول عشر ہ کو دس میں منحصر کرتے ہیں دوسرا ماریات کے ساتھدان کا تعلق ایجا رکا لیتے ہیں ہاری تعالیٰ ے عقل اول کا صدور بالا بچاب لیکرفلک اول اور عقل ٹانی کے لئے اس کوموجد تراتے ہیں اور عقل ٹانی کوفلک ٹانی اورعقل ٹالٹ کا موجد کہتے ہیں علی بندالتیاس دی عقلیں ٹابت کرتے ہیں عقل عاشر کو جس كوعشل فعال بھى كہتے جي ماتحت فلك قرك ليے موجد ليتے جي جس ير بہت ہے وائل روى انصول نے بیان کئیے ہیں کمالانخفی اوراین حزم نے ملائکہ کوارواح بلاا جسام لیا ہے اور مشکلمین نے نورانی اجهام کہا ہے بچے قول یمی ہے کہ ملا تکہ اجهام نورانی بین اصل خلقت ان کی بن آ دم کی صورت برنہیں كيونكة وم ك صورت تمام مخلوقات ك صورت ي نراني اور بهت اليحي صورت ب چناني تولد تعالى (ا) لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الريم الم بايت كام الله علا كارك عل اصلى يرون وال ثابت بوتى بي ني تولدتوالى (٢) جساعيل السمليكة رسالا اولمي اجنیة مثنی و ثلث وربع. اس روال بان خداتعالی ن ان کوشل بدلنے اور متشکل بشکل انسان وغیرہ ہونے کی قدرت دی ہوئی ہے جیسا کہ فعد اتعالیٰ نے حیوانات کو بخلاف نیا تات کے ہیئت اور وضع کے بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے کہ کھڑے ہونے کے وقت جو وضع ہوتی ہے مثلاً جیسنے سے متغير ہوجاتی ہاور ملائکہ کی مثل خداتعالیٰ نے جنات کو بھی شکل بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے لین جن وشیاطین کے اجسام جبکہ اجزائے ناری وہوائی کا خلاصہ جیں اور ان میں شہوت وغضب بھی ہے اس کئے ان میں احتیاج کھائے پینے اور جماع کی حقق ہے بخلاف، بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر .........

معلوم کرلیاان کی خبر ہی ملائکہ کے صدق کے لئے کانی ہے اس پراکتفا کر کیونکہ رہی ایمان کے درجون من سايك درج عايرفع الله الذين امنوامنكم والذين اوتوالعلم در جات فصل لذتين محسوسة جن كاجنت من ملني كادعده ب جبيا كدوري اوركهاني ين اور پہننے سو تلصنے کی چیز میں سواس کی تصدیق واجب ہے کیونکہ سیسب ممکن ہیں اوران کے ممکن ہو<sup>ل</sup>ے كانتين وجه پراعتقاد كرناچا يېئے يا تو دولذتين حي ہوگئي ياخيالي ياعقلي حي لذتين تو طاہر ہي ہيں جيساس عالم بيس موسكتي بين ويسياق اس عالم مين كيونكداس عالم مين ان لذتو ل كامونا جسم كي طرف روح کے روکرنے کے بعد ہوگا اور روح کے روہونے کے امکان پردلیل کا قائم ہونا ان سب لذات حسى كے امكان كو ثابت كرتا ہے اور بعض لذتي جوعظيم الشان اور نمايت درجه كي مرغوب الطبع نہیں جیسا کہ دودھاوررکیٹی کیڑے اور کیلہ کے درخت جن کا تمرہ نہ ہرتہ ہواس کی انغنہیں ہیں کیونکہ بیلذ تیںان لوگوں کیلئے ہوگی جن کوعاجت اور غبت ان میں زیادہ ہوگی اور بہشت میں جس چیز کوجس کا جی جا ہے سو ہادران کو دولوگ جا ہیں گے جن میں نئی خواہش پيدا موگى اور جولوگ ان كونيس جائے اوران ك لذت نيس پائے ان من ئى خواہش بيداكى جاوے گی کیونکد لڈتیں شہوتوں کے موافق ہوتی ہیں جیسا کہ جماع کی صورت بدون شہوت کے لذت كونبين جا بتى بلك نفرت كو جا بتى إلله تعالى في خوابشوں كو پيدا كيا اور لذتوں كوان ك موافق بنایا خدا کے دیدار کی لذت کی تصدیق وی کرتے ہیں جن کوخدا جا ہے تمام نہیں کرتے اگر چہ ظاہرین تمام اقرار کرتے ہیں کیونکہ جب ان میں معرفت نہیں ہے تو شوق بھی نہیں ہیں ادراك لذت بهي نبيس كيكن قيامت من الله تعاليَّ ان كيشوق اورمجت اورمعرفت كو برهاديكا يهال تك كدويداري إلى كالذت ان كوبرى معلوم جو كى اورلذتون خيالى كابھى ممكن مونامخى نيين ہے جیسا کہ خواب میں مگرا تنافرق ہے کہ خواب کی لذت جلدی منقطع ہوجانے کے سبب حقیر بقيه حاشية گزشته خيد ......فرشتول ك كه وه گذا بول معصوم اور كھانے يينے وجماع كي حاجت ے یاک میں ان کوروحانیات اور طائکہ اور ارواح اور ملکوت ہے بھی تعبیر کیا کرتے ہیں اور فرشتہ کو فاری میں سروش اور ہندی ہیں دیوتہ بولتے ہیں مفتی شاودین سلمہ ریہ

م خدا تعالی با دجود یک جسم اور موارض جسمی تعنی صورت حسی اور مقدار اور جبهات \_ بته ماشیة سمده خد...

ب اگر بمیشه رئتی تو لذات حی اور خیالی می بچه فرق نه بوتا کیونکه انسان کا لذت ياب بوناان صورتول مي بوتاب جوخيال اورحس من نقش يذير بوتى بين ندان كروجود خارجی سے اگر وہ صورتی خارج میں یائی جاویں اور حس میں نقش پذیرینہ ہوں تو لذت نہیں ہوتی اورا گروه صورت جس كاحس معن نقش مواب باتى رباور خارج شى يائى جاو ي لذت بميشد رہتی ہاور توت خیالیہ کواس عالم میں صورتوں کے اختر اع یعنی نوایجاد کرنے کی قدرت ہے مگر اس کی صورتی نوایجاد کی ہوئی خیال میں ہی ہوتی میں جوس ظاہری ہے محسون نہیں ہوتیں اور توت باصره مل منتش ہوتی ہیں اس لئے اگر بہت عمد وصورت کا توت خیالیہ ایجاد کرے اور وہم کرے کہ میرے مشاہرہ اور حضور میں ہوتی اس صورت کی لذت بڑی نہیں ہوتی کیونکہ وہ صورت آ جموں ہے دیمی نہیں گئ جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے اور توت خیالیہ کو جیسا کہ خیال میں صورت کے نقش کرنے کی قوت ویسائل ہے اگر قوت باصرہ میں اس کے نقش کرنے کی قوت ہوتی تواس صورت کی لذت بڑھ جاتی اور ووصورت خیالیہ بمز لیصورت خارجی کے ہوجاتی اور دنیادآ خرت یل صورت کے منتش ہونے یں تو بھے فرق نیس ہوگا گرا تابی فرق ہوگا کہ آخرت میں قوت باصرہ میں صورت کے نقش ہونے کی کمال قدرت ہوگی سوجس چر کودل عاب گاوہ چیزاس کے خیال میں حاضر ہوجائگی پس اس کا جا ہنا تو اس کے خیال میں آنے کا سببادراس کاخیال میں آنااس کے دکھے لینے کا سب ہوگا یعنی قوت باشرومیں نقش ہوجائے گ اورجس چیز کی اس کورغبت ہوگی جب اس کا خیال کرے گاوہ چیز اس وقت اس طرح موجود ہوگی بقیہ عاشیہ گزشته صفحہ ..... ادر اطراف سے یاک ہے بدیعنی ہولی دصورت یا جواہر فردہ یا مقدار بد وارآ خرت میں آ تکھوں سے دکھائی دے گا جیسا کے لفظ تقلی سے ثابت ہے چنا نچے خدا تعالیٰ فرما تا ہے وجوه يومند الضرةالي ربهاناظرة (١١) كين يزال مُ كَاردَت بعرى موكَّال دیدار کا امکان عقل کے دوہے بھی طاہرے کیونکہ دیکھنا ایک تنم کاعلم اور کشف ہے گرا نکشاف میں اس ہے کامل اور واضح ترہے پس جبکہ بہدرست ہے کہ خدا تعالیٰ ہے علم متعلق ہے حالانکہ وہ کسی جہت میں نہیں اور جیسا بدورست ہے کہ اللہ تعالی خلق کو دیکھا ہے اور ان کے مقابل نہیں کی بیجی ورست ہوا كه خالق اس كود كيكھے اور مقابلہ نه ہواور جس طرح اس كا جانتا بدون كيفيت اور صورت كے ہوسكتا ہے اس طرح اس کا دیدار بھی ہے کیفیت وصورت مجسم ہونے کے ممکن ہے فرضکہ عقل کے ارادہ ہے دیدار الی کا امکان تابت اورشر بعت ش اس کا صراحنا ثبوت ہے اس کے اس کی تصدیق واجب ہے۔ مفتی شاه و بن سلمدربه ...... (ا) سنس ان تارب مین این رب کی طرف د کمیته . كداس كود تجهي گارمول مقبول كال تحقول مي اى طرف اشاره ب چنانچ فرمايا بيان فسي البجنة سوقايباع فيه الصور سوق يعنى بازارك يهال لطف الى مرادب جواس قدرت کامنیع ہے جس سے ارادہ کے موافق صورتوں کا اختر اع وایجاد اور قوت باصرہ میں ان کا تش ہوگا اور و نقش اراد و کے دوام تک یعنی جب تک خداجا ہے باتی رہے گا ایمامتقش نہیں ہو گا جوب اختیار دور ہو سکے جیساکہ دنیامیں بے اختیار خواب میں زوال ہوجا تا ہے اور بدقدرت جس کی اوپر تشریح ہو چکی ہے بہت وسیع اور کامل ہے بہنست اس قدرت کے جو خارج حس میں ایجاد کرنے پر ہے کیونکہ خارج حس میں جوموجود ہوتا ہے وہ دو مکانوں میں پایانہیں جاتا اور جب ایک شے کے سننے میں مشغول یا ایک شے کے مشامدہ میں متفزق ہوتا ہے تو غیرے مجوب ہوجاتا ہاور ببال توبری ہی وسعت ہے کہ جس میں کسی طرح کی تنگی اور کسی طرح کی روک نہیں یہاں تک کداگرای نے ایک شے کے دیکھنے کا اراد و کیا مثلاً بزار خص كا بزار مكان ميں ايك على حالت ميں و كجينا جا باتو و وان سب يومنتلف مكانوں ميں موافق ارادہ کے مشاہدہ کر لے گا اور موجود خارجی کا دیجھنا ایک ہی مکان میں ہوتا ہے اور ام آ خرت کو بول مجھنا جا ہے کہ اس میں بہت وسعت اور پوری پوری خواہشیں ہو تلی اور وہ خواہشوں کے بہت موافق ہوگا اوراس کاصرف حس میں موجود اور خارج میں نہ پایا جانا کچھاس کے م تہ کوئیں گھٹا تا کیونکہ اس کے وجود ہے مقصود لذت سے اور لذت وجود حی ہے ہوتی ہے جب اس کا وجود حسی ہو گا تو اس کی لذت یوری یوری یائی جائے گی اور باتی لیعنی خارجی وجود تو فضلہ ہے جس کی کچھ حاجت نہیں اور اس وجود خارجی کا اس لئے اعتبار ہوتا ہے کہ وہ مقصود کے حاصل کرنے کے لئے ایک طریق ہاوراس کا مقصد کے لئے ایک طریق ہونااس دنیا ہیں ہی ب جو بہت تک اور قاصر ب اور عالم آخرت میں مقصد کے حاصل کرنے کے لئے طریق کی وسعت ہے کچھ بھی طریقہ مقرز نہیں ہے اور تیسری وجہ یعنی لذت عقلی کامکن ہونا بھی کچھٹی نہیں کیونکہ ضرور ہے کی بیمحسوسات لذات عقلی کی مثالیں ہوں جومحسوں نہیں ہیں اس لئے کہ عقلی چز س مختلف قسموں مِنتشم ہوتی ہیں جیسا کہ حسی چزیں پس حسات ان کی مثالیس کشہریں اور حسی چیزوں میں سے ہرایک اس لذت عقلی کی مثال ہے گی جس کار تبداس کے برابر ہوگا مثلاً ا جنت میں ایک بازار ہے جس میں صورتیں دی جائیں گی ۔ تر ندی نے بروایت علی میں صفحون بیان كياب إندك زيادت الفاظال كيوي (ان في الجنة لسوقا مافيها شرى ولا بيع الاالصورمن الرجال والنساء الحديث مفق الاهوين المدرب 141

سن خواب میں دیکھا کہ سنری اور یانی جاری اور خوش شکل نہریں دودھ اور شہد اور شراب کی مجری ہوئیں اور درخت جواہراوریا قوت اور موتیوں کے ساتھ مزین اور کل سونے اور جا ندی سے بنائے ہوئے اور دیواری جواہر سے مرضع خادم ایک جیسے اس کے آ کے خدمت کے لیے کھڑے ہیں اب اگر تعبیر کرنے والا اس کی تعبیر کرے گا تو لذت اورخوشی ہی کے ساتھ كرے كا اوران سب كوايك بى نوع يرقيات نيس كرے كا بلك برايك كولذت كى عليحد وعليحد وقتم یر محمول کرے گا بعضوں سے تو لذت علم اور کشف معلومات اور بعضوں سے لذت ملک اور خومت اوربعضوں ہے مقبور اور ذکیل ہونا دشمنوں کا اور بعضوں سے دوستوں کی ملا قات مراد لے گا اگر چدان سب کا نام لذت اور سرور دکھا ہے کین سیتمام مرتبوں اور لذتوں میں مختلف ہیں ہرایک کا زاق علیحدہ علیحدہ ہے لذت عقلی کو بھی ایسانی سمجھنا چاہیئے اگر چہ وہ لذتیں عقلی نہ آ تھوں نے دیکھیں اور شکانوں نے ٹی اور نہ کسی بشر کے دل پران کا خیال گذر ااور ہوسکتا ہے كدايك فخص كے لئے بيتمام لذتي موں اور يہي موسكان كدان ميں سے مرايك كوبقدر استعداد ملے پس جوخص تقلید میں مشغول اور صورتوں ہی میں مدہوش ہاور حقائق کارستداس کو نہیں کھلا اس کے لئے صورتیں ہی مثل کی جا کیں گی اور عارف لوگ جو عالم صور اور لذات حسی کے حقائق و کچیرے ہیں ان کے لیے عقلی مروراورلذات کے لطائف کھولے جا کیں گے جوان ے مراتب اور خواہشوں کے لائق ہول کیونگ بہشت کی تعریف یجی ہے کہ اس میں جس کا جو دل جا ہے موجود ہے جبکہ خواہشیں مختلف ہو کمی تو عطیات اورلذات کامختلف ہونا بعید نہیں ہے اورالله تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے اور قوت بشری قوت ربانی کے عائبات کے اعاطر نے سے قاصر ہے اور رحت الی نے نبوت کے دسلہ ہے خاتی کو ای قدر سمجھادیا ہے جس قدر سمجھ سکتی تھیں اب جو مجھان کی تصدیق واجب ہےاور جوامور پخشش المی کے لائق میں خواہ مجھ میں آئسکیں ما ندان سب كالقرار واجب باوران كاوراكنين بوسكام في مقعد صدق عندمليك مقتدر يعنى عى بيفك شرزديك إداماه كرس كاسب يرقضه

اگرتو كيك كديدلذ تين حى اورخيالي بين جن كاجنت بين وعده بي حى اورخيالي قو تول کے ساتھ ہی ادراک میں آئیس کی اور رہ تو جسمانی قو تمیں میں جسم میں ہی پیدا ہوتی میں ایسا ہی فبركا عذاب اورجهنم كاعذاب جسماني قوتول كساته عي ادراك اور تجهيش آئ كاجبدروح جسم سے الگ ہوگی اورجسم کے اجز الحکیل ہوجائیں گے اور تو ی صید اور خیالیہ دور ہوجائیں گ پھر کیونکرز کو قند دیے والے کے لئے گنجام سانٹ متمثل ہوگا اور کافر پرقبر میں نناویں ع سانپ س طرح مسلط ہو تھے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کیونکہ بید دانوں صور تیں خیالی ہوتگی یا سی ہو گلی حس اور خیال دونوں موت کے ساتھ ہی باطل ہو گئے پس ان کا ثبوت کس طرح ہوا اب جان کداس امر کامنکروہ ہے جوحشر اجساد کامنکر ہے اور روح کاعود کرناجیم کی طرف محال جانتاہے حالانکہ اس کے محال ہونے پر کوئی تحقیقی دلیل قائم نہیں ہوئی بلکہ بعید نہیں ہے کہ بعضے جممای لئے بنائے گئے ہوں کنفس ہموت کے بعدان میں طول یعنی ان مے متعلق ہوااور مید بات کچھ محال نہیں نہ تو قبر میں اور نہ قیامت میں اور جو متعقد مین نے اس کے محال ہونے پر دلائل بیان کیے ہیں وہ دلاکل تحقیق نہیں میں اور شرع شریف میں تو اس کا ثبوت ہے ایس اس کی اخار جی اورا کشمنز لداور بعض مرجیه عذاب قبر کے متحر جی اس خیال سے کدمردہ میں جب ادراک نہیں تعذیب و مجتمع اس کی محال ہے لیکن یہ خیال ان کا بائن ہے کیونکہ جب ارواح کے لئے فٹانہیں چنانجيول أخضرت فلا خطقتم للابد ال يردال على موت عدف تعلق ك بعدقم من دوبارہ اس کا تعلق من وجہ ہوجا تا ہے جوموجب ادراک موام ممکن ہے جس سے تعذیب و معیم کا امكان ظاہر باور جب دائل شرع مجمى صراحنا اس يردال بين اس لئے اس كى تصديق واجب اوران کاا نکار محض جہالت ہے۔مفتی شاہ دین سلمدریہ

۲ بخاری بروایت ابو هریرهٔ با ندک زیادت<sup>در</sup> آخرت \_

سیناویں اژ دھاکے کافر پرقبر میں مسلط ہونے کی حدیث دارمی نے بروایت الی سعید بیان کی ہے اور ترندي كى روايت من ناوي جكه سركاعد وآيا بي مفتى شاه دين سلمدرب

س العلق موت کے بعد بعض نے اجسام کے ساتھ شرع میں ثابت ہے چنانچے ارواح شہداء کا سبر یرندہ کہ شکم میں ہونا لینی اس جانور کے شکم مے متعلق ہونا جو جنت کی نہروں میں چکے گا اور عرش کے نجے قند بلوں میں جگہ پکڑے گا جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے مسلم بروایت ابن مسعود بیان کیا ہے اوراس ے نتائج باطل جس کے ہنود قائل ہیں کد دنیا میں ایک روح ایک جمعنصری ہے جومتعلق ہواوراس روح ہاں جم عضری کانشو ونما ہو بعدر فع ہونے اس تعلق کے دوسرے جم عضری سے جو پہلے جم ے مغایر ہوتا ہے متعلق ہو جاتی ہے اور اس کا نشونما کرتی ہے لازم نہیں آتا کیونکہ شرع میں ارواح شهداء کا جن جانوروں تے تعلق ثابت ہواوہ جانورا جسام عضری، بتیرہ شیر براہ خانر، ئیں۔۔

تعمد بق واجب ہاورفلاسفہ کے زویک جواس کے حال ہونے پرکوئی دلیل قائم نہیں ہوئی اس كاثبوت بدي كدفلاسفه كالفضل متاخرين ليني يوعلى سيناف إني كماب نجات اورشفا مي جم كى طرف اعاده روح كا(نه) مال بونا ابت كياب اوركباب كربعيدنيس ب كربعض اجسام ساوی اس لئے بنائے مئے ہوں کنفس موت کے بعدان میں طول کرے اور اس نے ای کی ایک حکایت اینے بڑے ہے یوں بیان کی ہے کہ اس عدم استحالہ کے قائل بعض اہل علم ہیں جو بقيه حاشية گزشته صفحه ـ يستنبي بي اور ندان جانورول كوان روحول سے نشو دنما ہوتا ہے بلكه ارواح شہداء کی صرف ان سے متعلق ہوکرلذ تھی حاصل کرتی ہیں بغیر تکلف اور محنت کے جیسا کہ گھوڑ ہے کا سوار حالت مواری میں لذت حاصل کرتا ہے حالا نکد مرکب لیتن محوڑ ہے کی روح جواس کے بدن میں متعر<sup>ف</sup> ا اورسوار کی روح اور باقی ر باارواح شہداء کے لئے بی تصومیت سواس کی وجد یہ ہے کدارواح شہداء نے جبکہ خدا کی راہ میں جان شاری کی جوموجب جدائی بدن کے ہوئی اس لئے یہ بدن ان کو ید لے اس بدن کے ما کیونکہ جزاء موافق عمل کے ہوا کرتی ہے اور ای تلذذ وغیرو کے حصول کی جبت الكوزنده كهاجاتا بجيرا كدفداتها في فرماتا بولا تقولو الدمن يقتل في سبيل الله امسوات بسل احداء ( ٢٠٠٠ ) كيونكدم ناموجب مفارقت بدن اور مانغ كسب جديدوتر في مراتب ارواح وحصول تلذذ كابوتا ہے اوران كى ارواح كوا يك جم تعلق ہوكر تلذذ عاصل ہے اس لئے ان كوا يك تم كى حوة ثابت بونى اوربيحياة مثل ونياوى حيات كينيس كونكداجهام متعلقد فينيس ال كوعلاقد تدبیر دتصرف کانبیں ایسے ہی نتائج کوجو بلا تدبیر اورتصرف کے ہو پوٹل نے محال نہیں گنا اور فارانی ہے ای کی حکایت کی بے چانچ طوی نے شرح اشارات شراکھا ہے۔ شعر انہا لا یہ جوزان تكون معطلة من الادراك وكانت ممالا يدرك لا بالات جسمانية فذبب بعضهم الاانها تتعلق باجسام أخرولا يخلواما ان لا تصير صورةلها وسذاماذكره الشيخ ومال آليه اوتصيرفتكون نفوسالها وهذا القول بالتناسخ الذي سيطله الشيخ اما المذبب الاول فقد اشار اليه في كتاب المبداء والمعادوذكر ان بعض اهل العلم من لا يجازف فيما يقول واظفه يريد الفارابي قال قولاوهوات هولاء واذا فارفرالبدن(☆)ادر جس تناخ کا بولل نے استحالہ بیان کیا ہے اس ہے جسم اصلی کی طرف نفس مفارقہ کا اعادہ محال ہونا

ہ بٹ نیس ہوتا ہا تی رہا بھما ہ کا وقت کو گوار خل جھے معتبر ہ ٹی الوجود کے کیراعا دومعد دم ہدینہ کے استحالہ ہے حشر اجساد کا استحالہ کا بت کرنا سو بنائے قاسمة کی الفاسمہ ہے، بنیدہ دیئے تریہ خوج و دار ہ کی ۔۔۔ بہودہ گؤئیں اس معلوم ہوا کی بوغلی کواس قاعدہ میں شک ہاوراس کے محال ہونے برکوئی بیقید. کمالانحی غرضیکدارواح کاپ ابدان مفارقہ کےساتھ دوبار تعلق ہوجانا محال نہیں بلکہ امرمکن ہے اور شریعت میں قبراور قیامت میں دوبار تعلق ہونے کاصراحنا ثبوت بھی ہاس لئے اس کی تقید بین واجب ہے ای طرح دنیا میں ایے اجہام کے ساتھ بعض ارواح کا دوبار تعلق ہو جانا امر مكن ب چنانچ بعض مرد بامراكي زنده بوئ يا حسب مربب جمهور حضرت آدم عليه السلام كي پشت ہے ان کی اولا د چیونٹیوں کے اجسام کی شل نکالگر حضرت آ دم علیہ السلام کو جو دکھا کی عمی اوران کو السعت بركم كها كمياجس كے جواب ميں انھوں نے بلي كها جيسا كه خداتعا لي فرماتا ہے و اذا حد ربک من بنی ادم من ظهور هم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربكم قالوابلي شهدنا ( المري) الساكة الروت ارواح كالعلق اي من آتے کے ارواح کاان تے نعلق ہوتا گیااور یہاں ذہب جمہور کی اس لئے قید لگائی گئی کہ بعض فقين اس كے خلاف پر بيں چنانچ زخشر ك اور شيخ ابومصور اور خيارة وغير وقول يقالي واذ أصدر بك من بن اد م ظہورهم الله یکو باب منتقل نے لیتے ہیں اور معنیٰ اس کے یوں کرتے ہیں اولا د آ دم کواینے پایوں کی پشت سے پیدا کیا اور ان کے واسطے لوگرائی ربوبیت اور وحدا نیت پر قائم کیس اور ان کو عقل جو ہدایت اور گمراہی میں تمیز کرنے والی ہے پس گویا کہ ان کوا ہے نفس پر گواہ بنایا گیا اور ان کوالت برکم کہا گیا اور گویا کہ انھوں نے اس کے جواب میں بلیٰ انت ربنا کہا اور انکی جت بیہ ہے کہ من بنی اڈم طبورهم خدا تعالی نے فر مایا ہے ند کد ک طحر اوم اور دوسرے یہ کہ موال وجواب تو ہم کو یا دہی نہیں چر اس کے جت ہونے کی کیاصورت جس کا جواب بعض مقرین کی کلام سے میہ نظام ہے کہ مخرصادت کا اس امر کو یا دولا ناخود اپنی یا د کے قائم مقام ہے جس سے اس کا جمت ہونا ظاہر ہے کیکن سے جواب تکلف ے خالی ہیں۔ کالاعظی \_ منتی ما ، ویو ، ملد رد ،

( المنا) پھر تحقیق کہ وہ نفوی نہیں جائز کے معطل ہوں ادراک ہے اور تھے وہ کہنیں ادراک کرتے تھے مگر الات جسمانيد كے ساتھ إلى بعض ال طرف محتے ہيں كه وہ متعلق دومرے اجسام ہے ہوجاتے ہيں اور نبيل خالی اس حال ہے کہ یا توان کی صورت نہ ہوگی اور اس کا شخ نے ذکر کر دیاس کی طرف میلان یا صورت کے ہوجا کیتھے ہیںان اجسام کے نفوس بنیں گے بھی قول نتائغ کا جن کوشنج باطل کرے گالیکن مذہب اول کی طرف كتاب مبداء اورمعاديس اشاره كياب اور ذكركياب كرفض الل علم في جوايي كلام ش بيبوده كويش من ممان کرتا ہوں کہ شخ کی مراد فارانی ہے کہا ہے ایک تول اوروہ سے کہ بیفوس جموقت اپنے بدن سے الگ

ہوئے۔ ( تنزیم) اور تدکیر جوکوئی مارا جادے اللہ کی راہ ش کے مردے میں نہ بلکہ وہ زندہ میں۔ (المن اورجم وقت تير عرب في آوم كي ميول عان كي اولا داور اقر اركر واياان عان كي

جان پر کہا میں ہوں رہتمہار ابو لے البتہ ہم قائل ہیں۔

حقيقت روحِ انساني دلیل اس کے نزدیک قائم نہیں ہوئی اگر بیمال ہوتا تو اس کے قائل کو بوں نہ کہتا کہ وہ بے ہودہ صح یا درغکونہیں کیونکہ امرمحال کے قائل ہونے سے اور کونسا جھوٹ بڑھ کر ہے بعض اوقات قائل یوں کہتا ہے کہ بوغلی نے اس کا ذکر بطور تقید کے کیا ہے کیونکہ کتاب اُنفس میں جواس نے مسئلہ ۔ تناخ کا بیان کیاہےاں میں نفس کے تنامخ اہدان کا استحالہ ثابت کیاہےاور یہ بعینہ حشر اجساو وابطال کی دلیل ہے سوہم یوں کہتے ہیں کہ تناشخ کے محال ہونے میں دلیل بیان کی ہے وہ دلیل تحقق نبیں بے کیونکداس نے نتائج کے مال ہونے میں سدیمان کیا ہے کداگرروح کا اعادہ جسم کی طرف بوتواس كاس جم كي طرف اعاده بوگا جوقبول كي استعدادر كهتا بهاور جوقبول كي استعداد ر کھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے روح کا افاضداس کی طرف ہو گیا اس لئے کہ جم مستعد بذات

صورت کے قبول کرنے کامستی ہاوراس کامستی ہونا روح کے فیضان کو چاہتا ہاورنفس مفارقہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہوا اب ایک بدن کے لئے دونفس ہوئے اور بیمال ہے اوراس دلیل زکورہ کوحشر اجساد کےمعلوم ہونے میں استعال کر سکتے ہیں یہ دلیل ضعف ہے کیونکہ ہم كهد سكتے بين كداجسام كي استعدادين مخلف ہوں ايك جسم ميں الى استعداد ہو جونفس مفارقہ کے مناسب ہو جواول موجود تھا یہاں تک کہ وہ جہم اس نفس کے ہی مذہبر کے ساتھ مختص ہواور یے نفس کے فیضان کامحتاج نہ ہو کیونکہ مثلاً اگر ایک حالت میں رحموں یعنی بجہ دانوں میں دو

نظفه قبول نفس کے مستعد ہوں تو واہب الصور یعنی جناب البی ہے ان کی طرف دونفوں کا فیضال ہوگا اوران دونو ل نطفوں ٹی ہے ہرایک ایک نفس کے ساتھ خاص ہوگا اوراس کامختص ہونا اس میں نفس کے حلول ہونے کی جبت نے بیں ہے اس لئے کنفس کاجم میں عوارض کی طرح حلول بی نہیں ہوتا بلکہ دونوں مستعد جسموں میں سے ایک جسم کا ایک نفس کے ساتھ مختص ہوتا اس مناسبت کے سبب سے ہے جوان کے مابین اوصاف کی جہت سے ہے ایسا بی دوسرےجسم کا

دوسر فن سے ساتھ مختص ہونا ہیں جبکہ دونفس متناسب ہیں میں بداختصاص ہوسکتا ہے تونفس مفارقه میں جواول ہے موجود تھااور یے نفس میں کیو کرنہیں ہوسکتا سوجب ایک جیم ستحق کونفس مفارقہ کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی تو وہ جم واہب الصور یعنی خدا تعالیٰ ہے نے نفس کے فيضان كانتاج نيس بوگا جب ووحتاج شهوا تواس ير فيض كافيضان بحي نيس بوگااس كلام

کے لئے زیادہ تقریر ہے میں اس میں خوض نہیں کرنا کیونکہ مقصود اس بات کا بیان کرنا ہے کہ جو تحق حشر اجباد کا اٹکار کرتا ہے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں جب اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہوئی تو موت کے بعد قبراور قیامت میں ادرا کات حید اور خیالیہ کا ہونا سمجھا گیا۔ اگر کوئی بہ کے سینت دوی اسان کوئم میت کود میصنت قبل اس کوند بگوش ہوتی ہے نہ ترکت ہم کہتے ہیں کہ سکتہ والحکومی ہم امیانی و میصنتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ادراک ایس فیرٹی بڑد کے ساتھ قاشم ہوکروہ پر غیر خیر می ہونے کے ترب ہوادر میت کے دیکھنے والا اس کوئید دیکھے اس میت میں ترکت کے دیکھے جانے کا بچھا تعرار نیس

## فصل

احدیث شریف میں جوآیا ہے کہ ظالم کی نیکیل مظلوم کے دفتر میں منتقل ہوگی اور مظلوم کی برائیاں طالم کے دفتر میں سوجعض اوقات جوخص جو ہر نبوت کے اسرار احادیث کونہیں سجمتاوه اس کومال جانا ہے اور کہتا ہے کہ نیکیاں اور برائیاں اعمال اور حرکات میں اور اعمال وحركات تو كذر ع اوردور ،وك بحر معدوم كا انقال كوكر ،وكا بلكه اگرا عمال اور حركات باتى بھی رنیں تو وہ عوارض میں چرعوارض کا انتقال کیے ہوگا ہم کہتے میں کظم کے سب نیکیوں اور بدیوں کا نقل ہونا ظلم کرنے کے وقت دنیا میں بی ہوتا ہے لیکن اس کا اعتماف تیا مت کو ہوگا پس اپنی طاعت کو دوسرے کے دفتر میں اور دوسرے کی بدیوں کو اپنے دفتر میں دیکھے گا جیسا کہ الله تعالى فرماتا بم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار آ فرت من المطرح ے ہونے کی خروی حالا تکدونیا ش بھی تو ایسا ہی کچھاسکا آخرت میں تجد نہیں ہوگا لیکن سب طلقت کواس کا انکشاف قیامت میں ہی ہوگا اورجس چیز کوانسان نہیں جانا وہ چیز اس کے لئے موجود نبیں ہوتی اگر چہدو چیز واقع میں موجود ہو جب اس کو جان لیتا ہے تو اس وقت اس کے لئے موجود ہوجاتی ہے ہی گویا اس کے حق میں موجود ہوئی اور اس حالت میں اس کے خ ہونے کا اعتقاد کرتا ہے چنانچ تجدد وجود کا وہم کرتا ہے پس جوشم کہتا ہے کہ معدوم کس طرح ا بخاری نے جُرایت ابو ہر یرہ قریب قریب اس کے ایک حدیث بیان کی ہاس میں دفتر کا ذکر نہیں معمون حدیث بخاری کا یہ ہے کدا گر طالم کے اعمال صالح ہو تکے بقد رظم کے اس کے عل لیکر مظلوم ے دیے جائیں ہے اورا ترقمل صالح نہ ہوئے مظام کے گناواس سے اٹھا کر ظالم پر دکھے جائیں ہے۔ اس شراعال صالح يا گذامول كردية جانے سان آثاروں كے انتقال مجازى مراد باس تتم كى احادیث بین بعض الل حدیث کا قول تعالیٰ الاتزر وازرة وزر اخری الآب کے ساتھ خدشہ کرنا یا اس تتم كانقال وحال بجمنائه جالت بمفتى شاودين سلمدب

مجموعه دسائل امام غزاتي حقيقت روح انباني IOA انقال کرے گا اس تقریرے اس کا قول ساقط ہو گیا اور یہ بھی جواب ہے کہ طاعت کے منقل ہونے ہے اس کے ثواب کا انقال مراد ہے نہ خود طاعت کا منتقل ہو نا کین جبکہ طاعت ہے مقصود تواب ہوتا ہے اس کے مقصود کوفقل کرنے کوفقل طاعت کے ساتھ تعییر کیا گیا اور یہ بات مجازادراستعاره مين شائع بالربيكهاجا ئي كهطاعت كالثواب ياتوع ض بوكاياجو براكرع ض ہواس کے انقال میں اشکال باتی ہے اگر جو ہر ہے تو وہ جو ہر کیا ہے کہتا ہوں کے ثواب طاعت ہے اثر طاعت مراد ہے کہ دل کونورانی کرتا ہے اور گناہ سے اس کی تا ثیر مراد ہے کہ دل كوسخت اورسياه كرتى بانوار طاعت بتوبنده قبول معرفت اورمشابده إحفرت ربوبيت كا مستعد ہوتا ہے اور بخت اور سیاہ د کی مشاہرہ جمال البی سے دوری اور تجاب کامستعد ہوتا ہے سوطاعات دل کے نور اور صفائی کے وسلہ سے لذی مشاہدہ کو پیدا کرتی ہیں اور گناہ دل کی ظلمت اور بختی کی جہت ہے تجاب کو پیدا کرتے ہیں اب نیکیوں اور بدیوں کے اثر وں میں تعاقب اورتشاد فهرااى لئ الله تعالى فرماتا بهان المحسنت يذهبن المسينات اوررسول مقبول في فرمات بن اتبع السيئة الحسنة تمعها اورتكلفس كنابون كومنادين بين چنانچرسول مقبول في فرمات بينان السرجل يشاب على كل شيء حتى الشوكة تصيب رجله ماوررول مقبول الناخ يتجي فرمايا بك كفارات لا هلها لعنى تكلفين موجب كفاره بين تكلف زوول كے ليے سوطا الظلم كےسب ا مشاہرہ کا درجہ بعد طے کرنے منازل سلوک کے حاصل ہوتا ہے جن سے میں اول منزل تو ہے دوسرى تزكيدوتصفيكس صفات ومير كروركرف اورصفات حميده ك حاصل كرف سے اللہ تعالى دوام ذکر لسانی قبلی وروج قسری لیعنی ناسوتی و ملکوتی و جروتی ولا موتی ان منازل کے طے کرنیکے بعد

سالك كومشابده معزت ربوبيت كابوتا بالمحم ارزقاادرا تخضرت كل فاحسان يعني اخلاص ے بیان میں جوفر مایا ہے کسان تعبد اللہ کا تک تر او فان لم تکن تر او فاند براک چنانچہ بخاری وسلم نے روایت کیا ہاس میں حالت ول کوصونی مشاہرہ کتے میں دوسری حالت کوحفور قلی سے نامز دکرتے

> ى مفتى شاە دىن سلمەرىيە-البنة نيكيال دوركرتي بين برائيون كو ـ

سایدی کے ویحصے یکی کرکداس کومٹادے ترندی باندک زیادت دراول واخر

محقیق آدی بدا دیا جا تا ہے ببال تک کہ کاف پر بھی جواے پاؤل کو گھے ترفدی نے بروایت عائشدی مغمون بإن كياب الفاظ اس كريدين قالت قال رسول الشائلة تصيب المومن شوكته فعسا فوقها الارفعة الله بماور موضفيها خطيئة منتى ثادوين المدب جدردهم مجوعه رسائل امام غزال خوابش نفساني كالتباع كرتاب اس اس كادل بخت اورسياه موجاتا باواطاعت كي جهت سے جواس کے دل میں اثر نور کا تھا دور ہوجاتاہے ہیں گویا کہ اس کی طاعت بی چیسی گئی اور مظلوم تکلیف یا تا ہے اور خواہش نفسانی اس کی دور ہوجاتی ہے اس سب سے اس کا دل اروش ہوجاتا ہا ورسابی اور مختی دل کی جواس کونسانی خواہشوں کے اتباع سے حاصل تھی دور ہوجاتی ہاب کویا کہ نور ظالم کے دل سے مظلوم کے دل کی طرف نتقل ہوا اور سابق نے مظلوم کے دل سے طالم کے دل کی طرف انتقال کیا تیکیوں اور بدیوں کے انتقال سے یہی مراد ہے آگر کہا جاوے کہ بیتو انقال حقیقی نہیں بلکہ اس کا حاصل پیٹھبرا کہ ظالم کے دل ہے نور باطل ہو گیا اور مظلوم كورل مس ايك في تاريكي بيدا موكن سيانقال حقيق نبين بم كيت بين كر لفظ فقل بهي استم يريمي بطورمجازاوراستعاره كي بولاجاتا بجيسا كركهاجاتا بانتقل المنظسل مسن موضع المي موضع لين سايد ايك جكد درسرى جكدك طرف انقال كيااورب مجي بولاجاتا بانتقل نور الشمس والسراح من الارض الي الحائط ومن المحائط المي الارض لعن آقاب اورج اغ كيروثي زين عدو يوارك طرف اور دیوار سے زمین کی طرف نتقل ہوئی اور (مثلاً) جب حرارت موسم گرما میں زمین برغالب موتى عاطنها اورائرام انقال الكوكيج بن اورجيها كرولة بن نقلت ولايت القضاء والخلافة من فلان لعنی تضاورخلافت کی ولایت فلانے سے فلانے کی طرف منتقل ہوئی ان سب قمول کوفل ہی کہتے ہیں پر نقل حقیق تو یہ ہے کہ جو چیز کل ٹانی میں حاصل ہو کی ہے یہی بدیند وہی چیز ہو جو کل اول سے نکلی ہے اگر دو چیز اس کے ہم مثل ہواور بعینہ وونہ ہوتو ہال تیم کو مجاز آ نقل کہتے ہیں نقل طاعت ہے بھی اس فتم کی نقل مراد ہے اور نقل طاعت میں اتنی ہی بات ہے كد طاعت سے كناية تواب مراد ب جيماكسب سے كناية مسبب مراد جوتا ہے اور ايك امیاں دل سے مراد لطیفہ قلب یعنی روح ہے نہ کہ مضفہ جنوبری کیونکہ نیکی یا ممناہ کے کرنے ہے قلب . كى روثن ياسا ونبيس موتا بلكه لطيفة قلب موتاب اورعرف الل شرع ش حقيقناً قلب اس كوكيتم بين اس كا نعل قلب جسمانی ہے جس کو باعتبار افت کے قلب کہا جاتا ہے ایسا ہے جیسا کہ قوت بینائی کا تعلق چشم ظاہری سے جن لوگوں کو علم شریعت یعنی علم تطیفات شرعیه علم طریقت یعنی معرفت معاملات قلوب علم حقیقت ایمنی در بافت مکاشفات ارواح حاصل بدو قلب فیقی کی حقیقت اور نیکی اور گناه سے اس ك مصفا اور كمرته وف وخوب يجانع إن مفتى شاودين علميد بند وصف کا ایک محل میں ثابت ہونااور اس وصف کے مشل کا دوسر مے کل میں باطل ہونے کا نام نقل رکھا گیا بیسب بول چال میں مشہور ہے اگر اس میں شرع دارد نہ ہوتی تو بھی اس کے معنی ولیل کے ساتھ معلوم ہیں جب کہ شرع میں بھی اس کا ثبوت ہو گیا پھر کیونکر نہ ڈابت ہوفصل خواب میں حق سحانہ تعالیٰ کے دیدار کا تو نے سول کیا جس میں لوگ مختلف ہور ہے ہیں ہیں جان لے کہ جب اس مسئلہ کی حقیقت کا انکشاف ہوجاوے تو مجھ خلاف اس میں متصورتہیں ہوتا حق تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالی خواب میں دیکھا جاتا ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ رسول جائيں شايدجس عالم كى طبعت عام لوگول كى طبعت سے قريب بود ير بي مجھے كرجس مخص نے رسول مقبول علی کوخواب میں و یکھا اس نے حضرت کا جم مبارک ہی و یکھا جو مدیند منور ہ كرد وضد مقدى من ركها كيا ب كقبروش كر ع حضرت ايك مكان كي طرف تشريف لا ي سو ایے عالم ے برھ كر جائل وسا بوكا كونكر بھى خواب ميں ايك شى ايك رات ميں ایک یہ حالت میں بزار جگد دیکھی جاتی ہے بچر کب بوسکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی حالت میں بزار جگہ میں مختلف صورتوں کے ساتھ یعنی بوڑ ھا اور جوان اور دراز قد اور کوتا ہ قد تندرست اوریپار ہواوران تمام صورتوں میں دیکھاجائے جس محض کی حماقت اس حد تک پہنچ گئی وہ توعقل سے خارج ہے اور مخاطب ہونے کے لائق نہیں اب شاید وہ یہ کہ کہ جو مخص حضرت الله كوخواب مين و يكتأب ووآب كي مثال كود يكتاب جهم مبارك كونبين و يكتاب دويا تو مثال جم عليه انسلام كى كيد كايا مثال روح كى جومورت اورشكل سے ياك باكر مثال جم کے کیے جو گوشت اور بڑی اورخون ہے ہم کہتے ہیںجم تو بذات خود محسوں ہے اس کے تمثیل کی ا خواب میں آنخضرت ولی کے دیدار کی کیفیت من رائی فی منام فقدر اُنی قان اشیطان لا متمثل فی صورتی کے معنی میں بعض علما کا ختلاف نو دی وغیرو نے لکھا ہے کابھی فقدرانی کے بیعنی لیتے ہیں کر رُیاہ صیحالینی خواب اس کی صیح ب اضغاث احلام لینی خوابهائے شور دیدہ وسویات شیطان سے نہیں بعضول نے یہ کہا ہے کہ فقد رائی یعنی فقد اور کی اور اوراک کے لئے قرب مسافت اور جس کو ويكهاجائ اسكاز برزهن يابا فازين بوناثر لأنبس بلكه موجود بوناشرط بساورجهم أتخضرت وللله كاتوموجودى بياس كرويت خواب مي بوقى باور بعضول نے كہا مصورت مخصوصد براكر ہوئی تو رؤیا تقیقت ہے ورنہ رویا ، ویل اور بعضول نے کہاہے کہ آ تخضرت الله كا خواب يل دیدار خواه صورت مخصوصد بر بو یا غیر مخصوصه برآ مخضرت علی کی رویت حقیقتا تل سے کیونکد و وصورت آ تحضرت ﷺ کی دوح مقدس کی مثال مصحح قول سی ہے کمالاَ تفی مفتی شاہ دین سلمدر بہ

كيا عاجت پرجس في موت كے بعدرسول مقبول الله كي جم مبارك كى مثال كود يكهااور روح كوندد يكصاب نے تو نبي عليه السلام كونه ديكھا بلكه جم كوديكھا جو نبي عليه السلام كى حركت دے کے ساتھ متحرک تھا کیونکہ بی روح ہے مراد ہے ندکہ بٹریوں اور گوشت ہے ہی کیونکہ جم كى مثال د كيف برسول معبول الله كالم كيف والابوگا بلك حق تو يى بى كدوه رسول معبول الله کے روح مقدس کی مثال ہے جو کل نبوت ہے اور جواس نے شکل دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال ہوہ حضرت نی علیہ السلام کی روح اور اس کا جو ہر ہے جمنیس ہے اگر کہا جاوے كه حفزت عليه السلام كاس قول كي كيامعني موت جوحفرت هفر مات مين من رآنمي فى المنام فقد رآنى توال كاجوابى بكر حفرت كال صديث بيمراد كهجواس في ديكه أثمال بكر معرفت فق ك لئ اورد يمين والي من واسط بوكى يس اب جیما کہ جو ہر نبوت یعنی روح مقد محصرت کی جو بعد مفارقت حضرت کے باقی ہے اورشکل اور صورت سے یاک بے لیکن مثال مطابق اے واسط سے امت کو واسط اسے اور بندہ کے درمیان خیر کے فیضان اور ایصال حق کے لئے پیدا کرے سوبیدواسطہ پیدا کرنا تو موجود ہے اس کے امکان کا کس طرح انکار ہوا گر کہا جادے کہ اس مجازی اطلاق کا رسول مقبول ﷺ کے حق مي تواذن يو موكيا ہے اللہ تعالیٰ کے حق ميں تو وہي اطلاقات جائز ہيں جن کااذن ہوہم کہتے ہيں كاس كے اطلاق كانجى اذن واروہوكيا ہے قال رسول اللہ كارايت رہى في احسى صدورة يقول مفرت كاان اخبارش سے بجواللہ تعالی كے لئے اثبات صورت من وارد الله خلق الله أدم على صورته ادراك طرح اس صورت ذات كمراد نہیں ہے کیونکہ ذات کے لئے تو صورت ہی نہیں مگر باعتبار اس بیل کے جومثال کے ساتھ ہے جبیا که حفرت جرائیل علیه السلام دجالبی کی صورت اور دیگر صورتوں میں طاہر ہوئے یہاں تک کدرسول مفبول ﷺ نے حضرت جرائیل کوئی بارد یکھا حالانکدصورت حقیقی میں دو دفعہ ہی دیکھااور جبرائیل کاس دحیے کلبی کی صورت میں مثل ہونااس اعتبار سے نہیں ہے کہ حاجت نہیں إمثال مطابق كے كہنے ہيں مثال كاذب يعنى فيرمطابق سے احتراز موكميا كيونك مثال كاذب نفس الامر میں نبی علیہ السلام کی مثال نہیں اپس اس مثال کے دیکھنے پر جزُ مُذکورہ مرتب نہیں ہوتی۔ ع الراد ان يردى مدين وليل بي جوادل كزري تعن وله طيالها مهن واني في السنام فقدر اني.

س حضرت جرئيل عليه السلام ك دديكلي كي صورت من متمثل موكرة في كاحديث بخاري وسلم في بان کی ہے بروایت اسامہ بن زید۔

مجموعه رسائل امام غزاتي 144 کیونکہ عقل الی شے ہے کہ کوئی اور شے حقیقت میں اس کے ہم شل نہیں ہے اور ہم کو جائز ہے ك عقل كى مثال أقاب بيان كرين اس واسطى كعقل اور آفاب من ايك امرى مناسبت ب وه بيب كدنورآ فأب محسوسات إكااكمشاف بوجاتا بي جبيها كدنور عقل إسم معقولات كا سوای قدر مناسبت مثال کے لئے کافی ہے بلکہ سلطان کی مثال عمس ہے اور وزیر کی مثال قمر سلطان اپنی صورت اورمعنی میں آفاب عے مماثل نہیں اور نہ وزیر جاند کے ہمشل ہے مگرید بات ب كسلطان كوسب يرغلب وتا باورسب كواس كااثر بينجاب اى قدريس أقاب كواس ے مناسبت ہے اور جا ندا اڑنور کے فیضان کے لئے آفاب اورزین کے درمیان واسطہ ہے جیما کہ نورعدل کے فیضان کے لئے وزیر بادشاہ اور رعیت کے درمیان واسطہ وتا ہے سیمثال مولى ندكيش الله تعالى فرمايا ب-السله نور السموت والارض مثل نوره كمشكوة فيهامصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنهاكوكب درى يوقدمن شجرة مبركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضييى، ولولم تمسسه نارنور على نور . ٣إب فداتعالى كوراورشمياور طاق درخت اوررغن من كوني مما ثلت يجي الله تعالى فرمايا ب-انسزل من المسماء

ماء فسالت اودية بقدرهافاحتمل السيل زبدأ رابيا الا أ ثره عاس يت مِن قرآن شریف کی تمثیل بیان کی توصیف قدیم ہے جس کی کو فی شخص نہیں پھریانی اس کی کیوں مثل ہو گیااورا کثر خوابین حضرت علیہالسلام کو دکھائی گئیں جبیبا کہ دود ھاورمبایغ بی کودیکھااور <u> المحسومات کے انکشاف کو علم حسی سے تعبیر کیا کرتے ہیں</u> اکثر شعور کا اطلاق بھی ای برآتا ہے ای لئے حواس كومشاع كهاجا تاب مفتى شاه دين سلمدرب ع عقل صفت علمي كو بھي كہتے ہيں كمامراوراك قوت كو بھي كہتے ہيں جو قلب حقیق انسان ميں مبترلہ

نور کے ہے جس کے ہاعث علوم نظری کے قبول کرنے اور خفید صناعات فکر کے سوچنے کی اس کو استعداد ہوتی ہے اس کی مثال نور آ فرآب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کیونکہ نورعش معقولات کے ادراک کا ذر بعدے جیسا کرور آفاب محسوسات کے انکشاف کا دسیلہ ہے۔ مفتی شاہ دین سلمہ رب

س ترجمہ اللہ روشی ہے انوں کی اورز مین کی کہاوت اسکی روشی کی جیسے ایک طاق اس میں جراغ ہے دوسراایک شیشہ میں شیشہ جیسے ایک تارہ ہے چکنا تیل جاتا ہے اس میں ایک درخت برکت کے ہے دو ز یون ب\_ سورج نظنے کی طرف ندؤ و بے کی طرف تکتابواس کا تیل کے سلک اضحابھی ندگی ہواس کواس روشنی پر روشی۔

سما تاراة سان سے مانی مجر بے تا لے استے است موافق مجراو برالا یاو و نالا جھاگ مجولا ہوا۔

جدددم مجموعه رسائل امام غزااتي فرمایا که دود هااسلام با در حبل قرآن شریف اور بهت مثالین بین جن کا مجه شارنبین اب دووھ اور اسلام میں کچھے مماثلت نہیں اور نہ حبل اور قر آن شریف میں کیکن ان کے درمیان مناسبت ہےاوروور ہے کہ جل لینی ری کے ساتھ تو نجات دنیاوی کے لئے چنگل مارا جاتا ہے اورقر آن شریف کے ساتھ نجات آخرت کے لئے اور دودھ غذا ہے جس سے ظاہری زندگانی ہاوراسلام وہ غذاہے جس سے حیات باطنی ہے ریتمام مثالیں ہیں مثلیں نہیں بلکہان چیزوں کے لیئے تو کوئی مثال بی نہیں اللہ تعالی کی بھی کوئی مثل نہیں لیکن اس کے لئے مثال میں جو بسبب مناسبات عقليد كالله تعالى كى صفات سے خرويى بين كوئك جس وقت بم مريدكو سمجما ئیں گے کہ اللہ تعالیٰ چیز وں کوئس طرح پیدا کرتا ہے اور کس طرح ان کو حانیا ہے اور کس طررة ان كى تدبير كرنا باوركس طرح كلام كرنا باوركس طرح كلام بذا تدقائم ، وفي بان سب کی مثال انسان کے ساتھ بی بیان کریں گے اگرانسان اینے نفس میں ان صفوں کو نہ سجمتاتو الله تعالى كے حق ش بھي ان كى مثال اس كى مجھ ش ندآتى مثال الله تعالى كے حق ميں حق ہےاورش باطل اگر کہاجادے کہ استحقیق ہے تو اللہ تعالٰی کا دیدارخواب میں ٹابت نہیں ہوتا بلکدرسول مقبول ﷺ کا بھی خواب ش ندد یکھا جانا اابت ہوا کیونکہ جود یکھا گیا ہے وہ تو مثال اس كالين تين بس رسول الكا كول من را نسى فسى المسنام فقدرانى میں ایک طرح کامجاز ہوامعنی اس کے پیٹھبرے کہ جس نے میری مثال کودیکھا گویا اس نے مجھ کو دیکھا اور جواس نے مثال سے سنا گویا اس نے جھے سے سنا ہم کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے رایت الله فی الستام اس کی یمی مراد ہوتی ہے اور بیمراز بیل ہوتی کداس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کودیکھا جبکہاں ہات پرا تفاق ہوا کہاللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی ﷺ کی ذات نہیں دیکھی جاتی اور ان مثالوں کا دیکھا جاتا جائز ہے جن کوسونے والا خدا تعالیٰ کی ذات اور نبی ﷺ کی ذات اعتقاد کرتا ہے اب اسکاا نکار کیونکر ہوسکے باوجود یکہ خوابوں بٹ اس کا وجود ہے جس مخص نے اس مثال کوخود شددیکھا ہوگا اس کوان لوگوں سے خبرمتواتر عی پینچی ہوگی جنہوں نے ان مثالوں کو د يکھا ہے اور مثال معتقد مجمعی تو تجی ہوتی ہے اور مجمع جھوٹی اور تجی مثال کوتو اللہ تعالیٰ نے و یکھنے والے اور نبی علیہ السلام کے مابین بعض امور کے معلوم کرنے کے لئے واسطہ بنادیا ہے اور ا بخاری نے بروایت ابن عراق تحضرت ﷺ کے خواب ہی ودوھ کے دیکھنے کی حدیث بیان کی ہے مگر اس میں تعبیر دود دی علم کے ساتھ ہی علم آور دود دھ میں بھی ہے میں سناسبت ہے کہ دود دھ غذا ای حیات ظاہری ہے اور علم غذائے حیات قلوب۔

مجوعه رسائل امام غزاتي الله تعالی قادر ہے کہ ایسا ہی اس روح کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مثال ایک شکل ہوتی ہے جواس کے لئے رنگت اورصورت ہوتی ہے اگر چہ جو ہرنبوت یعنی روح شکل اورصورت اور رنگت ہے منزہ ہے۔اب ایسائل ذات باری تعالیٰ شکل ااورصورت ہے یاک ہے کیکن ہندہ کو جواس کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو مثال محسوسہ کے داسطہ سے ہوتی ہے وہ مثال محسوسہ خواہ تسم نورہے ہویااس کے سواکوئی اور تشم صورتوں جیلہ میں ہے ہوجواس جمال حقیقی مقبول کی مثل بن سکتی ہوجس کی کچھصورت اور رنگت نہیں سویہ مثال صادق معرفت کے لئے واسطہ مواب جو و بکھنے والا کیے کہ میں نے خدا تعالی کوخواب میں و یکھااس کے بیمعنی نہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کی ذات اور روح اورجم کو دیکھا بلکہ اس کے بیمعنیٰ جیں کہ جس نے اس کی مثال دیکھی اگر کہاجاوے کہ نبی علیہ السلام کے لئے تو مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی مثل نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوّوش اور مثال میں فرق نہ بیجنے کی بات ہے شل تووہ ہے کہ تمام صفوں میں مساوی بواور مثال میں تمام صفات میں مساوات جرئیل کی ذات د حیابی کی ذات کے ساتھ متقلب ہوگئی بلکہ اس اختبار سے ہے کہ رسول مقبول ﷺ کووہ صورت ایک مثال ظاہر ہوئی جو جرئيل كاطرف ، يفام الى كوعط كرتى تحى اليابى تولدتعالى فقدمث لهابشر السويا ( یعنی بھر بن آیا جرئیل بی مریم کے آ گے آ دی پورا ) پس جبکہ میتمثل ہونا جرئیل کی ذات میں اذات باری کی شکل وصورت سے پاک بے کونک شکل وصورت خواص اجمام سے بعد بواسط کمیات وكيفيات واحاط عدوونهايات كحاصل بوتى باوربارى تعالى توجميت مراباس لني كدجم مرك بوتا ہے اجراء ہے اور ہر مرکب وجود مش محتاج ہوتا ہے اجراء کی طرف اور خدا تعالی واجب الوجود ہے اوراضیان منافی وجود کے ب جب جمیت سے اک بواتو خواص جمیت مین عمل وصورت سے مجی اک بوانی جواب میں دیداریاری تعالیٰ کا کسی صورت میں ہوتا جیسا کیٹوروغیرہ سور جیلہ میں اس کو جلی مثالی برحمل کیا جائے گا

کیونکہ بخل حقیق پراس کامحول کرنا محال شروری ہے۔مفتی شاہ دین سلمدیہ ع حضرت جريل عليه السلام كا حضرت في في مريم كي إس آدى كي شكل من آثا ال وجد علها كدهفرت في في مریم کوکلام کے سننے میں ان سے انت ہوم کم کے معنیٰ لغت عبرانی میں خادم کے میں کیونکہ آپ کی والدونے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے نذر کیا تھااس لئے ان کانام مربم جواجبر تُل کے لفظی معنی عبداللہ کے بین کیونکہ جرمعنی بندہ بے افتیار اور ایل جمعنی اللہ ہے چنا نچ تفسر ابن جریرہ وابن افی حاتم میں ابن عباسٌ ونكرمة وماقمة عروى بعضرت جرئيل عليه السلام كوروح القدس مجى كيتم بين چنانجه ايك حديث من عن آ تحضرت على سيدوايت بي روايت بي رواخروا ماان الحمد القدرب الغلمين والصلو قوالسلام على سيدنا محمد وعلى المد واصحابه الجمعين\_

جلددوم مجموعه رسائل امام غزالي

اسخالداورانقلاب ندموا بلكه جرئيل إلى صفت اورحقيقت بربي ريجا كرچه نبي عليه السلام كوحيه کلبی کی صورت میں طاہر ہوئے ایابی بالند تعالی کے حق میں محال نہیں خواہ بیداری میں ہوخواہ خواب بیں اطلاق صورت کا جائز ہونا خبر کی جہت سے ثابت ہوااورسلف ہے بھی باری تعالی پر صورت کا اطلاق ٹابت ہوتا ہے اس میں بہت ہے اخبار اور آ ٹار منقول ہیں اگر اخبار و آ ٹار سلف ساس كابولنا ابت نه موتاتب بحى بهم يركبة ميس كرجولفظ الله تعالى حوت مي صادق ہواور سننے والے کے نز دیک خطا کا وہم نہ ڈالے باتح تم اور منع اس کا باری تعالی پر بولنا جا کز ہے اور دیدار البی کے لفظ ہے بھی بسبب کثرت استعمال زبانوں کے نز دیک دیدار ذات کا وہم نہیں پڑتا اگرابیا مخض فرض کیا جادے جواس کے نز دیک اس قول سے تن کے برخلاف وہم پڑے تواس کے ساتھ بیقول بولنالائق ہی نہیں بلکہ اس کے لیے اس کے معنیٰ کی تغییر کی جائے گی جیبا کہ ہم کوجائز نبیں ہے کہ ہم بولیں کہ ہم اللہ تعالی کو دوست رکھتے ہیں اور اس کو ملنا جا ہے ہیں کیونکہ ان اطلاقات ہے گئی لوگوں کو خیالات فاسدہ تمجیے میں آئے ہیں اور اکثر لوگ ان اطلاقات ہے وہی معنیٰ بچھتے ہیں جوہم نے ذکر کیے ہیں اور ان کو پچھے خیال فاسرنہیں ہوتا سوان اطلاقات میں نخاطب کے حال کی رعایت کی جائے گی جہال مہم ند ہوو ہاں بغیر کشف اور تغیر ے بولناجائز باور جہال مہم جود ہال تفصیل اور کشف ضروری ہے تی الجملداس بات پرانفاق ٹابت ہوگیا کہ اللہ تعالٰی کی ذات نبیس دیمھی جاتی اور جودیمھی جاتی ہے اس کی مثال ہے اوراس بات میں اختلاف مخمرا کہ بولنالفظ دیدار کا اللہ تعالی کی ذات پر جائز ہے یانہیں اب جو خص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے حق میں مثال کا ہونا محال ہے سویہ گمان اس کا خطا ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے لئے مثال بیان کر نے ہیں اور اس کی ذات كوشل سے ياك اور منز و جانے جي نه كه مثال سے فصل جكيد روح كى هيقت ے دانف ہو گیا تو تو اب وعذاب قبر بھی جان سکتا ہے دوح جب بدن سے جدا ہوجاتی ہے تو توت وہمیہ بھی بدن سے چلی جاتی ہے اور بدن کے بینات میں سے کوئی چیز روح کے ساتھ نہیں رہتی اور بیتھ کومعلوم ہو چکا ہے قوام روح کا بغیر بدن کے بھی ممکن ے ہر مخص کوا ہے مرنے اور دنیا ہے جانے کاعلم رہتا ہے اور یہ جانا ہے کہ خود ہے مرااورا بنای بدن وفن مواجس طرح کرزندگی میں جانتا تھا قبر میں وہ اپنے اعمال نیک وبدكى جزاءيا فكابرايك كے لئے اعمال كے لا عقرياتوباغ بي الرها بصداق صريث نبوي كريم القبر الماروضة من رياض الجنة او حفرة من حفر السفار الأحروه يك بخت به قرار أبالي و يكسال فين اليه بافون شير الرود به يراور المراد و يك بخت به الرفاق المراد و يك بخت به المراد المراد و يك بخت به المراد اليه به المراد و يك بخت به المراد اليه به المراد و يك بخت به المراد اليه به به المراد و يك بخت به المراد اليه به به المراد المراد المراد المراد به المراد به المراد المراد به المراد المراد المراد المراد المراد به المراد به المراد به المراد المراد به المراد الم

نے پر کئن ہے جنت کے چمنوں ہے۔ یا گڑ ھائے آگ کے گڑھوں ہے۔ ع کہر و اے ٹی (بیان) کمراس کو دی زنرہ کرے گا جس نے پہلے اسے پیدا کیا وہ ہرا لیک کے حال ہے

والف ب-

ع بعنی سر جہاں ہے آگ نکالاجس سے تم یکھیتے ہو۔

#### بسمالله الرحمان الرحيم

# تنككره

امام جهة الاسلام زين الدين الوحار محمد بن محمز الى في من مقام طوس من پیدا ہوئے وطن شریف آپ کا غزالہ ہے طوس کے دیبات میں سے تحصیل علوم آپ نے ابو حامد اسفرائی اور ابوقحہ جو بی سے ابتداء میں آپ طوس میں رہے پھر بغرض سحیل علوم بمقام نیشا پورا مام الحرمین ابوالمعالی کے پاس تشریف نے گئے اصول وفروع مذہب امام شافقی کے آب ابر تھ آپ كى تقنيفات كام جوء جارسوجلدي جي احياء العلوم آپ في ايك بزار يجيس دن مي تالف كي حل مسائل غامضه كي تصنيف بعداحياء العلوم عي ثابت موتى مي تغييريا توت الآاويل آپ كى جاليس جلدول مى بكيائ سعادت اور بسيط اوروسيط اوروجيز اورخلاصه اورمتصنى ادرتهافة الفلاسفه اورتحك أتظر اورمعيار أعلم اورمقاصد اورمضون بيعلى غيرابله اور جوا مرالقرآن اورالمقصد الاسني في شرح اساء أحنى ادر مفكلوة الانوار وغيرومهي آپ كي تصنيفات مس سے بیں کتاب نول جبآ پ تصنیف کر کے اپنے استادامام الحرشن کی ضدمت میں لے کئے تو انھوں نے فر مایا تم نے جھے کو زندہ ہی وفن کر دیا لینی تمہاری تصنیفات کے سامنے میری تقنيفات كى قدرجاتى ريى جب نظام الملك امير بغداد كى طرف سى مدر سرنظام يوا تعد بغداد كا معب درس وقدريس آب كتفويض موا وبالعرصة تك آب في درس ديا آب كادرس اليامقبول عام ہوا كہ جب مدرے سے مكان كوآتے تو يانسوفقيد دينے بائيں بس وپيش آپ كرد وي ت مرآب نزم اختياد كيااوردن وغيره كوترك كرك قصد فج استواركيا فج بيت اللد سے کامیاب ہوکر ملک شام میں مراجعت فرمائی ایک عرصہ تک وہاں ریاضتین میں بعدازاں سبت المقدى كاطرف تشريف في كئه وال مصمم من محكم كي محدث اسكندريد من رب جر مانب شام معاودت کی کچر عرصہ کے بعد اپنے وطن مالوف طوس میں تشریف لے محت اور آخر حمرتك اي جكد قيام فرمايا أيك عرصه ادرايك خانكاه بنواكرا بيخه اوقات كوتعليم وديكرامور خيريس نقسیم کیا یہاں تک کردوشنبہ کے روز چودھویں جمادی الثانی ۵<u>۰۵ھ</u> ش۵۵ برس کی عمر ش ربگرای علمیین ہوئے۔

ادخله الله في جنة النعيم.

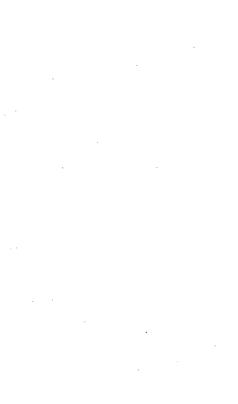



بيزان عير جيوالومام نزالۍ

تصنيف

مترجئ

فرالله فان صاحب عزيز لي الماليه يثرا خبار مدينه بجنور سابق استنت اليريثر رساله صوفي سعادت کی تلاش جبتجو میں ہرز مانہ کے لوگ سرگر دال رہے ہیں اور بہوہ چیز ہے جو علم اور عمل کے بغیر دستیاب نہیں ہو علی ان کی حقیقت اور انداز ومعلوم کرنے کے لئے علائے سلف وخلف نے اپنی تمام تر توجی صرف کر دی ہے اس لئے ضروری ہوا کہ ہم علم اور عمل میں تمیز

كرنے اور بيجان كے لئے ايك معيار مقرركرين اور كھر ے اور كھوٹے كى شاخت كے لئے ایک کسوٹی معین کریں چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کدائ بارے بیل کال غور وخوض سے کام لے كر بناديں كرسعادت كے حصول من الله الكارى اور تكاسل سے كام لينا حماقت بادراس کے لئے علم عمل کا اجتماع لا زمی ہے۔

اس ببراندوز ہونے کاطر ان معین کریں اور بتا کمی کیمل سعید کیا ہے اوراس کا رستہ کیا ہے ان تمام امور کی تو شیح کے لئے ہم دلائل و برا بین بیش کریں مے محض تقلیدی رنگ مدنظرنه ہوگا۔ بدورست ہے کہ اس طرح تحریر طویل ہوجائے گی لیکن کیا کریں اس کے بغیر جارہ نہیں۔البتہ ہم کوشش کریں گے کہ علم کے اصول وقوا نین کی حدود سے تجاوز نہ کریں ،واللہ

المستعان

تیری رحت سے اللی یا کیں بید تک تبول بحول بچوم نے بے بیں ان کے دام کے اور خالی فصل

#### سعادت کی طلب میں مہل انگاری حماقت ہے

سعادت افروی ہے ہماری مراد ہے دویتا بوقی فی فائی ہے۔ دومٹر اپ نظاظ ہیں میں روروقم نہ ہو وہ سرت جس کوقم کی فی منفس نہ کر ہے، اور الکی عزت ابدی جو ذلت ہے آشانہ ہو۔ وہ ہے فکری واستغذا ہوجس میں احتیاج کو کئی دشل نہ جواورو و کمال نے زوال نہ ہو، ساتھ ہی ہو، وہی کی کہتا کی جاسکتی ہے، ہروہ ہے جس کے لئے دل قریب میکنا ہے، مواصل اور موجود ہو، ہال اور بدچ پر برا بدالڈ یا دکیلے ہوں اور زیانے کی تیز ہواران کا دشتہ مقد کہ کئے فرش کر وکہتا مردنیا ابنا ہے ہے۔ اُن پوئی کے چھرا کیس پر خدا ہے ہو بائے گاگئن سعادت افروی کا دو گئے ہے چک لیتا ہے، تو گئیس بھی کمیل کیا ہے۔ وہ دو اپنا ہے جو بائے گاگئن سعادت افروی کا دو گئے ہے پایاں ہے جو بھی شدہ فیمی سکتا اس قسم کی فوت عظمی کی ترغیب و تر یسی دلانے کی ہم کو کو گئی۔

جب کریم روز مرود کھنے ہیں کہ آما مقل مندادر مجھوار اولاگ اس بدر جبا کمشراور اولی چیز وں کے صحول کے لئے بڑار دواقع کے صحاب و ڈکالیف فوق ہے برواشت کر لیے ہیں اور ویل کافتری میں گا۔ ویسے ہیں رزق وصائب بڑار بیشار ہوں آخر ختم وہ جاتی ہیں اور ویل کا کنشن الاکھ ہے حساب ہوں آخر گزر جاتی ہیں ہمارے نزدیک تو مقلد وہ تو گئی ہے جب آئندہ کی بھٹی اور بہتر افعت کیلئے موجود واور اور اور گئے کو چیوڑ نا آسان ہو پہنا تی جبوالگ مستعت حات ہیں گؤر کر ہے اور کیا ہے گئی ہو وہ اور اور اور اور اور کرتا اور ہم دقیاس مصائب خدہ بیشائی سے حات ہیں اور اس کے قلب اور سوکون خاطری فرصد دار مرف ہے بات ہوتی کے بیشائی سے موش اور موجود ورق والم ال کا بہترین اجراک دور اعلی کا این مقدم کا ایک بات ہیں جوزر وہ ال کا طالب نہ ہوا دوران کے آمہیں ایک ہوگا۔ جو کا بھٹ کی ایسائیس جوزر وہ ال کا نعتوں کی امید میں تھوڑی ہی بھوک برداشت کرنے کے لئے تیارٹہیں تو اسے کو کی مختص تقلمند تصور نہیں کر سکتا اور شاید اس تشم کے مخص کا وجود بھی عنقاء کا تھم رکھتا ہے۔ حالا نکہ دنیا فانی ہے موت گھات میں اور سونا آخرت میں کامنہیں دیتا اور ممکن ہے کہ وہ مبینے کے اندریا بعد جان جان آ فرین کے سر دکردے فور کرو کہ میخص اکثیر کی طبع میں بیدریغی مال وزرخرچ کرنے کے لیے تیار ہےاور ہرطرح کی مصیبت اٹھائے کے لئے آ مادہ۔ پیج تنقیندلوگ اس عمر نایا ئیدار میں

مجموعه رسائل امام غزاتي

جس کی حد سوسال ہے اپنی خواہشات نفسانی اور دنیا دی لذتوں کی حد بندی کرنے میں کیسے کوتا بی کریکتے ہیں جبکہ اس ممل کا حوض عیش سرعہ کی اور آرام جادواں کی صورت میں ملنے والا ہے عرفی اگریه گریه میرشدے وصال

صدسال معتوال بيتمنا كريستن اورجوہم و کھتے ہیں کدلوگ سعادت کی شاہراہ گا حزن ہونے سے گریز کرتے ہیں تو اس کی دبیصرف یہ ہے کہ انھیں قیامت پر پورایقین بی نہیں ورنے عقل ناقص کا بھی تقاضا ہے کہ

سعادت کے حصول کے لئے کمریسة ہوجانا چاہئے چہ جائے کہ دولوگ اس کا انکار کریں جوعشل کال ہے بہرہ مندیں۔

### فصل

145

#### قیامت کے متعلق عدم یقین بھی حماقت ہے

جاری دائے ہے کہ قیامت مے متعلق ایمان عمل کونا می کرونا میں پیوٹر فی پر دال ہے کیونکدا اگر خفلت و فرد فرامز آمان خالب شہوتو سعادت کے رستوں سے بے پرواہی مجمی شہو آخرت کے باب میں اوگوں کے جارگروہ چیں۔

اول وه گروه جن کا اعتقارے کہ شروخ اور دور ن بعید ای طرح جن جس طرح شر دور ن بعید ای طرح جن جس طرح شر بعید ای طرح جن جس طرح شر بعید این استفاد می با میں این استفاد میں استفاد کی استفاد کی استفاد کا بیان موگھنا ان کے دور کا میں استفاد اور میں استفاد کی کیفیت اور صنف میلانیان سے باہرے یہ وہ جنت نگاہ اور میرون کو استفاد کی کیفیت اور صنف میلانیان سے باہرے یہ وہ جنت نگاہ اور استفاد کر دور کو کی کیفیت اور میدال بالا کا دور میں کی میں استفاد کے دل میں استفاد کے دل میں استفاد کے دل میں استفاد کے دل میں میں کا کہ اور ایدال بادک رہے گا کہ والد این کے دل میں صاحف کی بدوات ہی استفاد کی کہ دولت ہی ساتھ کی کہ دولت ہی کہ دولت ہی ساتھ کی کہ دولت ہی ساتھ کی کہ دولت ہی ساتھ کی کہ دولت ہی ک

دو اکیدهم کی الذت ہے جو انسانی قلب کے اصور میں جیس آ مکن اس کا نام بدائل ہے کہتا ہے۔ دو اکیدهم کی الذت ہے جو انسانی قلب کے اصور میں جیس آ مکن اس کا نام الذت تلقی ہے اور حمیات تو خارجی طور یہاں کی موجود کی کے دو محکر ہیں ہاں جیسے بندیش ہوتا ہے خیال طور پر ان کا وجود وہوسکتا ہے کس فیدک حالات بداری کیے تحق آئی ہو جو سے جس اور یہ بھٹر ہیں گے ان کا کمان ہے کہ بیا جی مان انوکوں کے لئے جو تی ہیں جو محسوسات کے ساتھ شخف رکھتے ہیں اور جن کے دل اس جانب بہت ماک ہیں وہ وان کو فذات مثلے کی طرف منسوب جیس کرتے ہیں ہے کہ لذت بھی وہی چیز ویتی ہے جس کے ذوق ہے انسان کا ول چھوٹ کھائے یا ویکھتے کے ہے کہ لذت بھی وہی چیز ویتی ہے جس کے ذوق ہے انسان کا ول چھوٹ کھائے یا ویکھتے کے

فارجی امورحسول اثر کا موجب میں لذت ایک داخل اثر ہے جو خارجی اشیاء ک

موجودگی سے پیداہوتا ہے جب بغیر خارجی امور کے وجود کے تاثرات حاصل ہو سکتے ہیں جسے حالت نوم میں تو ان کی موجود گی میں اٹرات کے حصول کے متعلق توکوئی شک وشہ کو گئے آئش نہ

تیراطقہ: بدلوگ خیال اور حقیقت کے طریق سے لذت حید کے انکار کی طرف گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ تخیل آلات جیسانی کے ذریعہ ہی حاصل ہوسکتا ہے موت بدن اور روح میں جدائی ڈالد جی ہے اور بدن ہی تخیل اور تمام احساسات کا آلہ ہے جب ایک وقع روح جمم عليحد و ہوجاتی ہے تو دوبار و والپس نبيں ہوتی چنا نچے صرف آلام ولذات باتی رہتی یں بی<sup>د</sup>ی ٹبیں بلکہ بزرگر میں انسان اس عالم میں طبعی لذات عقلیہ کی جانب ماکل ہے اور اس ے زیاد وآلام عقلیہ سے نغوری وجہ بے کے حصول معاش میں لذت اور بے عزتی کو تابیند كرتا بي مزاك وقت عليحد كى كودوست ركھتا بي مباشرت اورخوا بش نفسانى كو پوراكرنے كے وقت اپنے یر دو داری محبوب ہےاور گزشتہ رنج وآلام اورمصائب کی یا داسے تکلیف دیتی ہے چنانچ ہم نے بار ہادیکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے دوایک روز تک شطرنج کے شوق میں کھانا بینا کے غلب کی ایک مثال رہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں بسااہ قات اکیلا آ دمی ڈشمنوں کے جم غیریر بل پڑتا ہا اور ہلاک ہوجاتا ہے اس حرکت کے بیچھے کبی خیال کار فرما ہے کہ لوگ اس کی شجاعت وجوانمر دی کی تعریف کرنیگے اور یمی خیال اے زندگی گوخیر باد کہددیے پر ابھار تا ہے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کی حسیات ان لذات کے مقابلہ میں جودار آخرت میں ہوگی کوئی نسبت نہیں رکھتیں ممکن ہےان کی نسبت ان کے ساتھ وہی ہو جونفیس ولذیز طعام کی خوشبوکواس ے ذائے ے اور محبوب کے دیدار کو وصال یارے ہے بلکہ اس سے بھی دورتر کی کوئی نسبت ہو ان كا كمان ب كد جب عوام كے فيضان سے يہ باتمي بلندر بين تو مثال كے طور يران كے سائے نہیں لذات کا بیان کیا جاتا ہے جن ہے وہ آشنا ہیں جیسے ایک لڑ کا ہوا اور اسے نضل وقضا اور وزارت کے عہدے پر فائز کرنے کے لئے تعلیم دی جائے تو چونکہ وہ ان عہدوں کی ذمہ داریوں اور ان کی حقیقت سے ناآ ثنا ہاور ان کی کیفیت نہیں جانیا اس لئے اسے ان چیزوں کی ترغیب دی جاتی ہے جن کی لذت ہے وووالف ہے مثلاً گیندجس کے ساتھ وو کھیا ہے یا يزيا جے وہ اڑا تاہے حالانکہ اگر حقیقت کے انتہارے دیکھا جائے تو کہاں گیند اور چڑیا ہے کھیانا ور کہاں حکومت ووزارت کی لذت کیکن چونکہ اس کافہم اعلیٰ شے کے اوراک ہے قاصر

یراوی ل رہتا ہے اس کے اس کے سانے اوٹی بات کی مثال چڑٹی کی جاتی ہے اور وہ اپنی استعداد کے مطابق بقدر تی کرتا جاتا ہے اگر لذات آئی کو مرف ای کے مطابق جی موافیہ اور انہیں ای طرف طلب وجہجج بیس کوتا میں مار میں ملک کہ مشاخ صوفیاء نے تصریح کی کردی ہے اور معرید پیرافر کی کے کئے جی اول ہے آخر تک بیمان تک کہ مشاخ صوفیاء نے تصریح کردی ہے اور معرید بیرافر کی کی عموات کرتا ہے وہ کہم ہے جی تھت یہ ہے کہ اللہ کی طرف تصدر کے والوں کا مقدودان چیز وں عمادت کرتا ہے وہ کئی مصریح کے ایک مطابع ہوجائے گا کہ ان کا میتادان کے اجال کے مقائد کے بارے میں ان سے کھنگو کر گا اوران کی مستفات کا ابتور مطالعہ کرے گا اس معلوم ہوجائے گا کہ ان کا بیا عقادان کے اجوال کے بین مطابق ہے۔

فرقہ جہارم عوام اور جہلا مطلق کا گروہ ہے جوائے نام کے بیج بھی نہیں جانے ان كاخيال يد ب كدموت عدم مخض كانام ب اورطاعت ومعصيت كى جزاء ومزانبين انسان مرني کے بعدای طرح نیست ونابود ہو جاتا ہے جس طرح ولادت ہے بل تھا حقیقت یہ ے کدان لوگول کوفر قد مهنای غلطی ہے کیونکہ گروہ کامفہوم اجتماع سے ہاور پید بہکی جماعت کانہیں كه نه اي كى مشهور صاحب نظر ہے منسوب ہے البتہ بدان عقل كے دشمنوں كامسلك ہے جن ير خواہشات نفسانی کا دیو غالب اوران کا شیطان ان پرمستولی ہو چکا ہے وہ اپنی خواہشات کا قلع قع کرنے پر قادر نہیں ان کی خود پندی اور خود برائی انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ مقاومت خواہشات میں اپنے بجز کا اعتراف کریں چنانچاہے تصور فہم کے باعث وہ عذر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمی بات واجب اور حق بائی بات کی جو کھنے کے لئے وہ ادھر ادھر ہاتھ یاؤں مارتے میں اور باطل کی پیروی میں محور ہوجاتے میں اتباع ہوائے نفسانی بیوتو فوں کوسب ے زیادہ باطل عقیدوں کی تقیدیق میں عجلت کرواتی ہے بعض بدبخت اس عقیدہ باطل کو بعض مشہور د قیقہ رس علماء مثلاً ارسطو فلاطون یا کسی اور فلاسفہ کی جانب منسوب کرتے ہیں یہ ایک فریب ہے جو بیلوگ کرتے ہیں سامع ہے کہتے ہیں میاں تمہاری معرفت ان کے علم کوکہاں پہنچ سکتی ہے انہوں نے ایک عرصہ دراز ان باتوں کی ٹوہ میں صرف کر دیا ہے غریب ادر سادہ لوح سامع استلبیس کونبیں مجھ سکتا اور ان کی باں میں ہاں ملادیتا ہے ظالموں ہے کوئی حوالہ طلب نبیں کرتاجس ہے معلوم ہو کہ واقعی ان لو گوں کا پیرند ہب تھا حلاؤ کہ اگر اے کوئی ایسی اطلاع دی جائے جس سے اس کاچند کوں کا نقصان ہوتا ہے واس وقت تک اس کی تصد این نبیس کرتا جب تک ان تمام معتقدات كوين ليخ ك بعد اكرتم متلاثي حق بوتواس ممراه فرقد ك اعتقاد كے بارے من تمہارى حالت جار باتوں سے خالى بيں اول يدكر تم قطعاس كے بطلان كے معترف ہودوم بیرکتم اس کے بطلان کے متعلق ظن رکھتے ہوسوم بیرکہ اس کی صحت کے بارے می تهبین ظن عالب ہو باامکان بعید کے طور براس کے بطلان کو درست مجھواور جہارم سیکاس كي تطعى صحت كم متعلق تمبارا يقين موببر حال تمباري عقل كاليي تقاضا بي كم تم علم عمل مي مشنول ہوجا وَاورلدْائز دینوی ہے اعتراض کروبال شرط یہ ہے کہ تبہاری عقل سلیم اورطبیعت نیك ہوتم برید بات فی ندر ب كديمل اور درسرى صورتوں ميں تبہارى عقل كا اقتضا يبى ب كرتم علم وعل کی طلب میں تمریمت چست باندھ کر سرگرم عمل ہوجس طرح دانشمندی کا تقاضا بیہ ہے كه طلب نفع كے لئے سمندر میں سفر كرنے كے لئے سواري مہيا كى جائے يا طلب رياست كے لتے اول شاب میں علم حاصل کیا جائے اور وزارت یا کوئی اور عزت وجاہ کے منصب کے حصول کے لئے اس کے مطابق کوشش کی جائے حالا نکدان تمام امور کے نتائج نلنی ہیں اور قطعی نہیں اس ہے بڑھ کر یہ کہ جب ایک تریص آ دمی کے دل میں یہ بات تاجائے کہ کیمیا کا وجود عظانبیں اورا سے معلوم ہوجائے کہ ایک ماہ کی مشقت کے بعدوہ اس سے ہم آغوش ہوجائے گا اورعیش کے بسراوقات کر یکا تو اس کی عقل کافیصلہ یمی ہوگا کہ مصیبت ومشقت کا مہید خوش خوش بسركرد إدراس تكليف وتقير سمجها كرات قطعي طور برمعلوم بحى بوكساس كاعمرزياده نبيس توجعي

كاميالى كاخيال اس كے لئے صدوبہ تلى ہوتا ہے۔

اگرقم تیری حالت بی باوادرال کی صحت کاش غالب بوانیا و اور جمیون بلاء کی جوانی و الوار موادر جمیون بلاء کی جوانی کا کو جوانی و الور جمیون بلاء کی جوانی کا کو جوانی کی جوانی کا کو جوانی کی جوانی کی جوانی کو کر خوان بر الحاد موادر تعدید کی جوانی کی حدث جس محتصل تبدارا تخون خوانی کی حدث جس محتصل تبدارا تخون خوانی کی حدث جس محتصل تبدار تخون خوانی کی حدث بحث محتصل تبدار تخون خوانی کی حدث کو حدث با المحتوانی کی جوانی اسراک کمکی و حدث کی خوانی کی خوانی کی کر کا حدث خوانی کی حدث کی کر کر کھی جوانی کی کر کا کام کر بی خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کام کر کے خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کام کر کے خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کام کر کے خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کام کر کے خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کا کر کے خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کا کر کے خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کا کر کے خوانی کا کر کے کا کہ کی کر کا کا کر کے خوانی کی کر کا کا کر کے خوانی کا کر کے خوانی کا کر کے کہ کو کہ کر کی کر کا کا کر کے خوانی کا کر کے خوانی کی کر کا کا کر کے خوانی کی کر کا کا کر کے خوانی کا کر کے کہ کو کر کے کا کے کہ کی کر کا کا کر کے خوانی کا کر کے کہ کو کر کے کا کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کا کر کے کہ کو کر کے کا کر کے کہ کو کر کے کر کے کہ کو کر کے کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کہ کو کر کی کر کا کر کے کر کے کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کہ کر کے کر

بین وجہ ہے کہ اگر تمہار سے سائے نقس کھانے کا ایک طشت رکھا ہوا اور چندوگل یا

ایک شخص کہدے کہ بیز ہرآ اور ہوالانکداس کا صال بیوں کا سابھی ہے۔

ہوجہ کر تم ان کا تکری قد رہ بی رکھتے ہیں گھرتم اس کے کذب سے متعلق تائل عالب بھی

مرکھتے ہوجس طرح تم تیمری صورت کی اچیار ہے تمام انبیا و کے کذب کا تائی عالب رکھتے ہوتو

مرکھتے ہوجس طرح تم تیمری صورت کی اچیار ہے تمام انبیا و کے کارب کا تائی عالب رکھتے ہوتو

میں اگروہ وزیر آ اور دوا تو بلاک میں کوئی شریعیں چنا تجیاس کا ظاہرے گئی تشکیل بینی گہتی ہے کہ

اگرتم وانشمنز دوتو ضطرے سے اجتماب می کروچنا تیجہ کچھے ہیں حضرت ملی ہے کہ کہ شکلے نے کہا گئی تائی ہے کہ

آگر جمیری نا شروع کیا دور امرآ خرت میں تک وشیکا تھیار کیا حضرت ملی ہے ایک نے نے بالے

ہیں کہار خیار نا کوئی شرورت میں تک وشیکا تھیار کیا سے دور میں جوئی جیسا تم تارا دنیال

ہیں کہار میں میں جاتا ہے کوئی شرورت میں تک وشیکا تھیار کیا سے دور میں جوئی جیسا تم تبرا داخیال

مجموعه رسائل امام غزاتي 144 نجات یا جا کیں مے حضرت علی کے ندکور و بالاقول ہے مینتیجہ نکالناصر یح ستم ظریفی ہوگی کہ امرالمؤمنين كوامرة خرت من كوئي شك وشبرتهائيس بلكدية وأيك تتم كي تنبيد بخاطب كي عد جہل کےمطابق جوامور آخرت کو دلائل کے ذریعہ بجھنے سے قاصر ہاس طرز استدلال کوہم نے استعمال کیا ہے تا کہ جولوگ اللہ کی طاعت میں کوتا ہی کرتے ہیں اور باطل برتی کی بیروی كرتيج بن توان كے لئے امور آخرت من غور كرنا آسان ہوجائے۔ یہ بات قطعی طور پرواضح ہوگئ کہ کوئی عظیم الشان مصیبت اگر چمعلوم ند ہوا حال کے ردے اے یقین متحر پر جے دی جا ہے وجہ یہ بے کہ کی چیز کا اضافی ہوتا ہے و جا ہے کہ تم عمر کے انجام اور اسودہ حال لوگوں کے حصتہ دنیا پرغور کرواور سعادت اخروی کے کمال اور اس کے دوام کے بارے میں جو تمن فرقوں کا اعتقاد ہے اسے قبول کر داور بدیمی طور پر جان لوکہ دنیا كے بيش وآ رام سے جوتم حصول آخرت كے بدلے ميں جھوڑتے ہونها يت حقير ۔۔ اورا گرتم چوتھی صورت میں ہولینی تم چو تھے گروہ کے معتقدات کو سیح تسلیم کرتے ہوتو ہم تمہاری انتبائی جہالت وقصور نہم کو مذاظر رکھ کر دوطرین برتم سے خطاب کریں سے اول یہ کہ آخرت كانكارك ليح تمهار ياس كوئي حقيق اور ضروري وليل نبيس كوغلط ثابت ندكيا جا سكحتى كدكها جائے تهبیں كوئى الى شہادت اور ثبوت ميسر ہوئى ہے جس كوانبياءاولياء حكماءاور جملہ عاقل لوگ معلوم کرنے سے قاصر رہے جب اس قدر بزرگ باوجود اپن کثرت تعداد وسعت معلومات بلندي نظراور كثرت مجزات كايك بات كونتمجه سكاوراس كمتعلق غلطي میں پڑ گئے تواس بات کا کیا جوت ہے کہ تم اس معاملہ میں سیح مسلک پر گا مزن ہواور خلطی ہے محفوظ تبہارے لئے بہتریمی ہے کہ تم غلطی کوائی ذات ہے منسوب کرلولیکن اگرتم کہتے ہو کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں ہے بھی غلظی ہوگئی ہوا ور جھ ہے بھی غلطی ہوگئی ہوتو تم تیسری حالت میں ہوجاؤ کے چرا گرتمبارا سیداس قدروسیے نہیں کہاس بات کو بھی قبول کرسکواور کبوکہ میں نے تمام د نیا کے اعتقاد کا باطل ہونا بیجیان لیا ہے اور میرمال ہے کہ روح موت کے بعد پھراز روئے جوہر باقی ہویا پر لوث کرآئے اوراس بات کا تہمیں ایسائی یقین ہوجیے تم معلوم کرنے ہو کہ ایک

دیا کے امقاد کا باطل ہونا پھچاں لیا ہے اور یہ کال ہے کردور موت کے بعد پھر ارزوے جو ہر بالی ہو یا چراوٹ کرآئے اور اس بات کا جمہیں ایسا ہی بیتین ہو چھے تم معلوم کرنے بچھ ہو کہ ایک تبہاری ہر عزاتی اور کو تاق عقل کی ویسل ہے اور اس تم کا درشن عقل وفرم ایسے مرش ہیں گرفتار ہے جس کا طابق لقمان کے پاس مجھی نیس آء و آئیس کو اوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولڈنگ کا لانعام بل ھم اضعل پروگ چار پائے ہیں بگاران سے بھی گھراو تر۔ ووم پروگ سعادت افروی کا انکار تو کرتے ہیں گئیں دیچوں سادت کے مشرفین ہیں اب دنیا کی سعادت کی انتہائی منزل کیا ہے؟عزت وحرمت، بلندا قبالی کومت قدرت دا فتیار رہے و بال غم وآلام سے سلامت رہنا اور ہمیشہ راحت وآرام سے زندگی بسر کرنا تو یہ امورجی علم قبل کے بغیرانسان کومیسر نہیں آ کتے علم کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی عزت کو دوام ہے کیونکہ نہ تو اے کو کی محتص معزول کرسکتا ہے اور نہ ہی باطل جیسے دنیا کی حکومت اور سادت سے کوئی افسر معزول دموتو ف ہوسکتا ہے۔

میر بھی مخفی شدر ہے کہ علماً کو علم اور انکشافات علمیہ میں جووہ اکثر مشکل مسائل کے حل کرنے میں خصوصاً جب وہ مسائل زمین وآسان کے ملکوت اور الہیات ہے متعلق ہوں وجدانی کیفیت اور لطف وسرور حاصل ہوتا ہے جس کو وہ لوگ سجھنے سے قاصر ہیں جنعیں مشکلات حل كرنے كا بھى موقعه ميسرنہيں ہوا محربيالى لذت بجس كى انتہا نہيں كيونكه معلومات كى كوئى حدثیں اور ندان کے حصول میں کوئی روک ٹوک ہے کیونکہ جوں جوں وارفتگال علم کی کثرت موتی جاتی ہے توں توں معلومات بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں بلکہ جب عالم طام دنیا اوراس کی ریاست کاطالب ہوتو کثرت شرکائے وہ علم سے زیادہ انس پذریہوتا ہے کیونکہ دنیا ہی تو ہے جو مزاحمت سے تنگ ہوتی ہے اور علم تو کثرت طلاب سے اور زیادہ وسیع ہوتا ہے پھر باوجود میکہ دنیا کال ترین لذات میں سے ہاں شخص کے لئے جواس سے مایوں ہو وہ زیادہ دائی ہو جاتی ہے جب عالم براس کا انعام کرنے والا الله اور اس کے فرشتے ہول کیکن شرط بیہ کہ عالم خالصة علم كالبياس لئےتم و تكھتے ہوكدرؤسااورواليان ملك بميشەمعزول ہوجانے كےسومان ردح میں جتلارہے ہیں اوران کو بھی اشتیاق ہوتا ہے کدان کی عزت علماء کی ہی ہو۔

عمل سے ہماری مراد صرف بیہ کہ خواہشات نضانی کودرست راستہ براگایا جائے ر موار غضب كوضبط غيض كى لكام دى جائے اور نفسانى صفات كوتو زاجائے تا كه نفس عقل ك تالع ہوجائے اس کے قابو ہے بھی ہاہر نہ ہواورا نی حاجات کے برلانے میں جوبڈ ابیروہ اختیار کرے عقل کی حدودے باہر نہ ہول

احیماہ دل کے ماس رہے ماسبان عقل پس کوئی فخص این صحت کومفلوب کر لے دین فیقی طور پر آزاد ہے بلکہ وہ بادشاہ ہے ایک عابداورزاید بزرگ نے کی باوشاہ ہے کہاتھا میری سلطنت تبہاری حکومت سے عظیم ترہ

بادشاہ نے بوجھا کیے؟ زاہدنے جواب دیااس لئے کہ جس کے تم بندے ہووہ میراغلام ہے مرادیہ ہے کہ بادشاہ اپنے نفس کا غلام ہے اور زاہد کی خواہشات نفسانی مقبور ومفلوب ہو پیکی این خواهشات نفسانی کابنده جوان بر غالب بیس آ سکناا دران کی گردن تو رسیس سکنا <sup>طب</sup>عی طور پر . کمرورد ل اورغلامی پیند ہوتا ہے دائمی رئے غم میں مبتلا اور متواتر مصیبت میں گھرار ہتا ہے اگر ایک روز این مراد ولی سے شاد کام ہولیتا ہے تو کئی روز مایوی و نامرادی ہے ہم کنارر بتا ہے اس کے علاوہ اپنی آرزوؤں کو بورا کرنے کے لئے اسے براروں تتم کے خطرات سوطرح کے مصائب اور لا کھوں مشقتوں کا سامنا بھی کرنا بڑتا ہاور روز بروزان کی غلامی کا طوق اس کی گردن برحادی ہوتا جاتا ہے۔اس لئے خواہشات کی حد بندی اسباب رنج والم کی حد بندی ہے اوران کومٹانے کی صرف میں صورت ہے کہ دیاضت مجاہدے کو کام میں لایا جائے اور بہی عمل کے معنیٰ میں یا تو جب عالم باعمل کی حالت تمام لوگوں ہے بہتر ہے اور اس بات کو وہ خض بھی تسلیم کرتا ہے جوسعادت کو صرف دنیا ہی ہی محدود بھتا ہے۔ ( دنیا کسی کی ہو کے بیس رہتی اور اس کی لذ تنس اس کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ہیں )اتباع شہوت میں غرق رینے والا اور معقولات میں نظر وفکر کرنے ہے اعراز کرنے والاخض بالا تفاق دنیا میں شقی اور بدبخت ہے اور تینوں فرقوں کے نزدیک وآخرت میں بھی بے نصیب ہے باں پیوقو فوں کی ایک قلیل جماعت جن کی ہتی کی شاروقطار میں نہیں اور نہ ہی عقل مندول میں ان کو گنا جاسکتا ہے ستشیٰ ہے۔ يس ظاہر ہو گيا كه آخرت كي نعتيں حاصل كرنے كے لئے علم وعل مين كوشش ومتعدى كرناعقل ودانش كے لحاظ عضرورى ب\_اور جو مخص اس ميں كوتا ہى كرتا بوه جال ہے اگرتم ہوچھو کدان لوگوں کا کیا حال ہوگا ، جواس میں کو تا ہی کرتے ہیں لیکن آخرت بر بفی ایمان رکعتے میں و جہیں معلوم ہونا چاہیے کداس کا باعث بدے کدوہ فدکورہ بالا امور میں غور وکرے کا منیس لیتے میں ففلت ان کی زندگی پرمستولی ہے لوگ اس وقت تک اس خواب خرگش سے سید ارتبیں ہوتے جب تک خواہشات متواتر اور بے دریے آ کران کوفریب دیے ر کھتی ہیں ان کی بیداری اور تعبیہ کے لئے ایک یا کیز وسیرت واعظ کی ضرورت ہے افسوں کہ موجود وزیانے میں اس تتم کے لوگ عقا ہو کے بیں اور اگر شاذ و با در طور پر کوئی ہو بھی تو بیلوگ اس کی جانب ملتنفت نہیں ہوتے اوراگرالتفات کریں اور کچھ احساس اورحسن عزم زمانہ ستعقبل می طاعت میں میسومونے کے متعلق ان کے دلوں میں پیدا ہوتو ہوا و ہول ان پر جوم کر کے آتی ہےاور حقب وائتبار کی جوروح ان میں پیدا ہو اُئی تھی زائل ہو جاتی ہے غفلت وخود فراموثی کا پروہ لوٹ آتا ہے۔اورعقل مندانسان پھرائی نامطبوع حرکات کا مرتکب ہونے لگتاہے جن ہے اسے منع کیا گیا تھا اور ووائ مہلک اور خطرناک رستہ برگا مزن رہتا ہے جتی کہ

بادم لذات آل کی دورج وجم میں جدائی ڈالدی ہے بیتر آم ہوا برستیاں یہ بملر شہوات کی چرویاں اور بید سب بد علمیاں اے موت کی وشیرو ہے بھائیس سختیں اس وقت صربت دنا مرادی کے موااد رکوئی چار داکارائے تھوٹیس آتا اللہ جمیس اس خفلت و بدستی سے اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ بخبی تمام شقاوت و پرخنی کی جزینا وادوا ملس الاصول ہے۔

#### فصل

شاهراه سعادت يعنى علم اورعمل

اگرتم کہوکر ہے تو ہم پر واضح ہوگیا کہ شاہراہ سعادت پر قد حز فی عنل مندی کی دلمل ہے اور اس شرکستی اور شاہل ہے کا م لینا جہالت کا ثبوت کیس جو تحض اس راست ہے واقت جی ٹیس وہ کیسے اس پر قبل سکتا ہے۔اور بھم کس طرح معلوم کر میں کے ظماور گل ہی وہ شاہراہ ہے تاکہ بم اس پر قبید معرف کریں قواس کے معلوم کرنے کے دوطریکے ہیں۔

اول مجدور بالارسة من اسب بنیخ تم اس راسته به ملتند ، و جائز جس پر اول تمن فرق شنق الرائ بین ان کا اجماع آئ بات پر ب کرفز و تبات مرف هم اور گل ب بی 
حاصل ، وق به و اس امر جس شنق الحمان بین کا هم قل کے باطم کا ترب 
عمل ملم کواب پر بین کولکر ماگل پر واز ہوتا بے بیمان تک کراے اس کے مقام پر پخچاو ہا ہے ۔ میں اندف فافی نے فریایا المب یہ یہ یہ یہ بیست میں المد المب المب یہ بیست کے الد مقال کے است ملسب ای کا رفعات برت کی المب کراتے ہیں اور گل سائے ان کو بلند کرتا ہے، بی کی فرها ت بحث 
کلمات میری کا کی طرف معدور کرتے ہیں اور گل سائے ان کو بلند کرتا ہے، بی کی فرهات بحث یہ ایک ملام ہے ۔ ونظم کے والد کی جو انداز میں میں کہ بیشا ہے گل 
ونظم کے وزیر اس کی کو بیت ہوئے کے مطابق میں کا فرائس میں کہ اور سے میں بیا کی سیاب میں کا فرہب 
وسک علم می طرف کے وزیر بیٹ میں کہ بیان امار میں میں کہ ایمان این کیا گی ہیں کہ 
بیان اطافر کو بریش کیسی آئے ملک علم اور عمل ہے اور اس کا کا کم اور کا درت پر بالجملہ ایمان لا بیک 
معادت کا دارع ما اور عبادت بی سے میں مختلف الرائے ہیں اس امر میں مثن افخیال ہیں کہ 
معادت کا دارع کا ورع ادرت علی مضمر ہے اور جودا سے ان اور میں مثن افخیال ہیں کہ 
معادت کا دارع کا می کیف ہور کی کھنسل کا انتظار کون کا علم اور می کی کنسل کا انتظار کون کا علم اور می کی کنسل کا انتظار کون کا علم اور می کی کونسل کا تنظار کون کا علم اور می کیک کونسل کا انتظار کون کا علم اور می کی کنسل کا انتظار کون کا علم اور می کی کنسل کا انتظار کون کا علم اور می کی کنسل کا انتظار کون کا علم اور می کینسل کا تنظار کون کا علم اور می کی کونسل کا انتظار کون کا علم اور می کین کونسل کا انتظار کون کا علم اور می کی کونسل کا انتظار کون کا علم اور کونسل کا کونسل کا کونسل کا تنظار کون کا علم اور می کونسل کون کا علم اور می کونسل کا می کونسل کا تنظار کون کا علم اور می کونسل کون کا علم اور کونسل کا کونسل کی کونسل کونسل کا کونسل کی کونسل کونسل کی کونسل کی کونسل کونسل کونسل کی کونسل کونسل کونسل کا کونسل کونسل کونسل کی کونسل کو اور ہاوجوداس اتفاق رائے کے تو قف کرناسر اسر حماقت ہے۔

فرض کرد کو آیا کے قتم کی مرض میں جلائے۔ اخباً کی کا بی اوران کے آقوال ہاوجود
اصاف طب کے اختاف کے اس امر چشنق ہیں کہ اس بیاری کے ازالہ کے لیے میروات
مغید ہیں قا آگر مریض اس میں قوقت کرتا ہے قواس کی قتل میں تقور ہے بکلہ ایک حالت میں تو
اے نہا ہے۔ مبادرت سے کام لیما جا سے قبا ہال بعض اوقات مریش کو مرض کے ازالہ کے بعد
اس امرکا موقد اللہ جاتا ہے کہ اس بات کے متعلق تحقیقات کر سے تھید جہور کے لئے نہیں بلکہ
مرض کی حقیقت اور مجروات کے موش کے ازالہ کے لئے مناسب ہوئے کی جو با کا راز معلوم
کرنے کے جاتا تھی اس ہے موہ میسیرت حاصل ہوتی ہے اور جب فورگر سے متعلق طور پر
کرنے کے لئے جنا تھی اس ہے موہ میسیرت حاصل ہوتی ہے اور جب فورگر سے متعلق طور پر
کام لیکنا ہے قواتی اور تھی ہے گئی کرصا حب میسیرت ہوئے کی فلک بیا چوتی پر
کی جاتا ہے فرائس موٹیا داران کے طاور تھی اور قولی بھی والوگی ہے۔

دہ کہتے ہیں کہ یہ باکل ممکن ہے کہ ایک شخص اس مقام کوبسیرے اور حقیق کے ذراید حاصل کر لے اس کی صورت بی ہے کہ تم صوت کی حقیقت کو پیچان الوادر اس بات سے خوب واقف ہوجا کہ کموت آلہ کونا قائل استعمال کردیتے ہے۔ اے معدوم ٹیس کرتی۔

اس کے بعد یا درکھوک اول برائی چیزی سعادت اس کی لذت اور راحت مرف
اس چیز کا کمال خاص حاصل کر لیے جم مضم بے دوم انسان کے لئے کمال خاص ہے ہے کہ وہ ان
عقلیات کی حقیقت کا ادراک کر لیے جم مضم بے دوم انسان کے لئے کمال خاص ہے ہے کہ وہ ان
عقلیات کی حقیقت کا ادراک کر لیے جمن مخم بے دوم انسان کی حقیق مشیرک ہیں سوم روح
محموسات خارج کر دیے جا بیش میں کے لئے تت تقدیکام ہے اور فطری طور بہاس کے لئے مستعو،
اوراق میٹیت ہے اس کمال خاص کے لئے تت تقدیکام ہے اور فطری طور بہاس کے لئے مستعو،
شہوات بدنیہ اور دوم سے موارض میں اس کا اصفول وصور وف ہو جانا اے اس کمال کے حاصل
کرنے ہے مائے ہے جب انسان ان بر غالب آ جائے شہوات کوتو رو سے ان کو بے دست
ملوت اسٹو نے دائو من مطاقہ کرنے میں تو دوگر کرتا ہے بلکہ اپنے تشمی اور
اس کے مطاق کیا بات کو نظریش ما حکہ کرتا ہے بلکہ اپنے تشمی اور
کی منزل مقدود کو پالیتا ہے دنیا شروہ نئے ہیں ہور صادت کے اس کے مزالہ معاون سے در جات کی منزل مقدود کو پالیتا ہے دنیا شروہ وہ لیک کرتا ہے بلکہ اس حادث کے کام کام کی اور حادث اس کے دیکھوں سا ان کے دور صادت کے کام کام کی دور جات کی ان دنیا شہر ہیں اس ان لذت ہے ذور تا

آ شانہیں ہو یکتے ۔اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہوجس کی قوت ذا نقہ ضائع ہو چکی ہے اس کے سامنے لذیز ترین کھانار کھے۔وہ اس کی لذت سے داقف نہ ہوگالیکن اگریک لخت اس ک حس ذا نقد عود کرائے تو وہ فورا کھانے کی لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگے گا اس لحاظ ہے موت کی مثال صبی ذا نقبہ کے عود کرآنے کی تی ہے چنانچہ میں نے بعض سرآ مدحلقہ تصوف کوسنا کر ماتے تھے سالک الی اللہ جنت کوای دنیا میں دیکھتا ہے اور فردوں اعلیٰ کے اس گوشہ دل میں اس کے ہمراہ رہتی ہے بشرطیکہ وہ اس مقام کو حاصل کر سکے اس کے حصول کا طریقہ رہے کہ علائق دنیوی ہے بمرعلیحدگی اختیاری جائے اور امور البید میں فکرونظر پر بوری ہمت صرف کی جائے حتی کہ البامات البی کے روثن راز بائے سربستہ کا انکشاف کرنے سگے اور یہ جیم ممکن ہے کہ روح کوان تمام کدورتوں ہے صاف کرلیا جائے اس مقام بلند پر پیننچنے کا بی دوسرانام معادت ہاور علی اس کے لئے مدومعاون ہے ہیں یمی وہ گروہ ہے جس کا دعویٰ ہے كالم على كى سعادت كے ساتھ معارفت كومناسبت حاصل بے چنانچ ديرد وسراطريقد سے يقين کی منزل تک پہنینے کا جو کچھ انھوں نے کہا وہ پینتہ ہے اور ان کے نز دیک عرفان مجاہد ونفس اور رياضت كذر نعرى حاصل موسكا ب، جيك كدالله في فرمايا السندين جابدوا فيسنا انهدينهم سبلنا جولوگ جارى راهي وششكري كيمان كوايد راستدوكادي گے۔اس لئے تم پر لازم ہے کہ تم جبتو میں مجاہدہ اور یکسوئی کواستعمال کروبعض اوقات حقیقت حال كانشاف تم رفقي واثبات كوريد بوگاتمبارك لئے مي كافى ب كرتم علم عمل ك مشروع کروجس پر نتیوں فرتوں کا اتفاق ہے کیونکہ تمہاری غرض سوال ہے بحث وجدال نہیں بلة جتوع كامراني ب\_اسمريض كى مانذكرجب تمام اصناف كيطيسساس كمرض ك ارے میں متنق الرائے ہوجا کیں و بغیر جھڑا کرنے کے شفا کی طلب میں مصروف ہوجاتا ہے

> ں تزکیفس کا جمالی بیان

اگرتم کهوکریدته بسی معلوم بوگیا کرهم و شل بی مشخول بودا واجب بیس علوم به شار میں اور یکی حال اعمال کا بے کرد وانوع اور مقدار کے فاظ سے کثر اور طلق میں شفا صرف ای قدر جان لیما کا فائمیس کرمر دات یا دی کونا فع میں جب تک مبر دات کی فور خان کی مقدار یران می استعال کا وقت دوسری دوا دَاس کے ساتھ طاکر یاستور قبطور پر استعال کرنے کا طریق وغیرہ وغیرہ جماسور ضروری طور پر تقصیل سکھتاج میں مطوم نہ ہوں ۔ بہذا نہایت مفرودی ہے کرتم اور کیت بیان کی جائے اور ساتھ میں اس کے استعال کا طریقہ اور کیفیت بھی بتائی جائے استعمالا ۔ کا جمار ۔ در سری اور ساتھ میں اس کے استعال کا طریقہ اور کیفیت بھی بیان کہ استعمال کا طریقہ وروقوں سرتھم ہیں۔

ان موالات کا جمل جواب پید ہے کہ ان مسائل کے لحاظ ہے لوگ دوفر قوں پر شقعم ہیں۔ اول دو لوگ بر جھید پر قائق ہیں دو بحث ونظر کی شقیت گوار اکر نے سے مشتنی ہیں بلکہ دو اسپنا امام دومیشوا سے قدم میشام میلئے کوئی موجہ سب معادت دلممانیت بجھتے ہیں۔

دوم وہ لوگ جو تقلید کاممنون ہو تا پیندنہیں کرتے وہ مریض کی طرح طبیب کے فرمودہ کوتشلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں بلکدان کواس امر کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اطبا کا رتبہ عاصل کرے بیمنزل بہت دور کی ہے اس کے لئے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اس منزل کو پالینے کی سعادت صدیوں میں کی ایک ولتی ہاوروہ بھی شاذ و نادرطور برلیکن ہم جاہتے ہیں کے تتہیں تقلیداور پیروی کی ذلت سے نگل کرشا ہراہ جایت پر گامزن ہونے کے طریقے بنادیں اگر تو فی الی تمهاری امداد کرے اور بحیل حاصل کرنے کا داعیہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو تم مجاہد ونش کے ذریعہ اپن مراد کو پہنچ جاؤ ہے۔ یادر کھوتم اپنی آرز وکونیس پاسکتے جب تك الي نفس اس كي تو تول اور خاصيتول كي معرفت كاحق حاصل ندكراو كيوكد جوفض زيد ي واقف نہیں وہ اس کے ساتھ تعلقات کیے قائم کرسکتا ہے جابدہ معالج نش ہے جس ہے اس کا تزكيه وتا إدرانسان فلاح كامقام ماصل كرليتا بي ينا في قرآن كالرشاد بقد السلب من زكاهاوقد خاب من دساها الرفةلاح إلى جم فراح ما كيزه بنايا اوروه نائب وخاسر ہواجس نے اسے دیائے رکھا۔ جو محض کیڑے کی صورت ہے آشانہیں وواس کی میل کے دور کرنے کا تصور کیے کرسکتا ہے چونکونش کی پیچان بی اصل الاصول ہاس لئے الله تعالی نے اس کے معاملہ کو تصیص واکرام کے طور پر عظمت عطا فرمائی اوراس کواپنی ذات پاك كى اتونىست بخشى چانچار مالاسى خالىق بىشىرا مىن طين فاداسويت ونفخت فيه من روحي الآيت شاس امركى جانب صاف اثاره بي كدائمان كا جم آ کھول سے ادراک ماصل کرتا ہے اور نفس عمل اور بھیرت سے نہ حوال سے اللہ تعالی نے اس کے جسد کومٹی کی نسبت دی اور اس کی روح کوائی ذات سے خداوند کی زبان میں روح وی ہے جے ہم نے نفس کا نام دیا ہے اور بیاس لئے کدار ہاب بصیرت کومعلوم پڑنے کا فزانسانی اکر لبيديس سے إوريت درج اجمام ارضى سارفع اور زبروست ترباى لئے الله تعالى

جددوم مجوعدرسائل امامغزاتي فراياويسنلونك عن الروح قل الروح من امرر بي تم عدور كي بابت لإجهة إلى كهدوروج مير عدب كحم عب كتبة إلى كدمالقد كتب الأمل مى محى لکھا تھا اے بی آ دم اپنے نفس کو پہچانوتم اپنے رب کو پیچان کو گے۔رسول اللہ ﷺ کا بھی ارشاد إعرفكم بنسطعوفكم بوبه تم مل جوفض اينض عزياده والف عوه اع رب ع بكازياده والف إدرو لاتكونواكا لذين نسواالله فا نساهم انسفسسهم فرما كراس بات كوواضح كيا كه دونول ايك دوسرے سے لازم وطز وم كاتعلق ركھتے ہیں ایک کو بھول جانا دوسرے کو بھول جانے کے مرادف بے۔ ای لئے فر مایاسے بیھے أياتنافي الأفاق وفي انفسهم ادروفي انفسكم افلاتبصرون يهال طاہری جم کود محضے کی جانب توجدولا نامقصور نیس کوئلہ بیتو بہائم کو بھی نظر آتا ہے کہ چہ جائیکہ انسان گوخفر برکہ جوخص این نفس کے حالات سے نادانف ہوگا وہ دوسری خارجی اشیاء سے بدرجداولى بخبر موكا الله عزوجل كے بندول يرخاص الخاص رحمت اورعنايت بكداس في انسان کے وجود میں باوجود اس قدر صغیر الجد ہونے کے استے کا تبات جمع کر دیئے میں اور اوصاف وخصائل کے لحاظ سے انسان کل کا نتات کے بجائیات کا حریف ہور ہائے کو یا تصنیف عالم کی بیایک جیسی تقطیع ہاور بیاس لئے ہے کہانسان می غور و فکر کر کے انتدع وجل کے علم کی طرف مواصلت حاصل کرے۔ نفس كے متعلق جملہ حالات كا ميں استقصا تو كرول ليكن انديشہ بے كہ مُنتكو بہت

طویل ہوجائے می کیکن اگر تمہاری خواہش ہے کہ ہم مجمل طور پرضرور کچھ بیان کریں جس سے تهمین تفصیلی حالت معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا ہوتو کان دھر کرسنو کیفنس حیوانی کے دوتو تیں ہوتی ہیں۔اول توت محرکد دوم توت مدر کہ محرکہ کی مجر دونشمیں ہیں باعثہ اور مباشر و حرکت مماشرة حركت ووقوت ب جواعصاب وعضلات من پيدا ہوتى ب اس كا كام يد ب ك عضلات كوسكيرن بنسول ادرريشول كوجن كاعصاب ساتصال ب مبداكي جانب تسنيح يابيكدان كوذهيل والدرزم چهوز وساكيداعصاب اورسي مبداء كمقابل جانب كومو جائیں بیقوت باعدہ محرکہ کے خادم کی میٹیت رکھتی ہے۔

جرام من كندخال من كى الى شكى صورت منقص موتى ب جوم غوب طبع ب ا قائل نفرت ہوتوت ترغیب دغفر کے جزبات پیدا کرتی ہے اس کا نام باعثہ ہے۔ اور وہ توت مباشر وحركت وجنبش ير ماكل كرتى باس قوت باعد كدوشعبه ين ايك وشهوانيد كت مجموعه رسائل امام غزالي میں اور دوسر ے کوغصبیہ شہوانیہ انسان کوان اشیاء کی جانب طلب لذت کے لئے قریب ہونے کی رغبت دیتی ہے جس کو دہ اپنے لئے ضروری اور منفعت بخش سمجھتا ہے اور غصب انسان کوان چیزوں کے دفعہ کرنے اوران پر غلب حاصل کرنے کی تحریص دلاتی ہے جن کووہ اپنی ہت کے لئے ضرررسال اور نقصان وہ مجھتا ہے۔

اب ربی قوت مدر که تو اس کی دوقتمیں میں مدر کہ طاہرہ اور مدر کہ باطنه ،طاہرہ ہوائ خسد ر مشتمل ہے۔ ہم اس کی تحقیق آفتیش میں زیادہ غور وخوض بیس کریں مجے اگر جدائ کے تفائق کی معرفت کے بارہ میں بھی بہت طویل گفتگو جا ہے لیکن ہماری غرض اجمالی بیان ہے اس لئے ہم اے چھوڑ دیتے ہیں باطنہ پانچ ہیں۔اول خیالیہ یمی وہ آئینہ ہے جس میں محسوں چیزوں کے غائب ہو جانے کے بعدان کی صورتی عکس پذیر رہتی ہیں چنانچے صورت مرئی آ <sup>تک</sup>صیں بند کرنے کے بعد بھی خیال میں قائم رہتی ہیں تو وہ توت جس کے پر دے پر وہ چھپ جاتی ہےاس کو توت خیالیہ کہتے ہیں اور جب جملہ حواس خمسہ کے مدر کات کے نشان اس میں باقی رہیں تو وہ حس مشترک کہلاتی ہے۔

دوسرى كانام حافظ ب-اوربيندكوره بالانشانات كومحفوظ ركمتي بيكسي چيز كي صورت کوتمسک کرنے والی توت اور ہے اور اس کو تبول کرنے والی طاقت آ ور موم اپنی بوست کے باعث نقش کوتمسک کرتا ہے اور رطوبت کے ذریعیہ قبول اور پانی قبول کرتا ہے تمسک نہیں کرتا توت مقبلہ اوران تو کی بعنی حواس خسہ کے مدر کات قبول کرنے والی اوران کومحفوظ کرنے والی تو توں کامسکن مقدم و ماغ کے جوف اول میں ہے اور جب اس برکوئی چوٹ گئتی ہے یا آفت نازل ہوتی ہے تو بیتو تیم مختل ہوجاتی ہیں یہ باتیم علم ایم مثل میں اس

سوم وہمیہ ہے اس قوت کا مقام دماغ کے وسطی جوف کی آخری حدیر ہوتا ہے ہے قوت جز ئی محسوسات کے ان معانی کا ادراک کرتی ہے جوغیر محسوس ہوں جس طرح وہ قوت جو بحرى وسمجماتى بربعيري سے بھا گنااور بيخے كى طرف جانا جا ہے۔

چوتھی ان معانی کو یا در کھنے کا کام کر ٹی ہے جومحسوں نہیں کیئے جاسکتے جیسے توت دوم صورتول کوحفظ کرتی ہے وہ حافظ صوری ہے اور بیرحافظ محافی اس کا نام ذاکرہ ہے اور اس کی جائے سکونت جوف دماغ کا آخری حصد ہاب جوف دماغ کا وسطی حصد باتی رو گیا اور بد توت مفكره كاسكن بجوفز اندمورى اورفز اندمعانى كردميان مرتعب بوتى باس كاكام يد ہے کہ اپن تواب دید کے مطابق بعض خیالات کوآئی میں ترکیب دے اور بعض کومنتشر کردے

جلددوم مجموعه رسائل امامغز الئ عام طور پراس کا ذکر قوائے مدرکہ ٹس کیا جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کمقوائے متحرکہ بیں شار کیا جائے کیونکداس کا اور اک حرکت کی نوع سے بیٹن مرکب خیالات کومنتشر کرنا اورمنتشر کو جمع كرناده كى اليى فى شے كے بيدا كرنے برقادر فيس جوخيال يس موجود نه مواس كا دائر ، عمل صرف تفصیل وتر کیب پر حادی ہے ندکورہ بالا تولی حیوانوں اور انسانوں میں مشترک طور پر یائے جاتے ہیں صرف توت مفکر ومتفی ہاس کی جائے حوانات میں ایک توت قریب قریب اس سے ہوتی ہے اس کو تخیلہ کہتے ہیں مگروہ انسان کی قوت مفکرہ کے برابر طاقت وراور قوی نہیں ہوتی۔

اب ر بانفس انسانی تو انسان ہے متعلق ہونے کے لحاظ ہے اس کی قوتوں کی دو تشمیں ہیں توت عالمہ اور قوت عالمہ ان میں ہے ہرا یک کا نام عقل ہے لیکن اس میں مشترک ك طور يركيونكه عالمدكون صرف اس لي كتب بي كدوه عالمدكي خادمد ب اورنفس ك لئ مقصود ہے توت عالمہ نظریہ جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے۔ اقتضا کے مطابق ووافعال معینہ جو جزئی ہیں اور فکر وروایتا کے ساتھ مختص ہیں ان کی طرف انسان کے بدن کوحرکت دیے کا پیرمبداء ے جاہے کہ قوائے بدنیا اس قوت عملیہ کے سوائے سب مقبور ومغلوب اور طالع فر مان ہول اس طرح کدمیقوت ان سے اثر مذیر نہ ہوا در دوسری تمام تو تعی اس توت کے فرمان واشار و کے مطابق سکون وحرکت اختیار کریں کیونکہ اگر بیقوت مطلوب ہو جائے تو قوائے بدنیہ میں خواہشات کی اطاعت وانقیاد کی میش بیداموجاتی ہیں جنہیں بداخلا قبوں سے تعبیر کرتے ہیں اوراكر بيقوت دوسرى قوتون يرتسلط موجائ اورغلبه ياليتواس استبيلا وغلبكوا خلاق فاضله د حسنه کہتے ہیں اور اس کو دونستیں حاصل ہیں اس قوت کے استیلاء کی صورت کے معنی یہ ہیں کہ دوسری تمام اس کی مطیع ومفقاد ہوں اور یمی مراد ہے اخلاق حمیدہ سے غرض یہ ہے کہ نفس اس بات سے بالاتر ہے کہ حواس خمسہ اس کا اوراک کر سکیس البتہ عقل اس کومعلوم کر سکتی ہے یا اس کے آثار دفعال ہے اس کے متعلق دائل دے عتی نفی کو دونسبتیں حاصل ہیں اول نسبت اس پہلو کی طرف جواس سے نیچے ہاور دوم نسبت اس پہلو کی جانب جواس کے اوپر ہے اور ہر پہلو کے اعتبارے خدائے اے ایک قوت دے رکھی ہے جس سے ان پہلو ک اورنش کے درمیان علاقد کاظم قائم رکھا جاتا ہے یمی قوت عملیہ ہادر میں ووقوت ہے جو نیچے کے پہلوکا خال رکھتی ہے یعنی بدن ادراس کی تدبیروسیاست کا قوت عالمہ نظریہ جس کا فہ کور اب ہوگا ایک الى قوت ب جواوير كا پهلوكا انداز ور كھتى بتاكدال سے اثر يذير ہواوراستفاد وكرے ان مجموعه رسائل امام غزاتي IAA ملائکہ سے جوانسان کے نفوس برو کل بنائے مجئے ہیں تا کہ اس پرعلوم کی بارش کریں کیونکہ علوم الله كى جانب سے كى واسطه كے وربعد اى حاصل كيے جاتے بين جيسے ارشاد خدا وندى يرسل رسولا كى انسان سالتصرف دى كطور يريايد سك يحي سارسول ييج کربی کلام کرتا ہے۔ س كو بهار ب ساتھ دوتعلق بيں پهلا بدن كى جانب اور جا ہے كه يقعلق غالب اور مستولی ہو نااثر قبول کرنے والا ہواور نہ عوارض اور شہوات بدنیہ سے منفعل ہونے والا دوسرا تعلق شریف وعالی جانب ہے جاہئے کہ بیتعلق اس جانب کے اثر ات ہے وایم القول ہواور بمیشد تا رات حاصل کرتارے کیونگہ میں نفس انسانی پر اسباب سعادت کا مزول ہوتا ہے بید توت نظریدعالم بی ہے جس کا کام بہ ہے کہ کلی اوران عوارش سے پاک معانی کا جوانہیں جزئی اور محسول بناد فی بین القاكر بن معالی گی اذ كريم افی كتاب معيار العلم عمى كر ي بين \_ پھر بيتوت ان علوم كي نسبت بين جواس على حاصل ہوتے بين تين مراتب پر منتم ہیں اول اس نسبت کی ماند جو بے کو كتابت سے بے كيونك بے ش كتابت كي قوت تو موجود ب لیک نعل سے بعید ہے ہی حال اس کے ساتھ توت علم کا ہے مرتبہ نانیہ یہ ہے کہ اس میں تمام معقولات جوابتدائی اورضروری میں حاصل کے جاکیں جیسے ایک اڑکا ہو جوصاحب تميز ہاور س بلوغ كوي في رباب اس في دوات قلم اور حرف مركب كي علاوه مفروكي بيجان عاصل كركي ہے حالانکداسے پنگوڑے میں یہ بات حاصل نبھی اس میں کمابت کی قوت مطلقہ تو موجود ہے لیکن فعل ہے بعد تھی۔ مرتبهوم بدب كدتمام معقولات كسبية كملي طور برحاصل كي جائيس اور چيزيں انسان ك ياس بطورتراند كي جع مول جناني جب جابان كى جانب رجوع كرسكاور جب رجوع کر لے تو ان پر متمکن ہوجائے اس مخص کا حال علوم کے بارے میں ماہر کا تب وصناع کا ساہے جو کتابت سے عافل ہے کہ وہ وقوت قریب کے ساتھ اپنے فن میں مستعد ہے اور استعداد کے طور براے انتہائی کمال حاصل ہے بیانسانی درجہ کی انتہاء ہے کیکن اس رتبہ میں ایکھی مدارج ہیں جو کثرت وقلت معلومات اورشرافت وخست معلومات اوران کی تحصیل کے طریق کے لحاظ ہے مختف میں مدعرف الہام الی تعلیم اور اکتساب کے ذریعہ ہی حاصل ہوتے میں یا تو سریع الحصول ب یا بطنی الحصول اس علم میں علماء اولیا اور انبیاء کی منازل بتاتے ہیں اور اس علم کے تفاوت کے حساب سے ان کے مناصب بھی متفاوت ہوتے ہیں اس میں ترتی کرنے کے جلددوم مجموعه رسائل امامغ الي

مدارج غیرمحدود می اور حصر کے قابل نہیں سب ہے بلندترین درجہ مقام نبوت ہے جس برتمام حقائق یا ان کا اکثر حصہ منکشف ہوتا ہے بغیر اکتساب اور تکلیف اٹھانے کے بلکہ کشف کے ذر بعدے نہایت قلیل دفت میں اور یہ وہ معادت ہے کہ جب اثبان اس کے وصال ہ شاد كام ہوتا ہے تواللہ تعالی كا قرب اے حاصل ہوجاتا ہے مكان اور مسافت كے طور رئيس بلكه معنی اور حقیقت کے لحاظ سے اوب کافر مان گاراس مقام کے بارے میں گفتگو کی باگ تھام لی جائے کیونکہ بعض لوگ یہاں اس حالت کو پہنے جاتے ہیں کہ وہ قرب سے گز رکوز ات احدی کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں چنا نچیعض پکارا ٹھے سجانی ماعظم شانی دوسروں نے انالحق کا فعرہ ارا بعض نے اس مقام کو حلول تعبیر کیا اور نصاری نے لاہوت و ناہوت کے اتحاد ہے یہاں تک کہ حفزت عینی علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے وہ خدا کا نصف میں واللہ خداوند عل وعلا کی ذات بلندان بدبخت لوگوں کے قول ہے بہت ارفع واعلیٰ ہے الغرض خدا کی طرف پہننے کے منازل بے حدوثار ہیں سالک راوسلوک میں جس منزل کو پالیتا ہے اس سے واقف ہوجاتا ہاورای طرح گزشتہ تمام منازل کوجن کووہ قطع کر چکاہے پوری طرح بیجیان لیتاہے لیکن جومزل اس کے سامنے ہے اس کی حقیقت کا احاط بیس کرسکتا الا بطورا جمال کے اورایمان الغیب کے چنانچ حقیقت موت ہے سوائے نبی کے اور کو کی شخص واقف نہیں ہوتا جس طرح جنین بچے کے حال ہے آشنانہیں اور بچہ صاحب تمیزلڑ کے کی کیفیت اور ان ضروری معلومات ہے جواس پر کھل کھے ہیں ناواقف ہوتا ہے مجرصاحب تمیزلژ کا صاحب عقل کے حال اوران علوم نظریہ سے جواس نے حاصل کیے ہیں بے خبر ہوتا ہے ای طرح صاحب عقل وشعور لوگ ان حالات سے نابلدمحض ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف وفرا دانی رحمت ہے ان پر نوازش كے بیں بقولہ تعالی و ما يفتح الله لـ لمناس من رحمة فلا ممسك الیٰ ہے مبذول ہوتے ہیںان میں کی کا اجارہ نہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ان کامتحق ہونے کے لئے تزکیر نفس کے ذریعہ استعداد حاصل کرنا ضروری ہے اور جس طرح ایک رنگدارصورت كاس مين كوكي قصورنبين اگرزنگ آلود يتواس كانكس نبيس يزتا \_اس كاباعث تو لوے کا کھر دراین اور درشتی ہے جب اس کومیقل کر لینے ہے اس کی کھر دراہث اور درشتی زائل ہوجاتی ہے؛ دروہ روثن ہوجاتا ہے ای طرح تنہیں یقین رکھاجا ہے کہ بردہ تمہاری طرف ہے برحت اللي كي طرف ع كوئي تجابيس-ع

#### جلو وطورتو موجود بموى بى نبيس

ال كترودعا م الله في فرما الناس بعد في ايام دهركم نفحات الا فقسعس ضدو الهدا عاب الى كنايت جوداداو أو الشرق فر ال كراس على دول الشرق في معدد ودواد الفاة عمرة في ترشو يقل كي ليلة المسماء الدنيا حين يبقى شلت الليل الاخير فيقول هل من داع فاستجيب له عل من مستسرحه فارجد ع

اور فرما یا مقد ب اللی شدر ا تقربت الیه در عاومن اتانی به مشی اتند به سال الله در عاومن اتانی به مشی اتند به م آتید به هرولسه بخش ایک باشت بری بان آتاب می ای گراف ایک قدم برها با بون آمیس الازم به برها با بون آمیس الازم ب برها به ان اموری بیتر کے لئے قرآن وحدیث کامطالع کردیکونک به باتی حصر واحصا سے خارج برا

آ امادیث یم ریجی بالاین ال عبدی ینقرب المی بالنوافل حقی احداد مدیث لدی امرا بده میرانقر ب فوافل که زریدها مل کرتاریتا ب بیال تک کده میرانیوب و جاتا ب نیزیدگی در کورب اگراهین می آدم که داری دیگیر لیت توده مکوت اسمات و ادارش کودکیدیت

# فصل

#### قورئے فورئے نفس کا آپس میں ارتباط

یا در کھو کہ تو کی مراتب کے لحاظ ہے متفاوت ہیں بعض اپنی ذات کے لئے مخصوص ہیں اور بعض دوسروں کے لئے بعض خاوم ہیں اور بعض مخدوم رئیس مطلق وہ ہیں جوایی ذات ك لية خاص مين دوسرى ان ك ليم مقصود مو كي مين بدأ خرى رجد باوراس مين اولياء اورانبیاء کے مرامتب مختلف اور متفاوت ہیں کیونکہ اُٹسان ان امور کے لئے پیدا کیا گیاہے جو اس کی فطری خصوصیات سے داہستہ ہیں جواس کے علاوہ تو تمیں ہیں اورنفس انسانی سے مخصوص ہیں ان میں حیوانات بھی انسان کے ساتھ شریک وسہیم ہیں انسان کا رشیہ خلقت کے اعتبار سے بہیت اور ملکیت کے بین بین ہے اور اس میں جملہ تو تیں اور صفات موجود ہیں بحثیت غذا حاصل کرنے اورنسل پیدا کرنے کے وہ تباتات اورحس وحرکت کے اعتبار سے حیوان اور صورت اورقد وقامت کے لحاظ ہے وہ اس تصویر کی مانند ہے جود یوار برمنقوش ہو ہی وہ خاصہ ہے جس کے لئے قوت عقل وادراک حقائق پیش کیے گئے تو جو مخص اپنی قوتوں کو علم وعمل کے شاہدے ہمکنار ہونے کے لئے استعال کریگا وہ ملائکہ ہے مشابہ ہوگا حق بیہ بے کہ وہ ان ہے جا ملے گااور عام بیر کہ وہ بلحاظ نام کے فرشتہ اور رہائی کہلائے گا جیے قرآن میں ہے ان ھذا الا ملک کریم یوایک نیک فرشتہ بجوفض بدنی لذات ہے تع ہونے میں ای تام مت صرف كرديتان وواليا ب جيسے جاريائے جو جاره كھاتے ہيں جب وہ بہائم كافق برآ كرتا ہے تو وہ بیل کی مانند پیٹو، خزیر کی طرح بدکار کتے کی شن ویس اون کی طرح کیندور جیتے کی ما نند متکبراور لومڑی کی طرح مکار ہو جاتا ہے کہ جولوگ فدکورہ بالا توی میں نظر و فکر کریں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ منتضیات عش اس سے بہت بلندوار فع بیں اور وہ حیران ہو کر دیکھیے گا که کس طرح وه این فطرت کے مطابق ایک دوسری کی جا کری اور خدمت کرتی ہیں اور ان امور میں احکام البی کی خالفت کی انہیں مجال نہیں۔

عقل رئیس مخدوم ہاس کا وزیراس کی خدمت بجالا تا ہے اور وہ سب چیزوں سے

جلددوم مجموعه رسائل امام غزالي 191 اں کی خفیہ پولیس ہیں ابجہ نامہ نگاروں کی حیثیت رکھتا ہےان کا کام یہ ہے کہ افسروں کو وقیا فو قبا ان كے علاقے كى خروں عة كاوكرتے رئيں ان على عرايك النے النے علاقہ كى خريں مہیا کرتا ہے بصارت عالم الوان کی موکل ہے کان آ واز کا اور ای طرح تمام حواس اینے اپنے دائرہ عملی کے موکل میں بیاوگ ان تمام خبروں کوصاحب بریدہ کی خدمت میں پہنچاد ہے ہیں صاحب بریدہ ان خبروں میں سے غیر ضروری کو چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے اور باقی ماندہ کو صاف ومصفا کر کے ملک معظم کے حضور میں چیش کرتا ہے بادشاہ سلامت ان کو ہر کھتا ہے ان کا نقع نقصان معلوم کرتا ہاور انھیں اپنے خادم کے سپر فکر دیتا ہے تا کہ جب ضرورت واقع ہوتو وہ انبیں نکال کر پیش کردے پھر جس طرح و وا تلال جس پر بادشاہ بذات خود اور براہ راست حکم کرتا ےان انتال ہے اُضل ہوتے ہیں جو دوسر بے لوگوں کے استعال میں آ کیں ای طرح نفس کی تولیت میں آئے ہوئے اعمال مثلاً اودیت اعتبار قیاس فراست اور نامعلوم باتوں کا استفباط ان خصائل سے اشرف میں مثلاً اصابت رائے عزت بذیری قیاس فراست اور استباط ان چیزوں ہے افضل ہیں جونفس کے خدام استعمال کرتے ہیں کیونکہ نفس ہی حقیقت میں توت مفکرہ کے واسطہ سے بادشاہ ہے بیرمثال اس روایت کے قریب قریب ہے جو کعب اخبارے مروی ہے بیان کیا کہ میں حضرت عائش کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ارشاد کیا انسان کی دونوں آئنگھیں اوڑ ھنا بچھوٹا ہیں دونوں کان سواری ہیں ان کی زبان اس کا تر جمان ہے دونوں ہاتھ فوج ہیںا سکے دونوں یا وَں ایکچی ہیں اور دل بادشاہ ہے جب دل اچھا ہے تو تما م لشکر اچھا ہو جاتاہے پھر فرمایا میں نے ای طرح رسول اللہ ﷺ وفرماتے سنا پنش کے احوال کا مجمل بیان ب جے ہم نے مخفر کر کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے حقیقت یہ ہے کفش کے عجا کہات میں ے یہ چند باتھی ہیںاگرتم تشریح اعضا پرنظر کر داورعر دق اعصاب نسوں ہٹریوں ٹریانوں ادر رگوں کاغورے مطالعہ کرو پھران اعضاء کو دیکھو جوبطور آلہ کے نفس انسانی کے لئے طعام کواول ہضم پھراے دور کرنے کی خاطر تیار کیے گئے ہیں ان آلات پرغور کر و جونس انسانی کے بقائے لئے بنائے گئے ہیں تم ان عجا تبات رمطلع ہوجاؤ کے جوان کے خود بخو دایک دوسرے کی خدمت کرنے سے طاہر ہوتی ہیں تشریح اجمام سے فارغ ہوکر جب ان اجمام کے تو کی کی تفصیل پر نظر کرو کے اور علوم طبیعی کے حقائق کی معرفت کا استقصا کرو گے تو تمہار نے تعجب کی کوئی انتہا نہ رے گی چرکس قدرافسوں ہاں شخص پر جو خدا کا اٹارکرتا ہے اور اس کے اس فرمان سے رو كرداني كرتاب كه وفسى الارض ايات لملموقنيين وفسى انفسكم

مجوعه رسائل امام غزاتي افسلاتب صدون اوران می یقین کرنے دالوں کے لئے نشانیاں ہیں اور تمہار نے نسول میں کیاتم نہیں و کیھتے ؟ ہاں بلکہ ہرا یک چیز اس امر پر شاہد عادل ہے کہ اللہ تارک وتعالیٰ واحد ہے جو محض خدا پراجمالاً ایمان نہیں لاتا و عظمندوں کے گروہ میں ٹارنیس کیا جاسکیالاوروہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کلمات ہےا ہے خطاب کیا جائے بلکہ ہماراروئے بخن تو اس مخص کی طرف ہے جواجمالی رنگ میں خداکی تقعد لق کرتا ہے بھر ہم اسے خدا تعالی کی قدرتوں میں بحث ونظر ے کام لینے کی دعوت دیتے ہیں تا کہ اس طریقہ ہے اس کا ایمان اوریقین ترقی یائے اور خدا کی عظمت وجلال اس کی نظروں میں زیادہ ہو ہی جس شے کا اوراک حواس خسینس کر سکتے اے اس کے نشانات کے ذریع عقار فی کرلتی ہے چنانچاس کی معرفت کے استقصا کا طریقہ بہے کہ اس کے نشانات میں نظر کو وسع کیا جائے بلہ ہم ایک ایس شال پیش کریں مے جوتمام لوگوں کے اقبام کے قریب ہوعلاء ش جس قد رفقیہ ہوگر رے ش سب ان فدکورہ بالا امور ش اعتقادر کھتے تھے مثلاً امام ابوصیفہ اورامام شافتی دغیرہ جواس قدر بلند پایہ بزرگ تھے کہ جمارا سر

ان كى تعظيم كے لئے باختيار جمك يرا تاب اوراس امر می تمام خلقت مشترک ہے لیکن حقیقت بیہ ہے کداس دنیا میں ایک مختص

بھی ایبانہیں جو کسی مصنف کی کسی تحریر کا بنظر غائر مطالعہ کرے پھراس میں مصنف کی صنعت کے بچا ئات اوراس کی دانائی کی ندرت طراز یوں ہے روشناس ہو اور پھر بھی اس کا خیال اور عقیدت صاحب مصنف ہے وہی رہے جواس کتاب کے مطالعہ سے پیشتر تھی بلکہ جوں جوں وہ قائل مصنف کے کلام اشعار یا طرز بیان واسلوب نگارش کے اوصاف و کمالات سے مطلع ہوتا جائزً لا توں توں اس کے دل میں اس کی عقیدت تعظیم اور تو قیر کی زیادہ ہوتی جائیگی پس جو محض

اس بات کو پیچان اے کا اللہ تعالی صافع عالم باس خص کی مائد بے جے معلوم ب کدزیداور دوسر في حض من فرق بد ب كدر يدصاحب و يوان اورمصنف كماب باب بيعقيد والمحض ك عقيده كوكبال بيني سكاب جواس ك شعرول كو يزهنا باوران شي شاعري كے عجا أبات ا پی قول کے مطابق ہے جو حضرت امام عظم کے متعلق بیان کیاجاتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو محض خدا کے بارے میں ان بڑھ ہوئے کا عذر کرتا ہے وہ قابل قبول میں کیونکہ خدا کی قدر تمی تو آ تھموں ے مائے ہیں۔

ست در دروبیش از جیسے سی بهت بیرو در در در است میں درجید درجید سامت میں در در اور میں اور کے تعلق ہوگا اور میک درم سے مجھ میں کا استعمال اس کے درجیان کے نات عالم اس کیا تلا ہے کہ اس میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی مستحت کے پائیات میں فیم کی اس کی تالیف ہا اس کی اس کی اس کی اس کی اللہ کی درجیان کی المیان واقع کی درجیان کے اللہ کی اللہ کی درجیان کی المیان کی اندر خورد آگر کی در بھر اللہ کی اس کی کی کی در بھر اللہ کی در بھر اللہ کی در بھر اللہ کی در بھر اللہ کی در میں در خوان اور مملو ہے تا تجہ ناسان کی جیشر اللہ کی در میں در خوان اور مملو ہے تا تجہ ناسان کی جیشر ان کے اندر خورد آگر

عرف الإنب والرائب من الان اور موج بها في اسان و بوج مد مدين ون مدوو و و رو كرنار بهال سال مويدةا كمه و و كل كراس كالمقاونية و اودا بمان بالت بوج بها يكال لئة الله. اتعانى ترفر ما يا العنس والكل و المسلمة و المورض من القر وكثر كرك في معرفر غيب وي به الت المسلمة و المسلمة المسلمة المسلمة و المسلمة و الارض من خطيق المسلمون والارض المناونة المسلمة و المسلمة

ے آگا کے بارے بم ہے لدجہ ایت ان فسی حصف المسموت والا رص واختلاف السيدل والشهار لآيات لا ولي الالباب نازل ہوئی ترامار ہول اللہ اللہ اللہ ملک لاکھا بين لحييه ولم ينقكر فيها اللّخمي بالمون جم نے كائات فائي فرزى كتريب پايا بجراس من آخر دكيا۔

# فصل

عمل کی علم سے نسبت ان کاثمر ہ سعادت ہے اہل تصوف اس برمنفق ہیں اور دوسرے اہل نظر موئید ہیں

ا ل پر ک بالاوار دو سم اس سر توسیدی کل کی تاثیریه به به که ده نامناس بالول کو دور کر دیتاب اورغلم میں کوشش کرنایانینی امور کے حصول کی سی ہے اورنا مناسب امور کا ازالہ شرطہ بائٹنی امور کے لئے کہ نادکر نز سر کئیشہ دیا بازانہ خریقصوں سادر شرطہ سے اشرف ہے ای اورشل

جگہ خالی کرنے کے لئے شروط بذات فود تصوو ہاور پیٹرط سے اشرف ہے اس کی مثال پول ہے کہ ایک شخص اپنی بیوک سے اولاد حاص کرنا چاہتا ہے کین اس کی بیوکی ایک ایسے سرخ مجموعه رسائل امام غزاتي

ٹیں جوائے جواستقر ارش کو مائع ہے اب اس تختی کواچے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے دوکام کرنا ہوسکے اول اس مرش کو دور کرنا ہو نطخہ کورج میں قرار ایکڑنے سے رو کما ہے اور دوم مرش کے از ال کے بعد ملفظہ کورج میں ڈالنا اس کواظ سے امر اول شرط ہے امر دوم کے لیے اور امر دہ مکی غایرے مطلوب ہے۔ ڈشنر کر کی کار ساتھ کی ساتھ کے اس کا اور ایٹ اس کا تھاں کی شان سنٹھ کے میں د

امرده می خایت مطلوب ب فرخس کر و کدایک مکان بادشاہ کے لئے بنایا گیا تھا اس کی شان وشوکت اور زیب وزینت بھی بادشاہ کے زول اجلال کے حسب شان تھی گھراس میں خزیروں اور بندروں نے جمراً تھر بنائی اب اس کی دوبارہ خویصور تی اور تکمیل دو باتوں پر مخصر ہے اول ان جانوروں کو نکائن جو فواہ اس نہ قابش ہوگئے ہیں اور دوم شق کواس میں تخریف فرما کرتا یا فرش کر دکہ ایک زنگ آ کود آئینہ ہے جس کی صفائی اور جلا اور ٹیگ نے چھپادیا ہے اور ہماری صورت میں ان بھی منتکس چیس ہوششیں اس لئے آئیند کا کمال سے ہے کہ تول صورت کے لئے مستدہ ہوجائے اور چھبی شکل اس کے مقابل کی جائے ویسائی تکس دید ہے اس کے حصول کے لیے دو اپنی ہیں میکی بات جلا اور مستقل ہے بینی اس تیل کودور کیا جائے جمال پر تبونا جائے ہے دو مرکی بات سے بھر کہا تھر ہے۔

ہیں ہو اس میں میں میں میں ایک بود ہوتا ہو ان پیدائر میں ہوئے اور اس میں ایک تقصور ہے اس طرح کر آئیڈ کی آئی اس کے چیرے کے سامنے الا کمی جس کا تکس اس میں ایک تقصور ہے اس طرح گنو وہ آئیڈ کی مانشد ہو جائے اور ان کا تکش لے لے اور ایک کحاظ ہے وہ ای ہو جائے اگر چید دوسرے کحاظ ہے وہ اس کا فیم ہو چیدے صورت اور آئیٹے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نفس

ر دمیرے کا در سے دون می نیز رویے دون ہے جو بچکے در ہے کے جو انات ہے۔ اشانی آئن دردیکر بچھ بالاس کا کہا ہے کیا وہ خاصہ جو بچکے در بعے کے حوا انات سے جدا جو چکا ہے کیونکہ یہ احتصاد تو ادر فعل تم اطاقات سے انسان کے سواتام میا عادروں سے سالم کیا تھا۔ مسلم رسیع کا د

سلب' کر اُن گئی ہے جس طرح کلوکی اور طی ہے موراق ان کائٹس دیے کی قابلیت مسلوب ہو جکی ہے اور ان کا آئیڈیٹس ہوں مسکل فرشوں نی ہے استعماد ایمیشہ سے کیے اید کی طور پر پائی جائی ہے ان ہے بھی جواقیمیں ہوں جس طرح صاف پائی طی ہے ہیشہ موجود وہ تی ہے چنا تجوصاف پائی میں خصوصا صوراق کا کئس پڑ جاتا ہے انسان میں ہید ستعداد بالقوت ہے بااحثیا رفتل ٹیمیں چنا ٹیج آگر وہ کابار واقع سے کام لے اقراق کی ملاکسہ کے کتی ہوجاتا ہے کی اگر انسان خواہشات

کی بیروی شن ایسے اندال پر پینگلی اعتبار کرے جن سے دور تر پڑنگ کو و یع جن جو باتے بیں تو انجام کار اس کا دل ساوہ ہو جاتا ہے تا رکی پر تارکی چیا جاتی ہے اور کی اطور پر اس کی استعداد پائل اور بر باوہ دو جاتی ہے اس کا نام بہائم کی فرصت شدن درین ہو جاتا ہے اور اپنی سعادت اور کمال سے بیٹ بیٹ کے لئے محروم ویا کی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ حالت لا علاج ہے۔ عمل معدد مد شروع کرد علام سام طرح کا نظم کمان سکمان محملات

مل کے معنی ہیں شہوات کو قر تا اور وہ اس طرح کد کس کو ان کے جانب بھکتے ہے پھیر کر فعد ای بارگاہ معنی کی جانب اس کا مند کر دیا جائے تا کد کس سے تمام وہ وہنا ہے جیٹ اور خطائق رہ بدو کر دیے جا کی جنول نے اسے جانب سافلہ ہے بھر کر کھا ہے بیاں تک کہ جب بیر شتے باطل ہو جا کی باکٹرور پڑ جا کی کو قتل تھا تی الہد کے نظارے عمل مشخول ہو جائے بھر الشرق کی کام فرنے ہائی پر ای طرح امورشر بلد کی بارش ہوئے گئی ہے جس طرح اولیا ہ

ا نمیا وار صدیقین رپروار کی ہے۔ یہ ایک شکار ہے جس میں جس قدر زیاد و کوشش کی جائے گا اس قدر زیاد کی محمد ا ''جست میں سے میں میں میں ایک نے ہے جب کھی دار ہے ہے کہ کا اس اللہ اللہ ہے کہ ماہ اللہ ہے۔

ہونگے چانچ شکار کے ساز وسامان زیادہ کرنے سے شکاد بھی از دو ملت ہے بیکی حال تجارت اور سودے کا ہے اور میں کیفیت فقد نفس کے خوال کو دوم میں لانے کی ہے ذکاوت فطر کی کی زیادتی سے تھوڑ ااجتہاد تکی جمیتہ بن کی حدے گرز وجا تا ہے بیکی حال این حال تی سے تشرکی کیا کہ کیے کا ہے کہ فطرت اول کے احتمار سے طہارت نفس بھی بہت چلاقت ہوتی ہے مجرکوشش کا اختیا نے بھی ہے اور بیمال سے اس قدر تھاوت پیدا ہوجا تا ہے کہ اس کا حصر باعمکن سے بین حال سعاوت

ا حمت کا ہے۔ لیس الشرع دوسل کی اس رحمت کا فیضان غایت مطلوب ہے اور مہی مین سعاوت ہے جو کس کوموت کے بعد حاصل ہوئی ہے کین شرط ہیے کہ کس کے نطائق کا از الکر دیا جائے اور صفات رو ہے گؤکر کر یا جائے جواتا ہے موات کے باحث نس کو چیت گئے ہیں۔

مجوعد سأكل امام غزاتي بڈی کورستہ سے ہٹادینا ہے اوراکٹر لوگوں کے قبم کے قریب میں بات ہے دوسرے لوگ کہتے میں کدالفاظ کے معانی سجھنے میں اوگوں کے افہام مراتب کے حساب سے متفاوت ہیں اس لئے رمول الشكادات ادماد عنصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاتم اداهالماسمعها مسرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه الى من هوافقه منه الله كارحت عال فخص يرجومرا تول فاورات ضبط كري جراعجس طرح سا تھا ادا کرے کیونکہ بسا اوقات حال نقہ غیر فقہ ہوتا ہے اور بسا اوقات دانائی کا حال ایشخف کی طرف نقد کی بات لے جاتا ہے جواس سے زیادہ مجددار ہے۔

زياده معانى ندموت تواس نفيحت يرزوركيول وية كيركاش جيحكو أفخف بتاتاجب كثرت كو

الله الرآ تخضرت فل ك الفاظ من بي مجددارآ دي سي مجددارآ دي ك لئ میں دیکھوں تو کیاحق فقید کی جانب یا یا جائے گا یافقہ کی طرف یا ان سب کے غیر کی طرف اس میں شک نہیں کہ یہ بات شاذ و نا در ہے اور غالب اس کے خلاف ہے جو بات فہم جمہور کے سامنے ہو وہ مکن ہے حق سے دور ، وادر فقیدادرافقدا شخاص کی سجھ میں جو بات آئے وہی درست ہونصوصا اليالفظ جس كي تقرح بالتخصيص ندك كل موجنا نجد لفظ "أذيت" عام إ اور لفظ "طريق" بهي

عام ہے اگر شارع علیہ السلام کو طاہر معانی مقصود ہوتے تو شیشہ اور ڈھیلے کے لفظ کا ذکر کرتے اوراس کی مثالیں بیان کر کے تنبید کردیتے بیٹا ہر بھی عموم کے پنیے مندرج ہےاس مے مقصود بحى اصلاح نفس تبذيب اخلاق اورنفس ي فخلت كي خرالي تساوت اورقلت شفقت دور

كرتاب بم اسكطريق كابيان جلدى و اخلاق وحسن اخلاق ك باب مس كري مح-ابتم جان گئے ہو کے کرسعادت و کمال نفس ہیے کدامور البید کے حقائل کے نقش اس پرشیت ہوجا کمیں اور دوان ہے اتحاد پیدا کرلے یمان تک کداس کی این ہستی فنا ہوجائے

اور تاکس نگوید بعض ازین من دیگر تو دیگری کامضمون پیدا ہوجائے اور بدم تبدیسرف ان ہزات رد مدے جوشہوت وغضب کی مقتضی میں نظم کو یاک کر لینے کے ذریعہ بی حاصل ہوسکتا ہے اور یہ بات بجابدہ وعمل بی سے کر سکتے ہیں عمل طہارت کے لئے ہے اور طہارت شرط ہے اس کمال كى اس كن رسول الله الله فق فرماياد ين كى بنياد نظافت برقائم بـ

#### عص صوفیائےزد کی علم حاصل کرنے کاطریق دوسرے لوگوں سے جداب

یادر ب کو گل کا پہلو تقتق علیہ بداد بیستان دو پر گوگر نے اور اخلاق سید
سے لئس کو پاک کرنے کے لئے مقصور ہے گئی علم کی جانب مخلف فید بے صوف کے طریق علاء
اللی علی کہ کرنے کے لئے مقصور ہے گئی علم کی جانب مخلف فید بے صوف کے طریق علاء
اللی علی مارت پر دوگئیں و بینے اور ندی تھا گئی اصورے حقلق مصنفین کی تصافیف کے مطالعہ کی
ترخیب ہے جی بلکہ ان کا خیال ہے کہ بہتر ہی طریقہ بنی ہے کہ صفات حزموہ محواور ترام میں
عائی کو لئے گئی کر کے اور سے تمام میں کے مبارک اللی اللی علی اس مواد کے دولید
عبد سے ابتدا و کی جائے اور جس مخص کو بے بات عاصل ہو جائے قواس نے شاکی برحمت کی برحمت کے اور اس میں
جائے ہی اس میں اس مقام کی جو بیات عاصل ہو جائے قواس نے شاکی برحمت کی جائے ہیں
جائے ہی اس میں میں میں مواد ہی گئی ہی اور دولی انگریا ہی ہو ادا و اس کے نقوی جو معادر سے
جائے ہی کا اس کی اور اور اور نیا کی برحمت و مرکزی ہے ادا دول کے نقوی اور اس کے نقوی اور اس کے
تھاتا ہے دوگر دائی اور بیزاری وقائل ہمت و مرکزی ہے الشری کو طرف رجد رخ کرنا ہی اس کا

موجب تھا کیونکہ سکان الشکان الشدار جو سائمی کا بیجیتا کمی آس کا ہوا۔
چیا تی ایک زائد شدی جب بھے اس شاہراہ پرگا طرف ہونے کا طرف پر اہراؤ شمی
نے صوفیا کے کرام میں سے آئے بیر کا ل سے بھاوت قرآن کی موافیت اور بھنگی سے متعلق
نے تھا کی اور کی طور پر عالی اور وا بطر متعلق کراوائ کی اس کے اور کی طرف بھیا مادل ندائل و میال کی بیان ہو اس اور افرائل والد پر درا ف ہو ہو کہ ہے جہ نے آن دے نظم وحوم کا طرق ہو بلکم ہیا اور کیا ہو گئے ہو ہو گئے ہو

مجموعه رسائل امام غزاتي موج مجمد کراور حضور قلب کے ساتھ ور دزبان رہے بہاں تک کر تمہاری حالت الی ہو جائے کدا گرتم زبان بھی نہ ہلاؤ تو بھی بیکلمہ کشرے تحمرار کے باعث تمہاری زبان پر بے اختیار جاری رب چرتم اس حالت ير بدستور قائم رجو يهال تك كدربان كا الرمحوم وكر دل اور روح تك جا پہنچاور میدونوں حرکت زبان کے بغیراس ذکر میں مشخول ومنہک رہیں مجراس حالت کی اس قدر مُضِّق بهم بینچا کا کدول میں صرف لفظ کے معانی ہی رہ جا کیں اور تمہارے دل میں الفاظ کے

حروف اوران کی شکل وصورت کا نشان بھی ندر ہے بلکہ تمبارے دل میں ان کے صرف معنی ہی الدوافم لزوم باتی رہ جائیں بیمقام تمہارے افتیار کی آخری حد ہاس کے بعد صرف بے در ہے آئے والے وساول کورو کئے اور دور کرنے کے لئے ہر وقت متعدر سے کا اختیار رو ما تا

اس مقام ہے گزرنے کے بعدتم پھر بے اختیار ہوجاتے ہواور صرف اس تتم کے مكاشفات كظهور كا انظام باتى ره جائرًا جوادلياء پر ظام بواكرتے ميں بعض ان ميں ے ايے بھی ہیں جوانبیاء پر ظاہر ہوتے ہیںان کی برق خاطف کی ہٹال ہے۔جوقائم نہیں رہتے پھر اوٹے ہیں دریے آتے ہیں اگر لوٹ کر دوبارہ آئیں تو قائم بھی رہے ہیں لیکن طول نہیں پکوتھ ان کی کیفیت صرف ان سے واسط اور سابقہ بڑنے سے بی معلوم ہوسکتی ہے ان کی کوئی ا یک قتم اور شاخ نہیں اولیاء اللہ کی بید آئش اور اخلاق کے تفاوت کے باعث اس مقام میں بے

حدوصاب منازل ہیں بی صوفیا ، کااسلوب کارے انھوں نے اس معاطے کو تبہاری طرف سے تطهير محض تصفيدا ورجلدي طرف كيميروياب مجرفظ استعدادا نظاري طرف ارباب نظر وفكرني بھی اس رستہ کے وجود کا اور اس کے مقصد کر پہنچانے کا اٹکارنیس کیا اور بیا نہیا اولیا کے احوال کا بزر كترين حصيب ليكن انحول نے اس رسته كوبہت مشكل اور دشوار قرار دیا ہے اوران كا خيال ب كداس ذرايد سے مزل مقصود ير بينچنا بهت بي مستعد بان كا دعوى ب كداجتهاد ك ساتھاں مدتک محوعلائق ممتع کا حکم رکھتا ہاورا گرکسی حالت میں بدیات حاصل بھی ہوجائے

تواس كا قائم رہنااس ہے بھی زیاہ بعید ہے اورادنی وسوسہ اورخطرہ تشویشناک ہوتا ہے اس مجاہدہ کے دوران میں ہی مزاج خراب عقل فحل اور جسمانی صحت خراب ہوجاتی ہے اور مالیخو کیا تک نوبت پہنچ جاتی ہے ہی جب نفس نے علوم هیقیہ برہانیہ کے ذریعید یاضت ند کی تو بعض ایسے

خيالات پيدا ہوئے جن كونس نے خيال كيا كريشيتيں بيں جواس پر نازل مورى بيں كتنے بى صوفی دین دین سال تک خلاصی یائے تک ایک ہی خیال میں گھرے رہتے ہیں لیکن اگروہ پہلے علوم کے ذریعہ یعین حاصل کر لیتے تو بدیجی طور پر رہائی یا جاتے اس لئے معیار علم کی معرفت اور علوم مفصلہ کے داکل حاصل کرنے کے ساتھ تحصل میں مشخول ہونا على اولى ہے کیونکد ریام مقصود منزل تک دلیل راہ بن کر وثوق کے ساتھ پنجادیتا ہے جس طرح فقائض کی تحصیل کے لئے اجتہاد پختہ کار بنا تا ہے حضور ﷺ بغیراجتها دے فقیدنٹس تف کیکن اگر کوئی مرید جا ہے کہ ان كرد تبركو مجرد رياضت كي ذريع ب حاصل كرلية اس كي توقع كايورا مونا نامكن باس لئ واجب ے کہ بحث ونظر کے طور رنفس کے متعلق علوم حقیق کو جہال تک ہوسکے حاصل کرے اس کی صورت بدہے کہ اول ان ہاتوں کو تعمیل کرے جو پہلے ہو کر حاصل کر چکے ہیں اس کے بعد کوئی حرج نہیں کدان امور البید کے انکشاف کا انظار کرے جو فور کرئے والے علاء بر منکشف نبیں ہوئے کیونکہ منکشف امورے غیر منکشف کی تعداد زیادہ ہے دونوں گروہوں میں بداختلاف تاین ب میں ایک مثال سوجمی ب جوامید ہے ان کرور سجد والوں کو جو حقائق میں ہے ادراک کے لئے محسومات کی مثالوں کھتاج ہیں بات سمجھانے میں مفید بابت ہو گی اور نہ کورہ بالا دونوں فریقوں کے درمیان فرق بتانے کا باعث بنے گی کہتے ہیں کہ اہل چین الل روم نے ایک بادشاہ کے حضور میں اپنا کمال صناعت وقتش دکھانے کا اراد وظاہر کیا بادشاہ کی رائے اس امر بر مفہری کدوونوں کو ایک مروویدیا جائے جس کی ایک جانب کو اہل چین نقش ونگارے آراستہ کرین اور دوسری جانب کو اہل روم کین دونوں کے مابین ایک بردہ انگادیا جائے تا کدایک دوسرے کی کاری گری سے مطلع نہ ہونے یا کمی اور جب فارغ ہول تو پردو اٹھا دیا جائے اور دونوں کی کار گری اور کمال کی پر کھ کر لی جائے چنا نچے اس کے مطابق عمل کیا حمیا روی نقاشوں نے رنگا رنگ کے بیل بوئے اور قسمانٹم کے فیش وزگارے اپنی جانب کو آ راستہ کرنا شروع کیا پردے کے دوسری طرف چینی با کمالوں نے کی قتم کا رنگ استعمال ندکیا بكدائي جانب كويقل اورجلاكرنے لكے لوگ د كيد وكيكرمتجب موتے تھے كديد كيے بے وقوف میں کرنگ استعال نبیں کرتے جب روی اپنا کا مختم کر پچکو چینیوں نے کہا ہم بھی فارغ ہیں ان سے بوچھا کیا کیے؟ حالا تک نتم ارب یاس مگ دروغن تعانم فتص دنگار بنائے بن وہ بولے تبہیں اس سے کیا غرض ہے تم پر دہ اٹھاؤادراپ دعویٰ کی تصدیق ہمارا فرض ہے لوگوں نے پردہ اٹھایا اور جران ہو کر دیکھا کہ چینوں کی جانب بھی رومیوں کے فقش و ڈگار سے جَكُمُكُ جَكُمُكُ كردى به وجه يتحى كدان كى جانب مغالى أورجلالى كى كثرت سے آئيند كى ماند مو ری تھی اوراس میں تمام وہ بیل بوٹے جودوسری جانب تھے منعکس ہوکراس کی رونق کو دوبالا كررب تح لبذاتم يون مجمو كفس ايك آئينب جس مي علوم الى ك نقوش منعكس موت

ہر بہاں مقام کے حصول کے دوطر بیقہ تبدارے مائے ہیں (اول) الل روم کی طرح بندا ہو اس مقام کے حصول کے دوطر بیقہ تبدارے مائے کر تبدا اور مادر گئی استعداد بیدہ آئر کا اور مادر تبدار اور مادر تبدار کا اور مادر تبدار اور مادر کا کہ استعداد بیدہ آئر کا اور مادر تبدار اور اور کا کہ مادے آئر آن بعود تر آن کے الفاظ اس میں کہا موجود تبدار اور کی حال کے اس کے لقت ش فد محمول ہو سکتے ہیں اور بیری حال تبدار کے دو محمول ان کا افکار کرتا ہے اس کے نقش فد محمول ہو سکتے ہیں اور کیا حال مقتل فد محمول ہو سکتے ہیں اور دو کے جا سکتے ہیں بائد عظی طور پر ان کے نقاش فد محمول ہو سکتے ہیں اور شدہ کے حال میں مقتل شروع ان کا افکار کرتا ہے اس کی عقل ہیں خور ہے کہ دو محموسات سے او پر کی اور چیز کا اور ارکیس کر سکتا

### فصل

### ان دوطر یقول ہے اولی کونساہے

واعتبار حاصل كري توبياس كى فطري سعادت مندى اورز كاوت كى دليل بـ

پر آگرات معلوم ہو کہ دی تی تا معلو کو تھے کی استعدادان میں نہیں تہ می اسے
داجرت کے کمٹل میں مشخول ہو کرنے قفل معلو کو تھے کی استعدادان میں نہیں تہ می اسے
داجرت ہو نہ کو تول کرنے کی استعداد رکنے دالا ہوئیان اس کے جمہ یا اس کے ذیائے بیں کوئی
فضل ایسانہ ہو جو طوم نظر بیکا ہم اور دالا ہوئیان اس کے جہ یا اس کے ذیائے بیلی کوئی
فضل ایسانہ ہو کی اصلام کے افران کی تعداد اس کے ماصل کرنا معلم کے بغیر ناکمن
سوائے چند کے اور وہ گی ایک جو صد دراز کی محت کے بتاکمن کے کدان علوم کو حالس کرک
اور اس کا قانوان تیاز مہ ہو چکا ہوتا اور از مند حطال الدھی وہ ایک یا قائد وہ صورت افتیار زند کرچکا ہوتا
تو بہترین دل وہ مانے کو گول کو گی ایک بیا کا طاب معمور کرنے کے لئے اور عام طور
کی مشرورت ہوتی چو جا ٹیکس بیاروں کے مدادئ کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے اور عام طور
کی مشرورت ہوتی چو جا ٹیکس بیاروں کے مدادئ کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے اور عام طور

کئے درست طریق یمی ہے کمل میں مشغول ہوں۔

مُل کاایک حصناعملی ہے بعنی وہلم جس ہے گل کی کیفیت معلوم ہونگم تملی تل سے اشرف نبیں بلکاس سے ادنی ہے کو کہ عقل تو مقصود اور علم سے معلوم افضل سے جس کے لئے علم ہوتا ہے جیسے اللہ کاعلم اس کی صفات کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا اورنفس اوران کی صفات کاعلم اور زمین اورآ سانوں وغیرہ کے ملکوت کاعلم پیملوم نظری ہیں اور مملی بیں اگر چیمکن ہے کہ اتفاتی طور بران ہے مل میں پچانتمفاع ہوجائے چونکہ اکثر محلوقات کے لئے عمل میں بی بہتری ہاس کئے رسول اللہ اللہ اللہ عابیت شرح وسط سے اور تفصیل وتاصیل کے طور بران کا احاط کیا ہے بہاں تک کہ ٹوگوں کو استخاد کا طریق اوراس کی کیفیت تک سکھادی اور جب علوم نظریہ کے سکھانے کا وقت آیا تو اجمال سے کام کیا اور تفصیل نہ کی اور اللہ تعالی کے صفات کے باب میں صرف اس قدر فر مایالیس ممثلہ ثی واس کی شل کوئی شے نہیں وهوالسم البصيراور و منتاد كيمتاب بال اجمال علم كے بعداس كى عظمت بزرگ اوراس كاممل پر مقدم ہونا بیان کیا اس قدر کہ حیط بیان سے باہر ہے جیے فر مایا تظرساعت خیر من عرادة سلم ( حدیث )ایک گھڑی کاغور دکھرا کی سمال کی عبادت کے برابر ہے پھرفر ما یافضل العالم علی العابد لفھل القمرليلة البدر عالم كوعابد پر و بى فضيلت ہے جو چودھويں رات كے جائد كو حاصل ہے وغیرہ وغیرہ اس بارے میں دارد ہے بھریٹم جوگل پرمقدم ہے دد باتوں ہے خال نہیں یا تو علم كيفيت عمل كے لحاظ سے ايك بى ب مثلاً فقد اور علم عبادات ياس كے علاوہ ب اور ير بات كه اول بى مراد بدوطريق سے غلط ب(اول) يد كرعابد برعالم كوفسيلت حاصل باورعابدوه ہے جس کوعبادت کاعلم حاصل ہوورندوہ فاس ہے دوم میر کھل کاعلم ہوناعمل ہے افضل نیوک وکھ علم عملی مقصود بالذات شے بیں بلکہ و متصود عمل کے لئے اور جس چزے لئے دوسری چزیں مقصود ہوں لازمی باتے کمردہ ان سے افضل واشرف ہو۔

فصر

جنت ما فری تک پینچنے کے لئے کو نے علم وقل کی ضرورت ہے اب بیر وال پیدا ہوتا ہے کہ طوم کی امتاف ہے جار ہیں اورا عمال اور ان کی انواع واقدام مخلف اور مجی اقدام واؤل کے اور سے کو طلوب نیس ہو سے چھرکوئی صنف اور کم لغ بہتر کہ استوری اور فیضر کرتے ہیں جی اگر ہم نے کے امور کی تعریف کریں تو ہم پر
الازم تیں کہ مورو اور اور المبارت کا ذکر تھی کر کی آگر جن کے کے ان کی شرور ہے آپ والی
ہے ہم آو ان طبع کو کھڑ کر کی گے جمن کی مطولت اجدالیا باشک قائم رہتی ہیں تاہد نے ان میں واقعل
کم ہوتی ہیں اس تم کے طوع اختاف اصلاف اعلام کے ساتھ بھی تلف نجیس ہوتے ان میں واقعل
ہیں افتد اور اس کی ذرات کا علم اس کے ملائک آلیا ہی اور رموان کا علم زمین اور آس ان کے ملوت
کا علم اور انسانی اور جو انی فقور کے بجا تبات کا علم اس لحاظ ہے کہ بالدہ تعالی کی قدر سے سان کا کھراور انسانی کی قدر سے سان کا
معرفت سے ایشر کی جو ارو تھی کہو دو اللہ اور نجی کے در میان واسط میں ای طرح معرفت
معرفت سے ایشر کی خواد واللہ اور نجی کے در میان واسط میں ای طرح معرفت
معرفت سے ایشر کی علاقت اور ملائک کے دومیان واسط ہیں جس طرح فرشتہ اللہ اور ہی کے
در میان واسط ہوتا ہے اور ای طرح علم انظر ہے میں سے آخری علم تک سلط جا با با تا ہاں
میں کا انتہا واور بائے طرح تا ہواں کی طرح تعرب ایک میں ہے تار میلو ہیں چونکہ بیسر ایک
دومیان واسط ہوتا ہے اور ای طرح تام انسانی کی تفصل کے بیسر تار دی علم تک سلط جا با باتا ہاں

(مشم عانی) مینی علم علی اور وہ تمین علوم پر مشتس ہے علم نفس مع اس کی صفات اور اخلاق کے اس ہے مراور یا ضت اور خوا بہتات کا صفلوب کر نا ہے اور اس کتاب کی سب سے بیری خرص میں ہے علم نفس اس لحاظ ہے کہ الل وعیال اور فرز قدو وزن اور فوکر جا کر کے ساتھ معیشت کی کیفیت کیا ہو کیونکہ یہ اوگ بھی تہارے اس طرح خاوم میں جس طرح تمہارے اعتصاد وجوارح تہارت قوئی اور حواس تہارے فوکر میں جس طرح شہوت و فضیب اور

دوسرے جذبات خیبیشر کوتمہارے قوائے بدنیہ کے ماتحت لا ناضروری ہےائ طرح ان لوگوں کو بھی تھہارا فرما نیر دار بنانا ضروری ہے۔ موم علم سیاست ہے لینی وہ علم جس کے ذراعیہ ہے ملک اور گر دونواح کے لوگوں کا انظام کیاجا تا ہے اس کے لئے اکثام فقہ کی ضرورت ہوتی ہے سوائے ان امور کے جوعبادات ہے متعلق میں مجملہ ان عبادات کے جونش کے ساتھ مخصوص میں اس میں آ داب قضامیں اور ان کی تحمیل جب ہوتی ہے کہ نکاح نی اور خراج کے قوانین احکام کی معرفت حاصل ہو جائے ان متیوں میں سب ہے اہم تہذیب نئس اور سیاست اور ان صفات میں عدل ومیزان کی رعایت رکھنا ہے بہال تک کہ جب وومعندل ہوجا کیں تو دور کی رعیت مثلاً اہل وعیال وغیرہ تك اس كا اثر بينجا بي جرائل شهرتك تم ش برايك فخص را ك باورا في رعايا كمتعلق جوابره فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته جو كحاس كعلاوه بوداس ے اس طرح ثلاث ہے جس طرح نصاب ذکو وزکو و سے نکا ہے سوری سے روشی درخت سے ساریکیاتم در خت کے ٹیڑھا ہونے کی صورت میں سامیہ کے سیدھا ہونے کی تو قع کر سکتے ہو جب انسان اپنی جان کا انظام نہیں کرسکا تو دوسروں کا انظام کیے کرسکا ہے یہ ہے اختصار علوم عملیا کا ہم انجی مخصوص ترین علم کا ان علوم ساس میں سے اجمال تذکرہ پیش کریں سے کہ بد مقصود بيان ہے اور قو کل جن كى تهذيب كے بغير جارہ نہيں تين جي توت فكر، توت شہوت ، توت فضب جب بحى قوت فكرمبذب اوركماينني اصلاح مذير يهوجاتى بواس كوعكمت كاوه فزيند وستياب بوجاتا ب جس كاارشاد خداوند كي وعده ديتا ب ومن يوت المحكمة فقد او تعي خيسر اكتير الالاراس كاثمره يب كدمتقدات من جوق وباطل من فرق كرنا كفتكوش صدق و کذب معلوم کرنا اور افعال کے حسن وقیح میں تمیز کرنااس کے لئے آسان ہوجا تا ہے ان امور میں ہے کوئی بات اس کے لئے مشتبہ اور ملتبس نہیں رہتی حالا تکدا کٹر لوگ ان امور میں التباس واشتباه مي كرفتار ہوتے ہيں اس قوت كى اصلاح اور تبذيب ميں جس كوہم نے معيار علم كانام دیا ہے دود ی ہودر ی توت شہوت ہاوراس کی اصلاح سے عفت کا وصف پیدا ہوتا ہے جونف کونواحش ہے روکتار ہتا ہے اورا ٹیارندویت کمتحن جذبہ اور ساتھ کی جانب اے لے چاتا ہے تیسری قوت غصبیہ ہے اس کومغلوب اور درست کر لینے سے ملم اور برو باری حاصل ہوتی ہے جس سے مراد ہے غیظ وغضب کود بالیما اور انتقام پندی کوروک لیما اور شجاعت پیدا وتی ہے جس سے مراد ہے رص اور خوف کا دور ہوجانا جن کی قر آن میں غدمت آئی ہے اور جب نجى نيّون قو تين تيسرى قوت فكريه كي مطيح ومنقاد موجاتى بين تواعتدال كامرتبه حاصل موجا تا ے اس تم كاعتدال كے طفيل عى آسان وزين قائم بين اس عراد ب مكارم شريعت كا

س من المسادت من الداخل كالإنده و الا بعادة المساد المسادت من المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن الداخل المستدن الداخل المستدن المسادة المستدن ال

صن فلل كر تعلق تربيت نے جم قد رتو لف ك بدوريان سے باہر جاس كا مفهوم ان تجول آو توں كى اصلاح كرنا ہے۔ الشقائ نے اسے اس آ يت على جمع كرويا ہے انسما السسمة وسنون المذيين اصنوا باللّه ورسوله، اشم لم ير تناهوا و جاهد واباموالهم وانفسهم فى سبيل اللّه اولذك هم المصادقون مون تو دو بي جوالله اوران كرمول برايان لائ بحركم حم كا فك تركيا ابول ہے ال و جان كما تحالل كارہ على جادكيا كي لگ ہے ہي ۔

اس آیت شمی الله اوراس کے رسول پر ایمان لا ناور پُورکی جم بیمنے کی گئی کے ساتھ طم بیٹن اور طرحیقی پر دلالت کی ہے جن کا حصول بغیر قوت گلریے کی اصلاح کے ایک خیال ضام ہے اور جہاد پالمال سے عضت اور جو دمراد لئے ہیں بید دنوں اوصاف اصلاح شہوت کے لئے صرورت کے مطابق خدمت سرانها م جے ہیں۔

جباد بائنس مراد ل جفاعت ولم سددون مقروی املام حیت کے اورات دین اور عش مرائی و جش می اے اورات دین اور عش کتابی کرنا چاہے بہال تک کدوه اے ایماری قو جش می آئے اور جہال اے فرویو نے افراد کیا ہے اللہ عالی اللہ عند السعن فو واحد بسال عدن فواعد من عن اللہ علی اللہ عالم اللہ عالم کا اللہ عالم کیا تھا کہ اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کے اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کا اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کے اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کیا کہ اللہ عالم کے اللہ عالم کیا کہ عالم کیا کہ عالم کیا کہ اللہ عالم کیا کہ عالم کیا

r•A

انتہائے تخادت اور تعلقات تو ڑنے والے سے علاقہ پیدا کرنا انتہائے احسان اشرافت ہے۔ فیر م

## فصل

## قوائے متنازعه اورنفس کی مثال

انسان کے بدن میں نفس ایسے تل ہے جیسے باوشاہ اپے شہر اور مملکت میں ہوتا ہے اس کی تو تیں اور اعضاء جوارح جو بدن کے خدمت گر ار ہیں بمز لہ کار گروں اور عالموں کے عة وت عقليه مفكره اس كامشير صائب الرائ اوروزير بالقدير بهاور شموت اس كابد خسلت غلام بجوفلداور کھانے پینے کا سامان ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے چلنا ہے غیرت وحمیت اس كاصاحب شرط يعنى كوتوال ب غله وجس وطعام فيركر يطن والاغلام مكارفري بدخصلت ير تلبیں ہے جوناصح مشفق کے لباس میں جلوہ گر ہوتا ہے اس کی پیدونصائح کے بروے میں العال ج يهارى اور جولناك خرائي يوشيده باس كى عادت بكر بروقت وزيركى متراير كے خلاف جمر اکرتارے بہاں تک کہ ایک ساعت بھی اس نزاع وجدال کورک نہیں کرتا تو جس طرح بادشاہ این سلطنت میں جب وزیرے انظام سلطنت میں مشورہ لیتا ہے اس بدخصلت کے مثورہ سے اعراض کرتا ہے بلکہ اس کے مشورہ دینے سے بی سمجھ لیتا ہے کہ اس کی رائے کے ظاف کرناہی درست طریق عمل ہے اپنے کوٹوال کوتادیب کرتاہے اور اسے وزیر کے تالع فر مان بنا تا ہے چرکوتوال کواس غلام بدطینت اس کے مدد گاروں اور پیروں پر مسلط کر دیتا ہے حتی کہ غلام ند کورمحکوم وبجور ہوجا تا ہے اس کے اختیارات چھن جاتے ہیں اور وہ تھم کا بندہ بن جاتا ہے اس وقت بادشاہ کے شہر کا انظام درست تج پر ہونے لگتا ہے اور اس کے ذریعہ عدل وساوات كا قيام موجاتا باس طرح جب نش عقل سے اعانت طلب كرتا ب اور حيت غصب کومؤ دب کر لیتا ہے بھی غیظ وفضب کی مملکت کی سرحد کوشوت کے ذریعہ مذیبرے کم كرتاب مجمى غضب اورحميت كوثبوت برمسلط كرك الصمغلوب ومقبور كرتاب اوراس كى مقضیات کی مین کے ذرایدے ان کے قوئی کومعدل کرتا ہے اور ان کے اخلاق کو بسندیدہ بناتا ہے اور جو محض اس درجہ اعتدال سے تجاوز کر جائے ای کے متعلق ارشاد الی ہے افرأيت من اتخد الهه هواه واضله الله على علم مجرفرا إواتبع هواه ثله كمثل الكلب اوري الله فرمايا عدى عدوك نفسك التي بين

سرب في المستحدة المس

بر با تروادی بر مجبور کرتی جاور زنج روق حق سے اعظا کا نوکر بنائے کی الدافظ کو واصل شد ہو
تو اس کا مقود رو کو کی فائدہ دو سے اس کے سال کی حق کی فقیل نے ایک الدافظ کی جو بے
حیت ہودیکن ان ڈی سے کدا ہے ایسا نو دب بنادیا جائے کہ مظل مقودہ کے بغیر حمرت میں شد
حیت ہودیکن ان ڈی سے کہ اسے ایسا نو ب بنادیا جائے کہ مظل مقودہ کے بغیر حمید و دوسیست زوا
اور سلسلہ خاس کو تقطع کرنے ذوالا ہے حالات کہ خاص کے وزید بہی فوع انسان کی بختا ہے ہے
اور سلسلہ خاس کو مقطع کرنے ذوالا ہے حالات کہ خاص کے وزید بہی فوع انسان کی مختل تا ایسان خاص کو مختل کے دولید بہی فوع انسان فی محتاج کے مختل اس سے انسان ڈی مشکور کا اسان خاص کر رہے کہ ہوگئے ہے۔
مقدم دولات یا بی اور لحف اندود کی جو کہ جو سان قوت کا برتر اردکھنا ہوتا کہ علم وکل حاص کرنے
کا دوسیاسیات

انسان کھانا اس طرح کھائے جس طرح اپنے کھوڑے کو گھاس کھانا ہے تا کہ دوجہاد میں اچھا کام دے انسان کا مقصود وفقۂ کام الیناہے بھراس کے دل شن اس بات کی آرز وہوکاش میں کھانے مے مستنفی ہوجاد کی اور علم قُمل کی توسید کی این رہے۔

آیک اور مثمال برانسان چنگ کا ظافقت متوی کا ظ ہے ایک جہان کیبر ہے اور مجم کے کھاظ سے صغیر اس کے اس کا بدن ایک شہر کی مانند ہے مقلی بادشاہ ہے جو انتظام ممکلت کرتا ہے اس کے حواس خاہری دیافٹی میں ہے تو اے مدرکداس کا نظر میں اس کے ہاتھ یا ڈن اور اعضاء جوارح اس کی دعیت ہیں تش امارہ جو برائی پر اجمارتار بتاہے جس کا دو مرانام شہوت

وغضب ہے بمنز لدوشمن کے ہے جواس ہے ملک کے بارے بیں جنگ کر کے اس کی رعیت کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے بدن ایک قلعہ وااس میں انسان کانفس تیم ہے جو پہروں کے اندر محفوظ بینھاہے اگر وہ اپنے دشمن سے لڑے اسے قید کر لے اور واجبی طور پر اسے مغلوب كر لے توجب وہ حضور رب العزت ميں حاضر ہو گا تو اس كى عزت كى جائيگى \_ جنانچه فهايفضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلاوعدالله المحسني الشفان لوكون كوجومالى اورجائي جبادكرتي بين قاعدين ير بلحاظ مرتبہ فضیلت دی ہےاور ہرایک کوخدانے نیک وعدہ دے رکھا ہےاوراگراس کا قلعہ ٹوٹ گیا اوراس کی رعایا مغلوب ہوگئی تو وہ قابل مواخذہ وطامت ہوگا اوراس کو بقائے الی کے وقت مزادی جائے گی (اورمحشراے کے گا)جے کہ حدیث میں ندکور ہے بسار اعبی المسوء اكلست الملحدم وشربت الملبن ولم تمنع الضالة ولم تجبر الكسديس المدوم انتقع منك الائق حاكم توت وشت كهايا اورووه يااور برائى كونه روکا ٹوٹے ہوئے کونہ جوڑا تو آج اپنی سزا بھٹت یمی وہ جہاد ہے جس کا ذکر زبان سے کرنا مفرح ہےاورروح کی غذااوراس کی حقیقت معلوم کر لینااصل میں روح کا معراج ہےاس کی پہیان وہی مخص کرسکتا ہے جوترک شہوات کے ذریعہ آ مادہ جتبو ہواس لئے صحابہ نے قرمایا تھا رجعنا من الجهاد الاصغرالي الجهاد أكبر أمول فكافرول يتي آ ز مائی کو جہاداصغرے موسوم کیاای طرح رسول اللہ اللہ علیے کسی نے پوچھایارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جہادافضل ہے حضور علمہ السلام نے فر ماما جھادک حواک تیری جنگ تیری خوامشات سے ای لئے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کی پہلوان کو بچھاڑلینا تو کچھ مشکل بات نہیں وشواریہ ہے کہ انسان این غصے کے دیوکو بچھاڑے۔

آیک اور مثال عقل کی مثال موان اسوار دیگاری کی ہے جدو نگار کیلئے کو نظام اس کی شہوت بحز الدھوڑ سے کے ہے اس کا ضعد اس کا کما ہے تجہ سواری باہر ان ہو گھوڑا قائد میں ہو سدھا یا ہوا اسکھایا ہوا اور اطاعت گز ار ہوتو جنوعے شکار کا میاب ثابت ہوگی اور جب سوار بذات خود انہان ہواس کا گھوڑا اس کش ہوا دواس کا کمانا تجھے ہوتو ٹیز نکر شرق اس کا گھوڑا اس کے تھم کے تائل جو کر گا مقر مرا مادی انہ کا اس کا کھوڑا اس کے اسے شکاری کوشکار ھاصل کرنا تو بھائے خود شت تکلیف وصعیت کا سامنا کرنا ہوئے۔ فصل

### مجاہدہ ہوی میں نفس کے مراتب، ہوی وعقل کے مشد میں مذبت

کے مشورہ میں کیا فرق ہے

حمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے لئے خواہشات کے ساتھ لڑائی کرنے کے

تین نتیج ہیں۔ (اول) بید کرخواہشات نتح یا کراس پر قابض ہو جا کمیں اور وہ ان کے خلاف کرنے

ر بقادر نہ ہو عام طور پر لوگوں کی بھی حالت ہے ای قسم کے لوگوں کے متحقاق خدا در عروم مل کا ارشاد ہے افسر آیسند میں انتخذ الملید ھواہ کیونکدالائے متی معجود ہی تو ہیں اور معجود دو اور معجود ہی تو ہی اور معجود دو اس اور معجود کی اخراض اور ہے جس کے اشارہ اورا کام کی احتیاع کی جائے تو جس تحصل کی ہرائیس ترکت بدتی اخراض اور جسمانی خواہشات کی بعیروی میں ہوگی وہی ہوا وجون کو اپنا خدا بنا کے بوگا ہوگا۔

سیری حالت یہ کو دوائی خواہشات کو بچھاؤ کران پر قابد حاصل کر لے اور کی وقت دوائی پر غالب ندآ عکس میں ملک کمیرے بھی تھم حاضر اور میں اتریت کا ل ہے میں فلاظت سے پاک بونا ہے اور ای کے تعلق مرور خالم بھی نے فر بایا ہے مساصی احد الا ولمد شدید حلین ولمی شدیدان وان اللّٰہ قد احا نعنی علی شدیدانی حتی ملکته مراکب تفسی کا ایک شیفان بوتا ہے اور میر الگی ایک شیفان ہے کس میں نے انشکی اعانت سے اسے مطبع ومنقاد کرلیا ہے اور عرقے کی ارسے میں فربالیا جس سے عراکر وہا ہے اس ہم نے اس معم کا مرتبہ حاصل کرلیا ہے حالانکہ حقیقت عمل دو رائد و درگارہ شیطان ہوتے ہیں کیونکہ ووا سے افراض کی اجا کا کرتے ہیں کئن ان خواہشات کی سامت بیان کرتے ہوئے گئے ہیں کہ بید غیرب کے مطالق میں اور ہم ان کو این کے لئے طاب کررہے ہیں۔

چنانچیتم نے ایک گروہ کو دیکھا ہو گا جو وعظ وفیحت اور درس مذریس اور قضا ور خطابت اور قتم قتم كي شاندار باتون مين مشخول بو تلك حالانكه وه ان تمام باتون مين ايي خواہشات نفسانی کی بیروی کررہ ہو تکے اور وہ ممان کرتے ہو تکے کہ ہمارے اعمال کا باعث دين ساور طلب أواب جاري محرك ساور شريعت جميل ان امورير ماموركرد اي ب حالاتك يدحماقت اورغروركي انتباء باس امركي حقيقت اللطرح معلوم موسكتي ب كدكوكي واعظ شیری بیاں اور متبول خلق تحاصاً لله نه که متبولیت عام کے لئے وعظ کہتا ہوگا اوراس کا منطقاً لوگون کواللہ کی جانب بلانا ہوگا تو اس کا نشان یہ ہے کہ اگر وہ اینے مکان پر ہوگا تو ہالحاظ بيان بهتر بلى ظامم وسيع تر اور بلى ظاهر يا كيزه تر وعظ كيم؟ اوروه خدا كاشكركر ع كاكدالله في اس فرض کی اوا یکی کی اور دوسر بے لوگوں کے بجائے جواس سے زیادہ مستحق تصاب تو فت بخشی جس طرح کمی مرتد اور کافر کے قل و جہاد کے لئے کسی فخص کو متعین کیا جاتا ہے تو وہ کا فریر برک موزان بن كركرتا باورات وم مجرش را كاكرويتا بوه كافرے جہاد برخوش ہوتا ہاوراللہ كاشكرىياداكرتا باورىيده مقام بجوصرف اولياء كوحاصل بوتا باس كى ايك علامت سي ب انسان برا بنے ہے گریز کرتا ہے اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے مجھے مار ڈالو میں تم ہے بہتر نہیں ہوں جیسا کہ حضرت ابو بکرصدیق ہے مروی ہے کہتم کہوکہ شیطان تو بروقت بٹ مار کی صورت میں ہمیں فتم قتم کے دحالج ریب کا ہدف بنا تار بتا ہے اور ہم کسی حالت میں تک مامون محفوظ نبیں رہ سکتے جبیاان لوگوں کا بیان ہو چکا ہے تو ہم کس طرح مشور وعقل اورخواہشات کی رائے کے درمیان امتیاز کر کتے میں تو خوب یا در کھو بیدوادی بہت دشوار گزار ہے اور علوم حقیقی ے ذراید بی اس بالامت گزر بوسکتا ہادراس میں بہترین وقی معیاظم ہے کونکداس ہے حق کا چرہ بے نقاب ہوتا ہے اور کمروفریب کے بردے دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس اندا ز جس ك ذريعة تم تجراور تذبذب ك متعلق بق وباطل من تميز كرلويد ي كتمبين بدبات معلوم ہو جائے کہ اکثر امور میں عقل کا مشورہ نیائے کے اعتبارے بہترین ہوتا ہے اگر چہ موجودہ حالات کے لحاظ سے اس میں تکلیف اور صعوبت کی ہواور خوابشات نفسانی بمیشد آرام طلی اور ترک تکلیف کامشور و دیتی ہے تو جب کوئی معالم تمہیں در چیش ہواور تم کواس کے عید **مو**اب کا

م نه ہوتو تم تکلیف د وامر کولا زم کرلواہے حجوز دوجس کی تنہیں رغبت ہوا خلا تی پسندید و کا بیشتر صدول كونا يسند موتاب چنا نيدور باررسالت يناس كافران بحفت المجسف بالمكاره والنار بالشهوات جت البنداموركاندركرى بوكى عاوردوزخ مرغوب اشياء من مستورج في تعالى كالرشاد بوعسسي ان تسكر هوا شيفًا ويجعل الله فيه خيرا كثير مكن بكم ايك شكونابند رواورالدال ين فر كثر پداكردك نيزفر ماياعسسي ان تكو هواشيئا وهوخير لكم وعسى ان تحبواشيداً وهوشرلكم كياعب يكتم ايك يزكونا يندكرواورووتهار لك بہتر ہوا در ممکن ہے کہتم ایک بات کو پسند کرووہ تہارے لیے باعث نحوست وشرارت ہوتو جب

مجمی تم کوالی بات کا خیال موجوموجوده لحاظ ے آرام طلی آسان اختیاری تکلیف سے نیجے راحت کوتر چھ دیے کی دعوت دیتو اے چھوڑ دو کیونکہ محبت اندھااور بہر ہ کردیتی ہے۔ مختصر بیمکد عطن ای توت کے ساتھ جس چیز کامشور و سے اس کے

متعلق عبادت اوراستخارہ کے ذریع محنت کرویبان تک کہ بینا کھل جائے اور مشورے کی صحت معلوم ہو جائے عام طور برخواہشات عقل کےمشورہ کےخلاف نہایت لغوعز رہیش کرتی ہیں اور عقل حقیق اوروزنی دائل سے رہنمائی کرتی ہے برصورت محبوب کا عاشق اور تلخ طعام کا کھانے والا اپنی عادات کے باعث مجبور ہوتا ہے کہ ان میں شغف رکھے اور عزر بائے لنگ کے ذرایعہ ول كالسل كامتلاقى بوليكن عقل صاف كبدي بي بيعذراور بهائ تكليف اوتوسع بيرين الغرض اس حقیقت کا ادراک فورالی کی روشی اورتائید آسانی کے بغیر ناممکن ہاس لئے حمرت كے عالم ميں الله تعالى كى جانب رجوع كرنا جاہے۔

چان بعلات موجودة تكليف ده مراورعاقبت کا نفع بخش شے کی طرف ہوا درجوا ہشات کار جحان اس کی بالکل مضاد اور حال کے لذت بخش مستقبل کی مصیبت ناک بات کی جانب ہو دونوں میں تنازع بریا ہو جائے دونوں فیصلے کے لئے توت مد ہرہ ومفکرہ کے باس جا ئیں تو خدا کا نور عقل کی امداد کے لئے تیز رفخاری کے ساتھ آتا ہے ادھرے وساوس شیطانی اور ان کی اولیائے کار بھی جواہشات کی اعانت کے لئے دوڑتے ہیں اس طرح دونوں میں ایک معرکہ جنگ بریا ہوجاتا ہے مجرا گرقوت مدبرہ شیطان اور اس کے دوستوں کے لشکریوں میں سے جوتو خدائی نور سے عافل ہو کر انجام کی منفت سے اندمی ہوجاتی ہے اس کی آ تھیں قریب کی لذت سے خیرہ ہوجاتی میں اوراس

، ، مجموعه رسائل امام غزالی طرف اس کامیلان ہوجا تا ہے چنا نچہ اولیاء اللہ ہے مغلوب ہوجاتے ہیں آگر توت مد ہرہ اللہ اور اولیاء کے لشکر ایس سے ہوتو نورخداوندی سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور قریب کی خوشی کوچھوڑ كرانحام كالدى سرت كوچنكل مارتى يحق تعالى شانىكاارشاد ب الله ولسى السذيسن امنو يخرجهم من الظلمت الي النور والذين كفروااولياء هم المطاغوت يخرجونهم من النور المي الظلمات الشتعالى ان الوكون كا دوست ہے جوابماندار ہیں اُنھیں تاریکیوں سے نکال کرنور میں لاتا ہے اور کافروں کے دو شیطان میں جوانھیں نورے نکال کرتار یکیوں میں پھینکتے میں۔

عقل كوالله تعالى فرتجره طيب تثبيدي إدرها مشات كوتجرو خبيشت چانچفرايا الم تركيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة الاق بب ان دولتكرون من صف آرائى موكرميدان كارزار كرم موجاتا بايك طرف خداك وشمنوں کی صف ہے دوسری طرف اولیاء اللہ کی تو اس وقت خدا کی طرف رجوع کرنے اور شیطان مردود سے بیخے کے لئے اللہ کی پناہ میں آئے کے سواج ارؤ کار باتی نہیں رہتا جیے کہ اللہ تعالى فرمايا واما ينز غنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوااذا مسهم طانف من الشيطان تذكر وافاذاهم مبصرون جب شيطان تمهار عدل يش كوكى وسورة الن ككوالله كى بناه ش آ جا دَالله من عليم بي متى لوكول كا قاعده بي كد جب شيطانول كا كروه ان يرتمله كرنا ے تو دواللہ کو یاد کرتے ہیں اور خداانھیں فورا بصیرت عطافر مادیتا ہے شایدتم پوچھو کہ کیا ہوگا و ہوس اور شہوت میں کوئی فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کا نفظی بحثوں میں بڑنے کی مجم خرورت نہیں ہماری مراد ہوی سے خواہشات کا وہ حصہ ہے جومذموم ہے بیندیدہ خواہشات اس میں شامل نہیں میں پسندیدہ خواہشات خداوند تعالیٰ کانعل میں اوروہ ایک قوت ہے جوانسان میں پیدا کی گئی ہے تا کشس میں ایک تحریک پیدا ہواس بات کی کدان چیز وں کو حاصل کر لے جن سے اس کے بدن کی بہودی وابستہ ہے جسمانی بقا کے لحاظ سے یاجسم کے کسی خاص حصے کی بقا کے اعتبارے یا دونوں کی مبہودی کے قریبے ہے ، ناپندیدہ اور ندموم وہ خواہشات ہیں جونفس ا مارہ کا نعل ہیں یعنی ان چیزوں کومجوب رکھنا جولذت بدنیے کے باعث ہیں اور جب ان کوغلبہ حاصل ہوجا تا ہے تو ان کو موقعی محت کا نام دیا جا تا ہے قوت مفکر ہ کووہ اینے تا بع فرمان اور خدمت گزار کرلیتی میں تا کہ اس کا تمام تروقت ان کے احکام کی متابعت میں گزرے قوت مفکرہ

مروت وعقل کے درمیان متر درئتی ہے عقل اس کے اوپر اس کی خدمت کرتی ہے تو بلندمر جبہ اور معوز نہ و جاتی ہے اور کاس اس سے پیدا ہوتے ہیں گئن جب شہرت کی جانب جبتتی ہے تو اعلام الملین میں جا کرتی ہے اور بدیاں اس سے دفراہوتی ہیں۔

## فصل

#### اخلاق بدل سكتے ہیں

بعض مراواد باطل پرست اوگ کمان کرتے ہیں کا افاق خلقت کے مطابق میشتر ہیں ان میں تبدیلی ہو ہو کہ انھوں کے اپنے اس باطل حقید سے لئے رسول اندہ اللہ اس کے اس فرمان کی آ فرائے جسر خ اللہ میں الدخد نے کر نداوز تعالی خلقت سے ادر کا ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ اس میں تخیر و تبدل کرنا خدا کی پیدائش کو جد لئے کی کوشش کرنا ہے ان اگر ہے بات کہاں ہوتی ہوتی ہوتی کہ اس مار تعالی کہ سے دوبا کے افراد کا ہو ہو گئے تو تر فیب و ترجیب اور مواحظ ووصا کے تمام و فاتر روی کی ٹوکری میں ڈالد ہے جاتے ہیں کہ بیکھ افعال اضاف کے مین کی بید ہے بیٹی کی جانب جایا کریں بلکہ کس فرن کی ہاج سکنا ہے کہ استخدائے میشل ندیکا کریں بلکہ بیشتہ ہے تی می جانب جایا کریں بلکہ کس فرن کی ہاج سکنا ہے کہا سحنا ہے کہا تعالی میں جبکہ کے ہوتے ہوتے افسان کو میڈ بیش بیل جانبا کہ اور بہائم کی مادات تیس بدل جانبی ہیں جبکہ ہیں ورد جائے ہیں اور بید تیں ہائمی تخیر خلقت می تو ہیں۔

اس باب میں آول شانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بکو پیدا کیا ہے اس کی دونسیس میں ایک دوخر پر ہمارا اس فیمیں چلانا شلاقا تر مان ستارے بلکہ ہمارے جسوں کے اعتصاء اور ان کے اجزاء میرچر پر جیمی بین ویک بی روشکی۔

دوسرنده و من کو پیدا ہونے کے بعد تربیت سرم جائے تو بعد میں تبول کمال کی قوت دی گئی ہے اس کی تربیت افتیارے متعلق ہے مثلاً مجود کی تعلق نہ مجود ہے شہیب کین اس میں اس بات کی قابلیت دکی گئی ہے کر تربیت سے مجود بن جائے کین اس میں اس بات کی قابلة بهی کریس کادرفت ہوجائے۔

البتہ جب انسان کی تربیت کا اس نے تعلق پڑتا ہے تو وہ مجور بن سکتی ہے اگر بم کلی

طور پر فضب و شہوت کو اپنی جان ہے اس دنیا عمد دو کر دیا جاتو وہ مجور بن سکتی ہے اگر بم کلی

بم ان کو مظلوب کر ااور ان کو ریاضت دیا ہو ہے کہ زریعہ سے مہذب بنانا چاہیں تو ہم ایسا کر سیل شمان کی بات کا شمین مجمود یا گیا ہے اور بید چیز ہماری سعادت مندی اور نوبات کی شرعاقر او پاچکی

ہم بان جلیسی مختلف ہیں بعض مربی افقہ بی اور بعض بھی افقبر لی ہیں اس اختما ف کو دو ب ہیں ان عمی سے ایک با شہار مقدم وجود کے بم کیو کھر قور شجوت ہوت فیضب اور تو سے

ہماران عمی سے ویو تی ہو سے بیا کہ کیو کھر قور شجوت ہوت کے خانو دو ہر کی

ارسان عمی سے بیا خواد موسکل سے تھر ہوئے والی اور سب سے زیاد وہر کی

ارسان کے لئے تو ت مجبوت ہے کو کھر وہ سی تو تو ایسان معرام بیا خانا و دجود کے اور سب

سے شعر یہ با بھی رکھرف اور چنگل کے چانچہ یہ اس کے ساتھ آغ انزا کا وجود کیا جاتھ کے

میسان کے کہ اس کے اس کی اعرام سے بیا جات کی جو بالدین کی بھی سے دور اور راس کے تھم کے مائت ت

کشرف گل کے ساتھ پؤند کے ہواتے ہیں او گول اس بارے میں جارم اب ہیں۔

(اول) دوائن نا خل جوتی و باطل ادر صن وقتی میں گیرٹیس کر سکا دواعتقادے
خال رہتا ہے اور شدی اتبار اللہ است ہے اس کی خواہشات آوی اور شدید ہوتی ہیں بدورجہ مرش
سب نے زیاد د قائل علاج ہے اس کو مرف ایک مرشد کی خرودت ہے جوائے تھی دے اور
ایک دولو شکل کی حاجت جومرشد کے اکام کی اطاعت پر اے ابھارتی ہے چنا تی اس کے
اخلاق تکمل ترین دفت میں اعظے ہوجائے ہیں۔

(۲) دو مرتم کے کے معراف ہے تو اوقت ہیں کین عمل صالع کی جانب لوٹ نے مرقاد نہ

(۲) دو مرتم کے کے معراف ہے تو اوقت ہیں کین عمل صالع کی جانب لوٹ نے مرقاد نہ

(۳) و دیگی کے معترات ہے تو واقف ہیں کی شام اٹم کی جانب لوٹ نے بہ قادر نہ ہو بکسا عمال بد کی افتر میں نمار گرفتار ہو شہوات کا مشیخ و متعاد ہو کرا در اصاب ت رائے ہے رو گر دائی ہے کیونکداس کی بیناری بھی گئی ہے اس کو دو کا م کرنے جاسینس (اول) جو با تھی ہم گل گلرف کشوت ہے ماک کرتی ہیں اور طبیعت میں رائے ہو بچکی ہیں ان کا ظلع قم کر کا (خانی) طبیعت کے برخلاف کرنا اس فرع کا تحقی مجرفی حثیث ہے جو ل ریاضت کے مقام ہی ہے بشر طبیکہ میدوجہ کا کل اس کو رکا کا تھی مجرفی حثیث ہے ہول ریاضت کے مقام ہی ہے بشر طبیکہ

(سوم) اس کا اعتقاد بداخلا تی واجب اور ستحن ہے بدکاری ہی درست اور پہندیدہ ہے اور پھراس کا کار بند بھی ہو یہ مرض تریاً لاعلاج ہے اس کی اصلاح شاذ و ناور ہی ہوتی ہے

کیونکداس برگرای تو برتومتسلط ہو چکی ہے۔

ر چیارم ) دو قص جس کی خواندی عقائد نقا مده پر پرونی اس کی تریت آخی پر کار بند ہونے پر بوئی جو دو اپنی بزرگی اور فندیات کرتے شراور بلاکست آخر بی ای میں سمجھے ان میں اے خوشی حاصل جوادر اس کا گمان بحد کہ یہ باتھی اس کی قدر دعزات کو دور کرتی ہیں تو بیم ترجہ درخوارترین ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھٹر سے کو مہذب بنا کرمؤ در بنا نا اور حش کی فند

فصل

اخلاق کی تنبد ملی اور ہوی کےعلاج کا مختصر طریق عمل بادر کو کہ عامہ نئس اور انمال صالح کی رماضت ہے بھیل نئس اور تزکیہ تصف

یا در کوکر کرابارہ نفس اور ان قبال صالح کی ریاضت سے تکیل نفس آورتز کیے وقعید سے
تہذیب اطلاق مقصود ہفس اور ان قبل کے درمیان ایک تم کا تعلق ہے جس کے بیان سے
الفاظ کی تقدامانی قاصر ہے مرف تخیل ش اس کی صورت منتشل ہو بحق ہے کیونکہ پر تعلق
محسومات بھی سے نیمیں ہے بکیک معقولات بھی ہے ہواراس کا بیان انارے مذکر نیری لیکن
محسومات بھی سے نیمی ہے بکی عالم دورج کے اور اس کا بیان انارے مذکر نیری لیکن
محسومات افعال مرز دوہ ہے ہیں بیکی عال دورج کا سام ہے بھی
محسومات اور کہ دونوں اس سے متاثر ہیں کیونکہ اگر دح ما حب کال اور پاکٹر وہو جس سے بھی
محسومات افعال مرز دوہ ہے ہیں بیکی عال دورج کے بیان کیا ہے کہ
مورج انعمال پاکراز اور کال نفوس سے صادر ہوتے ہیں ان کو بے در پے کیا جائے بہاں تک کہ
جب بکھ توصد سے کھرارے ان کی عادت ہو جا شک تو ان سے شمی ٹیری آیک جائے ہیں۔
گل جوان افعال پاکٹر تا بھی کہ جو ہا تھی ہوگی اس کا قبال میاں بک یز ہے مدگر ان تیمیں اب اس کو بالکل

اس طرح مثلاً جو فن چاہے کہ جھے میں خادت کاخلن پیدا ہو جائے تو اس کو جاہے خادت کرنے والے فنص کے افعال کی حکامت میروی کریے بعنی مال وزر فرج کرے اور اس کام کی موا خبت کرتار ہے بیال تک کہ یہ بات اس پرآ سان ہو جائے اور وو خودصاحب جورو تخابی جائے۔

مان بات ای طرح اگر کی شخص پر تعبر اور پندار کا عفریت موار ب اور وه متواضع اور طلق او گون کے عادات داخوار پر بیتی کرے اور اس بات کو بروقت پیش نظر رکھے۔

لوگوں کے عادات داخوار پر سی کرے ادرا کہا ہے اور بردت پی نفررہے۔
کام بنکلاف کرتا ہے آت ہیں ہے کہ جم ادروری کے درمیان ایک چگر سما آتا گم ہے بدن جب ایک
کام بنکلاف کرتا ہے آتا کہ سروری کم ایک صفت پیدا ہوئی ہے گھر جب دری میں دو صفت
پیدا ہو جائی ہے آت دو السکر بدن کی طرف بھر جائی ہے اس ہے دو تھی جوجم نے کیا تھا اور
مدخلاف کیا تھا اس کی طبیعت کی مرائی ہو کر عادت تا نہیں ہوا ہے اس کا مصالمہ تمام فوں اور
مدخلاف کیا تھا اس کی طبیعت کی گھر کو خواص خاص کرنا چاہیے آت کی کا محدد تھے بھر حمن فط
مدس کی امک کا حب کی آگر کوئی تھی خواصورت افغاظ محت ہے اس کی ما تند تھے بھر حمن فط
میں اس قدر مشق بھی پیچھت کا آیک دو صف بن جائے چہ تی جہ اے ابتداء میں تصفیح ہے کرمیا تھا اب
میارات اس کی طبیعت کا آیک دو صف بن جائے چہ تی جہ اے ابتداء میں تصفیح ہے کرمیا تھا اب
بیا طبح اور دو تو وکرے گا بات آبا ایک وی ہے بیا تا بیداء میں تھن جی سے کرمیا تھا اور
اب تھی ویسا تات ہے تین فرق یہ ہے کہ پہلے آورد تھی اس کا فطاد وی حسن وفر ای رکھتا تھا اور
سے نادگھی ویسا تاتی ہے کہ پہلے آورد تھی اب آ مد ہے اور بیڈا میکا دستانی آیک واصط

سال من بسب بسب المراح می فقاب کا خوآ ہوتو اساں کے موائے چارہ کارٹین کہ لفتہ میں مار میں کہ دفتہ میں مار میں کہ دفتہ میں مار میں کہ اور مار بار بار ج شجابتدا و بھی اسے مجھوب پر زور بنا پائے گا میں ایک کے ملم فقد اس سوئنس موسطے میں موسطے میں کا دورہ فیتریش ہو جائے گا تو اور فیتریش ہو جائے گئی آئی کی طبیعت میں ایک ایک حالت بدا ہو جائے ہی جو تریش سائل کے لئے ذور تو درستو ہو کی بھی حال ترام منا اللہ میں مار تریش کی میں حال ترام منا اللہ میں مار ترام منا اللہ کا مرکب کے لئے آئی ایک بھی حال ترام منا اللہ کا مرکب کے لئے اللہ کا مرکب کی جی حال ترام منا اللہ کا مرکب کا حربہ کا مرکب کا حربہ کا مرکب کی جی حال ترام منا ا

س کا ہے۔۔ جم طرح رجہ فقا ہت کا طالب نہ ہوتا ایک دات کی بیکا دی ہے اس مرتبہ سے محروم ہوجا تا ہے اور ندی ایک دات کی زیادتی ہے اس تک پڑتی جاتا ہے۔ ان طرح کمال فٹس کا طالب شاہلہ دان کی مجادت ہے ہے حاصل کر لیتا ہے اور نہ ایک دان گفتسان اسے محروم کر دیتا ہے لیکن ایک دان تنظل دوسرے دوذ کی بیکا رنگ کو افزات دیتا ہے بھر میسکمل افکاری آ ہت آ ہت ہت تھوڑی تھوڈی بڑھ جاتی ہے بہال تک کرانسان کی طبیعت کمیل مندی ہے افوس ہوجاتی ہے

اور تحصیل فقد کاشوت کم ہو جاتا ہے چنانچہ فضیلت فقہ قائب ہو جاتی ہے۔ يمي حال جملصغيره كنابول كاب ايك كناه دومركو بلانے كا كام كرتا بجس طرح رات كے كراركا الرائس كے تفقد ش محسول نبيل ہوتا كوكد قد كے برصے اور بدن كے

نشونما یانے کی طرح بیتھوڑ اتھوڑ اظاہر ہوتا ہے ای طرح ایک ایک طاعت وعبادت کے ممل کا ارتفس اوراس کے کمال می محسور نہیں ہوتا کیکن مناسب یہ ہے کہ انسان اسے حقیر نہ سمجھے

کیونکہاس کااثر مجموعی حیثیت ہے بی خاہر ہوگا۔ تظره تطره تصم شودوريا

دانه دانه تهم شودخرمن

پُرکوئی طاعت نہیں جس کا ایک اثر نہ ہواگر چہ کتنا ہی مخفی ہواور یہی حال ہرا یک

كتن بى خودىر نقيه يى جوايك دن اورايك رات كى تعطيل كومعمولى خيال كر بي ب اورای طرح پیایے بے کارر ہے ہیں اور کمال علم کے حصول سے قطعامحروم رہ جاتے ہیں میں حال اس محض کا ہے جوصفیرہ گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے کہ انجام کار حربان سعادت ہے اسے ردشناس ہونام یا تا ہے اور بہت سے صاحب تو فیل فقیہ ہیں جوایک دن رات کی تعطیل کو بھی معمولی نہیں سجعے اور پیابے سرگرم عمل رہے ہیں اور شاہد کمال نفس سے ایک روز جمکنار ہوجاتے ہیں یہی حال ان لوگوں کا بے جو صغیرہ گنا ہوں کو بھی تقیر نہیں سجھتے سجھنے کا انجام کار درجات سعادت حاصل كريلية بين كيونكر تحوزي شے زيادہ شے كو بلالاتى ہے اى لئے حضرت

علی فر مایا ہے کدایمان دل میں ایک کتے ہے شروع ہوتاہے جول جول ایمان زیادہ ہوتا ہے بیسفیدی جھی برحتی جاتی ہے بہال تک کہ جب انسان کا ایمان کامل ہوجاتا ہے تہ تمام ول سفيد براق موجاتا باورنفاق مجى ول مين ايك سياه كلته مه شروع موتاب جول جول نفاق ترقی كرتا جاتا بول كى سابى بهى المضاعف موتى جاتى ب يبال تك كه جب انسان کا نفاق کال ہوجا تا ہے تو دل بھی تمام ترسیاہ ہوجا تا ہے۔

#### وہ فضائل جن کی تحصیل ہے سعادت ملتی ہے

جب مد معلوم ہوگیا کر سعادت تر کیر نفس اوراس کی پھیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی تحمیل جملہ فضائل کے اکتساب ہے ہوئتی ہے تو ضروری ہوا کہ تمام فضائل بالتغصیل معلوم کیے جائیں جملہ فضائل کا لب لباب دو ہاتوں میں ہے (اول) جودت ذہن وتمیز اور ( دوم)حسن خلق۔

جودت ذبن ہے اول طریق سعادت وشقاوت میں تمیز حاصل ہوتی ہے تا کداس پرگام فرسا ہوا جائے۔ دوم برامین قاطعہ کے ذریعہ سے جویقین کے لئے مفید ہوں اشیاء کی تفاظت معلوم کرناند

تقلیدات ضعفیہ اور ند کمزوراور بودے خیالات کے ذریعہ سے اور حسن خلق اس لئے ہے تا کہ تمام عادات سیرے کو جن کی تفصیل شریعت بتا چکی ہے اس کی امدا دے ذاکل کر دیا جائے اور ان کو ای قدر مبغوض بنادیاجائے جس قد دشرایت نے انھیں قرار دیاہاوران سے ای طرح اجتناب کیا جائے جس طرح مندگی ہے انسان اجتناب کرتاہے نیز اس لئے تا کہ عادات حنی عود کر آئمی اور انسان کی طبیعت ان کی حثّاق ہوکران ہے محبّ کرنے اور ان کوفعت مجھے لگ جائے جسے کدرمول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے

جعلت قرة عيني في الصلوة نمازمري أتحول كالمنذك ب

اور جب بھی عبادت گزاری اور ترک خطورات دل برگرال گزرین تو به نقصان کی ولیل ہےاور کمال سعادت اس سے نہیں ملتی ہاں اس پر ہمت سے بیٹنی کرنا تیک کی عابت ہے لیکن اسی نسبت سے جواس کے کرنے میں خوشد فی اور رغبت ہے۔

جو خص غیرمہذب ہاں کوحق کر وا معلوم ہوتا ہے چنا نچرحق سے موڑنے کے فيالات إقى رج بين الليخ الله تعالى ففرمايا وانها المحبيرة الاعلى المخاشعين تمازسوائ خشوع كرنے والول كرب ير بحاري باوررسول الله الله فرمایا کداگرتم رضامندی کے لئے اعمال صالح کرسکوتو بہتر ورند محروبات برمبر کرنے ہی میں بہت نیل ہے مجرسعادت کے حصول کے لئے ایک وقت میں نیک کر نا اور برائی ہے بچا اور دوسرے وقت میں ایبانہ کرنا کافی نہیں بلکہ چاہئے کہ تمام عمر میں علی الدوام اس برعمل کیا جائے اور جتنی عرزیادہ ہوگی ای تدریزرگی زیادہ رائے اورزیادہ کال ہوگی اس کئے جب آنخضرت ﷺ ے سعادت کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا تمام عمراللہ کی اطاعت کرنا حضرات انبیاء علیهم السلام اوراولیائے کرام موت کو البند کرتے تھے کیونکہ دنیا آخرت کی تھی ہے۔ سے ہوں ہوگائیں اور اور کے عبادتیں زیادہ کی جا میں گی تو ٹواب می زیادہ ہوگائیں رزیادہ زکی ادراطم ہوگا ادراس کا کمال زیادہ ممل ادرانسان کی خوثی اس کی تس سے علائق بدن ہے

علیدہ ہونے کے باعث زیادہ نروست اور زیادہ وافر ہوگی۔ اور بیاس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اس نینر ہے بیدار ہوجس نے اسے اپنے نئس کے حال ہے اور اس کے جمال ہے جمن ہے وہ خور ہوتا ہے اور ان ذات آ میز خیالات وحالات ہے جو اس کی نشیمت اور روائی کا یاحث ہیں عافل کر رکھا تھا بیت جمید اور بیداری برخلقات و مضافل کے دور بحصیکد یے ہے حاصل ہوتی ہے لوگ اسل جس سوے ہوئے ہوتے ہیں جب مرجاتے ہیں تو جاگ اٹھے ہیں جی بات جموعہ فضائل اور ان کی عاہد ہے کہ انسان ہے بیشرا جمجی ہتری مصاور ہوں بغیر موجے کے یاد کیلئے کے یا تعلیف اور رین وقت ہے کہ

ہورہ کی ہے۔ ہورہ کی ہے۔ انتہاۓ بھٹلی کی انتہا ہے کہ انسان سے بیافتیار بیٹیر خوروکل اور بن دیکھے خور مخر بداخلاقیاں مترخ میں اور محکولہ یہ آم اخضا کی فناظری اور ڈن ملی میں محصور میں ان میں سے ہر بداخلاقیاں مترخ میں اور محکولہ یہ آم اخضا کی فناظری اور ڈن ملی میں محصور میں ان میں سے ہر

اے حق کی اطلاع بغیر کی لمبی چوڑی محت کے ہوجائے گویا کہ یہ بات خود بخو داس سے صاور

ایک دوطر بن سے حاصل ہوتا ہے۔ (اول) آنعلیم بشری اور تکلیف اختیاری اس طریقہ بٹس کچھ عرصہ کی سٹن مواعبت وممارست کی حاجت ہے بیز ہے کہ بترورخ نامطوم طریقة پر تحویزی تحویزی نکی جمع کرتے

دممارت کی حاجت بے نیز یہ کے بترویج نامطوم طریقہ پر کھوڑی کھوڑی کیل جمع کرتے جاکس جس طرح لوگ نتونما میں بتدریج ترقی کرتے ہیں مکن ہے کیفض لوگ ایسے بھی ہوں جس کے لئے ادنی شعبی کھائی ہے اور یہ بات ذکارت والات پر محصر ہے۔ دفت نامید

(دوم) نفسل خداوندی ہے حاصل ہوجائے بیٹی انسان ادر زاولوں پر پینے معلم سے علم وفائنس ہوجائے جس طرح حضرت بیسٹی ہی مرہے علیہ السلام اور گئی ہی ذکر بیا علیمیا السلام جے بیکی حال تمام انجیاء کا ہے ان کو حقائق اشرے کا مطاباس قدروشنی دیا گیا تھا کہ دوسرے طالب علم تعلیم وقعلم سے قریع ہے بھی حاصل کرنے ہے تا اسر میں۔

البعض کا خیال ہے کہ انہا منہ ماللام کا علاوہ پکولوگ اور بھی اس بات کے اہل میں ان کو ادلیا واللہ سے تبریر کیا جا تا ہے پھر سے دو حلیہ اس ہے جس کا اکساب جدوجید کے ذریعیہ نامکن ہے جوشش اس سے محروم ہوا اسے چاہیے کہ فریق ٹائی میں سے ہونے کی کوشش کر سریہ یرین بی را سیار کی کا تا با در کھنے کی قاتل ہے کہ اس کا رجیان او کوں کے مراتب ہے کتر ہوگا مر مد اور کھنے کے مقال ہے کہ اس کا رجیان او کوں کے مراتب ہے کتر ہوگا مر مد الگانے ہے آگئے اور کھنے کہ پردائش اور فقر کی طور پردو گئے ہے۔
اکساب اور کوشش کے ذریعہ سے بلتے ہیں جس طرح اخلاق میں ہوتا ہے بیٹا تجہ بدا اوقات ایک خطاف پیدا ہوتا ہے اور بدا کہ کا مصادق القول تی اور بری ہوتا ہے اور بدا ہوتا ہے اور بدا کے مصادق ہوتا ہے اور بھی تعلیم ہے مامل ہو جاتھ ہے ہیں ہوتا ہے اور بدا کہ میں ہوتا ہے اور بدا کے مصادق ہوتا ہے اور بھی تعلیم ہے حاصل ہو جاتھ ہے کہ موجوبی ہائی جہیں کہ میں ہوتا ہے اور بدا کے مادر کھنے ہوتا ہے جس کھنے کہ تیزاں ہوتا ہے جس کھنے کو تیزاں ہائی جہیں ہوتا ہے اور بدا ہوتا ہے جس کھنے کہ تیزاں ہوتا ہے جس کھنے کہ تعلیم ہوتا ہے اس بھی ہوتا ہے اور بھی تعلیم ہوتا ہے جس کھنے کہ تعلیم ہوتا ہے اور بھی تعلیم ہوتا ہے جس کھنے کہ تعلیم ہوتا ہے اور بھی تعلیم ہوتا ہے جس کے حاصل ہے اور جم تعلیم ہوتا ہے اور بھی تعلیم ہوتا ہے جس کے خاصل ہے اور جم تعلیم ہوتا ہے جوال جہتوں سے مختلف ہے ہوتا ہے جوال جہتوں سے مختلف ہے ہوتا ہے جوال ہے میات ہوتا ہے جوال ہوتا ہے جوال ہے میں ہوتا ہے جوال ہے تعلیم ہوتا ہے جوال ہوتا ہے جوال ہے تعلیم ہوتا ہے جوال ہوتا ہے جوال ہے تعلیم ہوتا ہوتا ہے تعلیم ہوتا ہوتا ہے تعلیم ہوت

# صل

# تهذيب اخلاق كالمنصل طريقه

تہارے لئے اس بات کا علم مجل شروری ہے کفش کا علاج زائل کو اس سے دور کرنے اور فضائل کے اکساب ہے ہوسکتا ہے اس کی مثال علم طب کی ہی ہے جس میں بدان کے مرش کی روک تھا م اور تشدرتی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

جس طرح حزرج کی اصلیت میں اعتدال غالب بے اور پایکٹر عالت اعتدال کو بدل و جی بے افذ بدو میرہ کے عارضوں سے می حملے کرتی ہے ای طرح برایک پچوفطرت پر پیدا ہوتا ہے گھر اس کے دالدین اسے بیدوی انھرائی اور بچوی بنا لیتے ہیں مقصول یہ ہے کہ تعلیم اور بروں کی و مکھار بھی بری عادتی پیدا ہوجائی ہیں جس طرح بدن ابتداء میں فیرمکل پیدا ہوتا ہے گھر آ ہستہ آ ہت غذا کے ذریع سے نشونما اور تربیت یا کر کال ہوتا ہے ای طرح تش بھی ناتص پیداہوتا ہے اور تزکی تہذیب اخلاق اور علم کی غذادیے سے بی کامل ہوتا ہے مثلاً بدن اگر تندرست بوتو طبیب کا کام بیے کہ قانون حفظ صحت برعمل کرائے اوراگر مریض ہوتواں كافرض اولين بيب كدات تندرست كرب يمي حال نفس انساني كاب أكروه ياكيزه وطا مراور مہذب ہے قو مناسب ہے کہ اس کے ان اوصاف کو قائم رکھا جائے اور مزید توت اور صفائی باطنی ہے اسے بہرہ اندوز کر الجائے اور اگر عدیم الکمال ہے اور صفائی اسے حاصل نہیں تو جاہدے کہ پہلے اس میں یہ باس پیدا کی جائیں جس طرح حالت اعتدال کو بدل کرمرض بیدا كرتنى كالمك كاعلاج اس كي ضد بي إجاتا بالرمروي بوتو كرم دوائي وي جاتى مين اورا گرگری ہے ہوتو سر ددوائیں ای طرح نفسانی امراض کے اسباب و یواعث کا علاج بھی ان ک ضدے کیا جاتا ہے جیسا کداو پرگزر چکاہے کہ جہالت کا علاج برتطف تعلیم ے بکل کاب تكلف تفاوت مے غرور كا يەتكلف الحسار ب اور پرخورى كانغذاؤں سے بەتكلف باتھ كھينچ سے كرناجا بيادرجس طرح برايك شندى دواكرى سے بيدا بوف والعمض كوكافى نبيس بوعكى جب تک و وایک وزن خاص می کردی جائے کیونکداس دوائی کی تیزی کمزوری ، دوام وعدم اور اس كى قلت وكثرت بھى مختلف ہوتى ہاس كے لئے ايك يانے كى بھى ضرورت ہوتى ہ جس سے اس کی نفع بخش مقدار کا انداز ، معلوم کیا جائے کیونکہ اگر اندازے کے مطابق دوائی نہ دی جائے تو مرض بڑھ جائے گائی طرح امراض اخلاق کے علاج کے لئے جودوادی جاتی ہائی کے لئے بھی ایک اندازے کی ضرورت ہے گھرجس طرح دوا کا انداز ہ بیاری کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے بہاں تک کہ جب تک طبیب برمعلوم بیس کرلیتا کدمرض کی علت حرارت ہے یا برودت اوراگراس کی علت حرارت ہے واس کا درجہ تو ی ہے یاضعیف اس وقت تک مرض کے علاج کو ہاتھ نہیں لگا تااور جب ان تمام امور سے واقف ہو جاتا ہےتو حالات بدن حالات موسم ً اور مريض كے پيشكى جانب توجراتا إورانجام كارسب حالات وواقعات كومد نظرر كاركات میں مشغول ہوتا ہے ای طرح شخ متوع کو جومریدوں کے نفوں کی بیاریاں دور کرتاہے جاہیے کہاہے مریدوں پر خاص تھم کی ریاضت ثباقہ اور تکالیف کا بجوم نہ کر دے جن ہے ان تخے اخلاق وعادات مانوس ندجون وجبار معلوم جوجائ كدفلان برائي مريد برسوار اساس كى مقدار کوجان لے اس کا حال اور بدت اے معلوم ہوجائے اور میجی معلوم کرنے کہ فلاں بات علاج میں مفید ہوگی توعلاج کاطریقہ معین کرے بھی وجہ ہے کہ بعض پرایے بعض مریدوں کوشہر میں جا کرمونت ومشقت کرنے کا حکم دیتے ہیں بداس لئے کدم ید میں کسی فتم کا تکبراور حکومت

مجموعه رسائل امام غزالئ کی بویائی جاتی ہے اس لئے پیران امراض کا علاج ایسے طریق ہے کرتا ہے جواس کے ان عادات کے نقیض و کھتاہے بہاں تک کداس کے تکمبرکواس کے ذریعیہ سے چور چور کر دیتا ہے بعض مریدوں کو یانی بحرنے اورات تنج کے ڈھلے گئے کا ارشاد ہوتا ہے اور بیاسلنے کدمرید کانفس رمونت کی جانب ماکل نظر آتا ہے اور حداعتدال سے زیادہ نفاست پیندی اس کی طبیعت میں یائی جاتی ہے بعض کوروز ورکھنے کامشورہ دیاجاتا ہے اورافطاری کے لئے برائے نام کھانے کی مقدار دي جاتي ہے اور بياس ليج كه مريد جوان توى اشہوت اور پياؤ ہوتا ہے وغيرہ وغيره تہذیب نفس کے طریقے برتے جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کے متعلق روایت ہے جو توت غضب کو دور کر کے توت علم پیدا کرنے کے لئے کم حیثیت آ دمیوں کواجرت دیتے تھے اور اس بات پر مقرر کرتے تھے کہ محفلوں اور مجلسوں میں ان پرخوب گالیوں کی بوچھاڑ کریں چنانچیعلم اور بر دباری کے اوصاف ان میں بیدا ہوگئے یہاں تک کدان کی قوت برداشت ضرب المثل ہوگئا۔

کچیاورلوگ تھے، جواپنے میں وصف شجاعت پیدا کرنے کے لئے جاڑے میں دریا میں تیرتے تھے کچھا ہے بھی تھے جو تمدہ تمدہ کھانے تیار کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کواپنے سامنے بٹھا کر کھلاتے تنچے اورخود پرخوری کی بدعادت دورکرنے کے لئے نان جویں پرگز ارہ - Z Z S

ہندوستان کے ساد موجوادت میں مہل اڈگاری اورسستی کے مرض کا علاج تمام رات ایک ٹا تک پر کھڑے ہونے سے کیا جاتا ہے اور بعض لوگ حب مال کی بیاری کا علاق ایول كرتے بين كدتمام مال واسباب فروخت كركاس كے دام اشخا كردر يا بل كھينك ويتے بين-

الغرض تهذيب اخلاق كطريقون كالمختصراوراجمالي بيان ساوراكران كي تفصيل میں جائمیں توسلسلہ کلام بہت طویل ہوجائے۔ مدعايد ہے كدشائق لوگ اين اخلاق كے بارے من تزكيفس كريں پس اگر تمهارا

نفس میلے ہی مہذب ہے واس کی حفاظت کرونا کہ گڑنے نہ یائے اورا گروہ مگڑنے کی جانب اکل ہے تواہے پھیر کر حداعتدال پرلے آؤاس کے طریقہ کی تفصیل ابھی آئیگی اعتدال حاصل كرنے مقصوريے كافراط وتفريط كى حالت دوركردك جائے كونك غرض يدے كديدنى

عوارض ہے جوسفات نفس کوااحق ہوجاتے ہیں ان کونٹس سے بالکل یا کے کرلیا جائے۔ میاں تک کدان کی جدائی کے بعد انسوں ومحبت کے طور پرنفس ان کی جانب بھی

مان ان صاحت ہے۔

ہم جہات ہے جو افعال ہیں وہ کیے فورکرو کرجس فلق کے باب علی تم سرگرم علی ہوائی کے

موجہات ہے جو افعال ہیں وہ کیے ہیں پھر اگران کے کرنے سے جمیس لذت حاصل ہوتا مجولا

کرجس فلق ہے بیش حصلت ہے وہ تجاری جان میں رائے ہا وہ اگر وہ فعل آجی ہے طال اگر تم

مال جن کر کرنے اور اے دیار کے میں فقی اور لذت محسوں کرتے ہوتا ان قال ہے حقال فائل کے

میں اور افعال ہیں کی تفصیل شریعت کر بھی ہو اور آ واب ٹی بھی کے باب میں جس قد ادر افعال ہیں وہ اور اور ان کے باب میں جس قد ادر افعال ہیں وہ ان کو اس کے ماری مراد

میں اور ان کو جا کم تیں ہم ان کی بائے جادی اور اور ان میں گفتہ محسوں کرتے ہوتا ہوان اور اور ان کے ماری مراد

اور جن توجی اور فعمل کرتے ہیں گئی ہے کہ ورمیان ہے کہ اور اور ان میں گفتہ محسوں کرتے ہوتا ہی اور کہ دیا ہو گئی ہی اور کرتے ہیں کہ تاور شریعت وہ کس کو اقتصا

کرمطابق مال جن کرتے کرتے اس مور نے ہی کرتے کا دور میں سے مراد سے بھری کرا اور شریعت وہ مثل کے ادر کی اور میں سے درکی لیونا کو گئی ہی اس کرتے کرتے کرتے کرتے کہ کا دور شریعت وہ مثل کے انتخاب کے مطابق بال جن کی کا دور شریعت ہے کہ کا دور شریعت وہ مثل کے انتخاب کرتے کہ کا دور شریعت وہ مثل کے امار مواد سے میں اس میں ایک مثال میں ایک مثال میں ایک مثال میں ایک مثال کا ان جب مثال کے اس میں ایک مثال میں ایک مثال میں ایک مثال کا ان جب سے مثال میں ان میں ایک مثال کا ان جب سے مثال کے انداز میں ایک مثال کی ان میں ایک مثال کا آن ہو۔

۔ جب جہیں مقابل مطاوم ہوگیا کہ معیارا تال کا ماغذ مقدار مفات واطاق ہے تو تم سے بیا بات می پوشید و ندرتا کہ ان کے باپ میں انسلاف اٹھائ کے ساتھ راستہ بھی مختلف ہوگا نیز اختیاف حالات کے ساتھ ایک تفض کے حق میں مجلی مختلف ہوگا۔

چنا تیجہ بھی کو بھیرت ہے کچھ حصد طا ہدہ علت دسب کے چیھے پڑیگا ادراس کا علان آاس کے طریقے سے مطابق کرے گا کئن چینکدا کمٹر ٹوگ لا آئی ٹیمیں ادر ٹریعت کے لئے مشکل ہے کہ اس تحصیل چیش کرے جو سب او گوں کے لئے سب ذیا توں شمی کا فی وواتی ہوا س لئے شریعت نے تنصیل کے بارے شمی امر ف ان آوا نمی مشتر کہ کو بیان کردیا کا فی سمجھا جمن کی صدیں طاعات وڑک معاصی گئے رہی ہیں گھران ہما اس اس کے ذکر کو چھوڑ دیا جوان مور جیلے کے مرب المستقد ا

الل بعسرت نے جان این کر نتا ہے، حطوب ادراس کا طریقۃ اور خاب ہے، ورواراس کا درسر کیا ہے اور تفصیل سے واقف ، وکر ان اوگوں کو اس داستے پرگامزن کیا جنوں نے اجام کی اس طرح وہ انجیا مطیبہ السلام سے نائب ہوئے کہ انھوں نے اس چیز کی تفسیل بیان کی بڑن کو انجیا ہے نے اجدالاً بیان کیا تھا اور جس کومرف بلورتہ بیریکہا تھا اُٹھوں نے اس کی افتر سے کی اس لئے حضور ﷺ قرمیا العلم اور شرت الانجیا رسٹی نظائمیوں کے وارث چیں۔

# فصل

# امپهات فضائل

یوں تو فضائل ہے خار بین کین جار چیز کی تمام شعبوں اور تسموں پر حادی ہیں یعنی محک حکست شجا عسب سے قوت حکستے کی فضیلت مراد ہے شجا عسب سے قوت علیہ اور محل کے اور حکست مراد ہے ان تمام قو گی کا کا محصوبی اور محاسب میں واقع ہونا اس کے ذریعہ تمام امور کائل ہوتے ہیں ای لئے کہتے ہیں کہ زمیعہ تمام سام کائل ہوتے ہیں ایک کے خیز ان شرح کے خیز ان کے کہتے ہیں کہ کے خیز ان کی کی تو شرح کر ہیں گے خیز ان کے کہتے ہیں کہ کے خیز ان کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کے خیز ان کے کہتے ہیں ک

تحست کے ہم وی متحل لیے ہیں جن کی عشب الشرقائ نے اس قول علی بیان فرمائی و صدن بیوتسی السح سحمة فیقط او تی خیر اگشیر اور جس کے تعلق رسول الشرائی نے ارشاوفر مایا السح سمة صنالة السؤ مدن سامائی کر مکست کی تم مجمد ولال مجمو

جہاں یا وَاپنااے مال مجھو

عکت قوت عقلید کی طرف منسوب ہم پہلے جان ہے ہوکلس کی دوق تی ہیں ادل جواد پرے آتی ہے ای سے ضروری نظری اور کی حقائق طوم طاء اللی کی طرف سے اختا ہوتے ہیں مین مینی علوم ہیں اور سے جیں از کی ادر ایری کیا نائے انتظاف اصسار دام ان پر اثر انداز تین ہوسکتا جیے اللہ تعالیٰ اس کی صفات اس کے ملائکد اس کی مثما ہوں رسولوں کا علم اور

عالم میں خداکی تمام محلوق کی تمام اصاف کاعلم۔

قوت ٹائیدوہ ہے جو نیچے کی جانب متوجدراتی ہے یعنی بدن اور اس کی تدبیر اور سیاست کی جانب ای کے ذریعہ سے نیک اعمال کا ادراک ہوتا ہے اس کوعقل عمل کہتے ہیں اس کے ذریعہ نے نقس کے قوی اہل شہراور اہل خانہ کی تو تیں قابو میں رکھی جاتی ہیں اس کا نام ایک لحاظ سے حکمت مجازی طور پر ہے کیونکہ اس کی معلو مات گرگٹ کی مانٹر بدلتی رہتی ہیں ایک جگد قرار نہیں کوئی چنانچ اس کی معلومات میں سے ایک سے بال خرج کرنا اچھا گام ہے مالانكد بعض اوقات اوربعض اشخاص كے حق ميں يہ بات مجى برائى موجاتى ہے اس لئے اول الذكر كے لئے حكمت كا نام زيادہ درست ہاور مؤخر الذكر اول كا كمال ہے اور تتمريه حكمت خلقیہ ہے اور و حکمت عملیہ ونظر بر حکمت خلقیہ سے جماری مراد بے نش کی عاقلہ کی وہ حالت اورفضیات جس ہے قوت غصب و شہوانی قابوش لائی جاتی ہے اور مناسب اندازے کے ساتھ ان ص وانبساط میں مقدار مقرر کی جاتی ہے اس سے مراد توت فیصلہ سے بیا یک فضیلت ہے جس كودوخرابيان احاطه كيے ہوئے إين اول مكارى دوم ساده لو كى بيد دنون كنارے بين افراط وتفريط كرمكارى افراط كى ائتهائى صورت بيوه حالت بيس من انسان كروحيله سكام لينے كاعادى موتا ب جب قوت عضير إورشهواني مطلوب كى طرف حدے زياد و تحريك كرتى ميں اورسادہ لوتی انتہائی تفریط اور صداعتمال ہے کم ہوئے کا نام ہے بدوہ حالت ہےجس میں نفس توائے عصوبہ وشہوانیہ کے مشورہ کوحدے کم تبول کرتا ہاس کی وجفیم کی کمزوری اور توت فیصلہ

مجوع رسائل امام غزاتي . ميزان عمل اشداء على الكفارر حماء بينهم عيمى ي بي العنى كفار يريخت كرال اورا يس میں نہایت مبر ہان بہر حالت میں نہ تو پختی درست ہے نہ زمی ہے بلکہ مناسب طرز عمل وہ ہے جو عقل وشریعت کےمعیار پر بورااتر ہے تو جس کو بیتداعتدال حاصل ہوجائے اسے جاہیے کہ ا نے افعال سے اس بمیشنمخوظ رکھے اور جے یہ بات میسر نہ ہوتو جا ہے کہ وہ غور کرے اور اگر و کھے کہ اس کی طبیعت کی شجاعت یعنی برولی کی جانب ہائل ہے و بہادروں کے افعال کی پیروی تكلف كرے اور اس ير بميشه عمل كرے يبال تك كديد بات اس كاطبعي خلق اور عادت بن جائے اور شجاعت مندلو کوں کے کارنا ہے اس سے خود بخو دصا در ہوئے لکیں اور اگرد کیھے کہ اس کی طبیعت حداعتدال سے متجاوز حالت کی بعنی تہور کی طرف مائل ہے تو یہی مناسب ہے کہ ا ين تحين ان ك نمائج يه دُرائ اوران ك خطرات كى عظمت بدل كوم غوب كريان باتوں براے ابتدامیں بہ تکف عمل کرنا پڑیا یہاں تک کداس کی طبیعت حداعتدال بااس کے قريب كى مقام كى طرف بث آيكى كونكه حداعتدال كى حقيقت يرقائم ربنانهايت مشكل بات اور چونكديد بات عيرالحصول بال الخفرايوان منكم الاوار دها تم اس سے ہرایک اس میں وارد ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ مجھے سورۃ حود نے بوڑھا کر دیا ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کے اس فریان نے کہ فأستقم كبا اموت لين مراؤستقم براتمراراورافراط وتغريط يركرتوسط افتياركرنا نہایت سخت مرحلہ ہے یہ بات بال سے یاریک اور کموار کی دھارے تیز تر ہے جیسے کہ پلصر اط ك باب من بيان كيا كيا جس مخص في ونيا كراسة براستقامت اختيار كركى وه آخرت من مجى متقم رے كاكونك انسان اى بات برمرتا بي جس براس نے زندگی بسر كى اوراس كاحشر اس بات ير ہوگا جس ير دومرااى ليے نماز كى مرايك ركعت ش سورة فاتحركا يز هناواجب ب كونكاس مي آيت اهدنا الصراط المستقيم وافل بطالب يراستقامت سب باتوں سے زیادہ بخت اور دشوار ہے اگر ایک خلق میں بھی اس کا مکلف قرار دیا جائے تو مصیب

کسی بزرگ نے رسول کھ کوخواب میں دیکھااور پو چھاحضورا پکااس فرمان سے طویل ہوجائے حالاتکہ ہمیں تمام اخلاق میں یا وجودان کے بےحدوحساب ہونے کے اس بات كا مكلف كيا كيا ب جيما كرابهي بيان موكا خطرات عدمده برائي توفيق المي رحمت خداوندي ك بغير المكن باس لي حضور الف فرما السفاس كلهم صوتى لا العالمون والعالمون كلهم موتى الاالعاملون والعاملون كلهم موتي جلددوم مجموعه رسائل امام غزاتي الاالمخلصون والمخلصون على خطر عظيم لوك سبرد إن سوائے عالموں کے اور عالم سب مردے ہیں سوائے عاماوں کے اور عامل سب مردے ہیں سوائے مخلصوں کے اور مخلصین بوے برے خطرول میں بین تو ہم خدا وند تبارک وتعالی سے

نہاہت عاجزی ہے دعا کرتے ہیں کہ الحق اٹی تو فتی ہے جاری مدوفر ما تا کہ ہم اس دنیا ش خطرات سے بنج کرسلامت نکل جا تعمی اور عفلت وخو دفر اموثی کے دام میں گرفتار نہ ہوں۔ عفت توبيقوت شہوانيكى بہترين صورت باس عدراد قوت شہوانيكونرم اور

ہموار کر کے قوت عقلیہ کے تالع کردیناہے یہاں تک کداس کی حرکت وسکون اس کے اشارے كے مطابق موجائے اس كے دونوں جانب دوخرابياں بين شہوت يرسى اور نامردى شہوت يرسى ہے مراد ہے لذات نفسانی میں افراط اس حد تک کہ توت عقلیدا ہے ناپسند کرے اور اس ہے منع كرے نامردى سے مراد ہے كم آگ كا بالكل بجھ جانا اوراس ميں اس قدر بھى جوش ندر ہنا جس کی موجودگی کاعش تقاضا کرتی ہے بیدونوں باتیں بری میں عفت ان دونوں کا درمیانی اور پندیده نکته ہانسان کو چاہیے کہ اپنی شہوت کی تکہانی کرے اس براکثر افراط غالب ہوتی ہے خصوصاً شرمگاه اور پید کی مفتضیات اور مال ور پاست اور جب شایر یا در کھوان باتوں میں

افراط وتفريط دونو ل نقصان رسال ہيں۔ انسان كاكمال اعتدال ميس باوراعتدال كامعيار عقل وشرع بصطلب بيب كه شہوت اورغضب کے اخلاق کی غایت مطلوبہ کاعلم ہوجائے مثلا اس بات کی واقنیت ہوجائے

كه فوابش طعام اس لئے بيدا ك كئ ب ك غذا لينے كاتح يك كرے جوحرارت غزيرى من ظل آنے كاسد باب كرتى بحتى كدبدن زنده ربتا باورحواس سالم تاكم حصول علوم اورحقائق اشياء كادراك كى طاقت بيذا مو السنسية والت طبقه عليات مشاب كونكماس من امن كے خواص يائے جاتے ہيں يعني رتبه ملائكه يمي كمال سعادت ہے جو محص ان باتوں كى معرفت حاصل کر کے اس کی غرض تناول طعام سے عبادت گزاری کا تقوی ہوتی ہے نہ کہ اس سے حظ نفس وہ کم خوری کی عادت کر لیتا ہے لامحانہ مائل پرواز ہوتا ہے اوراس کی حرص تیز نہیں ہوئے یاتی وہ جانتا ہے کہ خواہش مباشرت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ جماع کی تحریک کرے جس سے نوع انسانی کی بقا کی حفاظت کارشتہ وابستہ ہےاورتا کدنگاح کی طلب پیدا ہواولا دپیدا کرنے اور بدکاری سے بچنے کی غرض کے لئے شخص ابدولعب اور حذائص حاصل کرنے کے لئے اور اگر لبولعب اورتمتنع مين مشغول بهوا تو اس كا باعث محنت اورااغت بهوگى جوحسن محبت اور دوام نكاح ھر تھی بھے بھی فررند کر گئی سال کی مثال اس تھی کی ہے کہ جونیال کرتا ہے کہ فیاست کا جو ڈھیرلیک جو پاپیدا کنار کو تھٹے ٹیس کر سکاس سے سعر دھی سے کیلے فاع جمریا کی مثیر مدہوگا ڈھیر جو الداور کرش فذا کیس ایک قو کیا لیجہ جوان اور جم پورٹھی کو نقسان ٹیس کینچ ٹی روہ ایک شیر خواراور کرزور بچے دمی طرزند کر گئی بہت سے عقل کے ڈشن بوائی کے لیتے ہوئے اپنے ادار کہ حضور تھا کی ڈائٹ پر کا اس کر تیے جس کہاں رہائے جوری اور کھال کیکھو تالی سیتھے ہو

اور جملائے اور مرض عقدا ہیں ایک فی اجمدہ جان اور جمہ پورس کو مصنان تاتیں پہنچا ہیں دو ایلے۔ شیر خوار اور کرزور نیچ کو بھی طرر ندگر گئی بہت سے عقل کے دشمن بوائی کے لیتے ہوئے اپنے ذات کو حضور بھٹنگی ڈات پر قیاس کرتے ہیں کہاں راجہ چورج اور کہاں انگو تیل میتید سے ہوتا ہے کہ اس بری طرح بر باد ہوتے ہیں کہ نظان نجی ٹیس ملا نعوذ پائند۔ خدا میس کور ہاطمتی سے محموظ و رکھے کیونکٹ فلا ہم ری اخد حالات ہے جہ سے بحر سے خام بری آئے کھی اندھ اتو اپنے بجروار دیلے کسی کا اعتراف کر لیتا ہے اور کس کا انجمہ پیکڑ کرمید ھے داستے پر جو لیتا ہے کہاں ہے۔

ا عربے اس قد وفرید کشش میں کر فرار ہوتے ہیں کہ کو صاحب نظر کی افکی تنا ساز فرات تیجید ہیں بھر بدان کا فور مجیل یا تا ہے نہ و دسید ھے راست پر کا موٹر ہو سکتا ہیں ان کے مال کی قرابی بہاں تک برد دہاتی ہے کہ انشد تعالیٰ کو پرداؤیش رسخ کہ دو کس وادی میں جال ہوئے۔

میں نے بعض طبقہ قوام کے بید قو فوں کو دیکھا کرتھوف کے بارے میں اپنی واسے سے انگل بچو لگار ہے تھے ادر کیرر ہے تھے کہ بیزخواہشات اور شہوتری پیدائق مند کی جا ٹیمی آگر ان کی بیرد کی مزموم اور مہلک بدنی افسوس اٹھیں بیہ مطوم میں کہ ان دوفوں شہوق س کی پیدائش کینی شرحگا داور شم کی خواہشات کی خلقت میں دوز بردست جسٹیں پیشیدہ جہیں۔ شرحگا داور شم کی خواہشات کی خلقت میں دوز بردست جسٹیں پیشیدہ جہیں۔

مرحق در میں واہمات کی تعدید سازور درسے ان پیشادہ ہاں۔ (اول) انسان کے وجود کی جانبہ رہیے نفا کے اور ٹو ٹا انسانی کی بذریعہ جماع کے کیونکہ پدونوں اپنی ذات میں مفروری جیں سنت المی تے مطابق مثبیت المی کے ساتھ جاری ہیں جونتر بدل ہوئی ہے۔

(دوم) اوگوں کو سعادت افرویہ کے حصول کی ترغیب دینا کیونکہ جب تک ان کو لذات وآلام کے ذریعہ سے تکلیف وآ رام کا احساس ندہوگا اس وقت تک ندوہ جنت کی رغبت

کریں گے نددوزخ سے خوف کھائیں گے۔ ع بھے کسریں

اگرافیس کی ایکی چیز کا وجدود یا جائے جس کو نشکی آتھ نے دیکھانہ کی کان نے شااور نہ کی دل بھی اس کا خیال گز راتوان کے نفوش پراس کا خاک بھی اگر نہ ہوگا عضت کا بیان پہال تھ ہوتا ہے۔

مدل بھی تاہد اور شجا ہے۔ اور شعاص اور عفت کی اس پیشکا موالت کا نام ہے جس میں دو مناسب طور پر ایک ترتیب و الجب کے ساتھ میں ارشاق کا بڑو نیس بلا سے علاور پر ایک ترتیب واجب کے ساتھ کی اور اس کی عمارت ہے جملہ فضائل ہے اس کی صورت یوں ہے کہ جب بادشاہ اس کے نظکر اور اس کی رمیت کے درمیان ایک عمر و ترتیب قائم ہو بادشاہ صاحب بسیرے اور صاحب جبر و دہ ہواں کا لفکر طاقت در اور اطاعت شعار ہوا اور دیمت مطبع و متقاد ہوتو کہا جائے گا کہ ملک میں عمل قائم ہے لیکن اور اس کی سے مدل قائم ہے لیکن اگر ایکن میں مدل قائم ہے ان کا در

لٹس کے اطلاق میں عدل سے لاتحالہ مرادیہ ہوگی کدمطاطات وسیاسیات میں توازن قائم بوعدل کے منتخل میں ترتیب مستحب خواہ اطلاق میں خواہ مطاطات میں یاان اجزاء میں جن ہے شیرو ملک کا قوام ہے۔

سن سل المراسطة على المراسطة ا

پ ہیں۔ عدل کے لئے افراط وقفر بیا کوئی شے میں اس کا مقابل خلق ایک ظلم ہے کیونکہ تر تیب اور عدم ترتیب میں کوئی ورمیانی تحت<sup>م</sup>یس اس تم کی ترتیب اور عدل پر زمین و آسان قائم میں یمان تک کرتمام کا نکات شخص واحد کی حثیت رکھتا ہے اور اس کے قوئی اور اجزا سب ایک دوسرے معاون ہیں۔

ادراب جبکہ بم یہ آم امہات فضائل بیان کر بچے ہیں قا خروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک فشیلت اور ذیلت بزرگی اور خرالی جس قد رفضائل اور ذائل کے اقسام وانواع ہیں ان کی تفصیل درج تر کر ک

آل بارے من آوت مقلیہ ہے ابتدا ہوگی مجرقوت غصبیہ اور آخر میں توت شہواہیہ۔ کی ہاری آئیگی تا کہ ان کابیان تمکس ہوجائے

### صل

جودت ذائن یہ ہے کہ جب رائم مشتبر ہوجا کی اوران میں بحث وزراع در پیش ہو تو درست فیصلہ دینے کی قابلیت حاصل ہو۔

نقایتہ رائے کامنمیوم ہے جُنِّ آ کہ والمور کے بارے ش جواساب و بواعث ولیسند نتائج پر اور کرنے والے ہوں اوران پر تیز و تی ہے بنٹی کر قائم ہو جانا۔ صدر محلی سے مرابط نظر ایک رکھا تھے کا اور کار میں اور کے محل کے رکھا

صواب طن بہ بر کی بیر دلاگ کی اٹھل بچ لگانے کے مشابدات پھر محرور کے ہوئے تی کی موافقت کی جائے۔

مکاری کے باقحت مدے زیادہ تیزائی اورٹر پ کاری کا اعران ہوگا اول الذکر ے مرادیہ ہے کہ کو بی تھن اپنی صدے بڑگی ہو کی تھندی کے باعث کی کام سے سرانجام دیے ش ایسے طرق کارے کام لے جن کو وہ اچھا تجھتا ہوگئن حقیقت شی وہ اچھے نہ ہوں البتدان میں کفتی خاصہ ہواب اگر نفتہ خسیس ہوتو اے فریب کاری کمیں گے حدے زیادہ تیز نبی او فریب کاری میں فرق مرف ذات اور ثرافت کا ہے۔

سادہ اوجی کے ماتحت ہا تجر بیکاری حمالت جنون کے نام آئیگے۔

نا تجربہ کاری سلامت ذمن کے باد جود گلی باتوں میں بالختلہ قلت تجربہ کامام ہے اگرا کیک بات کا انسان کو تجربہ و چکا ہے قو دواس شن آ مرددہ کار سے درند تا آزمردہ کار جمل طور پر تا تجربہ کارفخص دو ہے جس کو دنیا کے وقع سمبندر ہیں اثر کر اس کے معاملات کے تجربوں کا انقاق نیہ دوانوں

ا میں ادارہ میں میں کہ انسان منزل مقصور پر کٹینے کے درست داستہ کے تقین میں ای طلعی کر سے اور دوسر سے اس نے پہلی پڑ سے تمانت اگر بیدائی ہواؤا سے تمانت بھی گئیں گے اور سے علاج پیزئیر کیم یا اور ایس اوقات کی مرش کے باعث بھی ذائن بگڑ جاتا ہے اس کے جب وہ مرش دور ہوجائے تو تمانت کی دور ہو جاتی ہے۔

نصل

# فضیلت شجاعت کے ماتحت کیا مجھدرج ہوگا

شجاعت کے عنوان کے باتحت جود و کرم ، دلیری خود داری برداشت بر دباری ثابت قد می شہاست قدر دافی اور و آزا آتے ہیں۔

قد فی شہاست قد روانی اور وقار آتے ہیں۔ جود وکرم ، تجوی اور امراف کے ٹین ٹین ہے اس سے مراد ہے جیس القدر اور طقیم اضع امور میں خرق سے خرج کرنا اس کو آز ادور دی اور حیت مجی نام دے لیتے ہیں۔

دلیری، یہ جسارت اور برز دلی کا درمیائی کت ہاں کے معنیٰ یہ بیں کہ ضرورت کے

اصطلب بدكه علاج بهت مشكل بورشانسان على برايك كمال كى استعداد ب

سرین و در این اور برخوف ہواور موت کے مند میں جانے ہے اس کا دل نیس مگیرائے۔

خود داری ۔ یہ تکبر اور بچ بھر زی کے بین بین کا مقام ہے اس وصف کے ذریعہ انسان اس بات پر قادر ہوجا تا ہے کہ امور جلاکے با وجود ان کو تھر بھتھ کے اپنی جان کا پیونہ بنائے اس کا نشان ہے ہے کہ انسان علما دکی عرب شکرتی حاصل کر سے اور فرویا کوگوں کے اکمام والزائم مسرمت نہ بائے ادتی امور تھی اسے کوئی لفاف نہ سلے اور نہ تی اتقاقات حسنہ خوال جمیسی کے طور پر جومفا و منطقت حاصل ہوا اس سے اس کے دل جمل کھر اور خوتی پیدا ہو پر داشت ۔ یہ جمارت اور بیر جرب کی بھی تین ہوئی ہے اس سے مراوسے تکلیف

د داورایدفارسان امورے ندگیراجائا۔ حلم ظلم وسفا کی اور بے فیر تی کے درمیان ہوتا ہے اس بھی انسان کا دل وقار حاصل

م، م وسفا فی اور بے حیری نے درمیان ہوتا ہے اس میں انسان کا دل وقارها س کر لیتا ہے۔ منابع میں مصنونہ اس موجود کا میں کا میں میں میں میں میں میں انسان کا دل وقارها س

ثابت قدمی کے معنیٰ ول کا قوی ہوتا ہے اور ہمت کا بیٹانہ ہوتا ہے۔

شہامت، سے مراد ہے من وخو لی کے حصول کی امید میں مرگری عمل میں حریص ہونا قدر دانی ۔ بزے بڑے کا رنامول پرول کا خش ہونا۔

وقاربی مجبراورا کلسار کے بین بین ہوتا ہے۔

دسف شیاعت کے دو کنارے ہیں اول تجووش ونا مردی ان کے تحت میں چھچھورا پن اور خست، جہارت اور بزد کی اکر فول اور انگل میرزی، مے مہری اور تیز حزائی سروحراثی تکبراور کینے بین، جب دہیانت، کا اندران تا دیگان شمسے جوبا تمیں عداعتدال سے زیاد تی کی طرف ماکل جی تیں تروز کا حصد ہیں اور جو صداعتدال سے کی کی طرف رائج ہیں جن کے اتحت ہیں چھچھورا پن تیخی نا واجب امور پر ہے نہ بنت و فیم و تخرچ کر کا اور اس سے مقصود تکش اف ف رنی رکھنا۔

ی رصا۔ خست بیخی ۴ نائے طبع ضرورت کے مقام پر یترفرج کرنا اوراد ڈکی با توں بیل فخر کرنا۔ جمارت ، بے سودموت کی تلاش کرتے کچرنا موقع بے موقع جان پرکھیل جائے کو

تياررهناء

برد لی جہاں ہلاکت کا خوف ندکرنا چاہیے دہاں موت کے خوف کے کیکی پیدا ہو جانا اکرفوں بغیر انتحقاق کے بڑی بری ہاتوں کا اپنے تیس اہل بھٹا۔ چ میرزی این درجه سے خود کو کم مجھنا۔

جمارت ، ہلاکت کی بے فائدہ ہاتوں میں خاش کرتے مجر نا ضرورت بے ضرورت مرنے پرتیار دہنا۔

بِصِبری المی ارسال اور دخی و آلام کے نام سے دم فنا ہونا۔ تیز مزاتی افوراً غضیناک ہوکر مجڑک افعنا۔

تیز مزاقی انور آعفیناک ہولر بجڑک انصنا۔ بے غیرتی کسی بات پر خصہ نہ ہونا خواہیسی ہی ذلت ہوجائے۔

تكبر \_ائے تين مقدورے زياد وہلند، مرتبہ جھنا۔

خست البيخ يين حدے زياده وليل مجھنا أكر مناسب حد تك موتواے منكسر مزاجي

کیتے ہیں۔ مخوت مجرے پیدا ہوتی ہاں سے مراد ہا ہی حقیقت کو شریجا خاادر ناحق خیال کرنا کہ میں افل مزید پر قائم ہوں۔ لوگ سکیرادود کل کاکیٹر بن اورضول تر بی ہے ذیادہ ناپسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سب

مسلم اور ضول فرقی اگر چد بر ادماف بیل کین بدواش اور خادت به مشابه اور خادت به مشابه در خادت به مشابه در خود بی برای از بین برای به مشابه در اطلاع به بین اور اشتار به بین اور است من غیر مستقده و فدل نفسه من غیر مستخده ایر خود برای کے خوجری به جومناب اکسان مورد بین مقربه می مستخده ایر خود برای کے خوجری به جومناب ایر کار کے دور بین مقربه میرکن سکنت کا تا بدار کرے درا برای کے دور بین سکنت کا تا بدار کے درا بین مقربه میرکن سکنت کا تا بدار کے درا برای کار کے درا بین مقربه میرکن سکنت کا تا بدار کے درا بین مقربه میرکن سکنت کا تا بدار کے درا بین مقربه میرکن سکنت کا تا بدار کے درا بین مقربه میرکن سکنت کا تا بدار کے درا بین مقربه میرکند کار بین مقربه کی درا بین مقربه میرکند کار کند کار کند کار کند کار کار کند ک

# فصل

عفت اوراس کے شخاق اطلاقی رؤیلی کا اندرارج فضائل عفت میں جا بٹر میلا بن صافحت بعروجا جس تقدیر انجساط بزم خوکی انتظام خوبصورتی برقاحت استفزاء درش طلاقت جما عدت، دشک ادرظر اخت شال ہیں۔ حیاشوقی اورزیائی کے درمیان ہوتی ہے اس کی تعریف بیں ہے کہ یہ ایک تم کارڈی ہے جوکی کے عیب جیٹی ہے دل میں پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک خوف ہے مجوعه دسائل امام غزاتي

جوانسان کے دل میں اینے ہے بزرگتر کے سامنے فر دمایہ ونے سے پیدا ہوتا ہے بعض لوگ کتے ہیں کہ بدبری باتوں کے پیش آنے سے چرے پر جوانقباض پیدا ہوتا ہے وہی حیاہ اور ية تحفظ ففس ب ذموم باتوں سے غرض يہ ب كدحيا كاستعال برى باتوں سے كريز كرنے ك لئے ہوتا ہے جس چیز کوایک محف براسمحتا ہے اس سے اس کی طبیعت محبرای جاتی ہے بدموخر الذكر صورت الوكول اورعورتو ل كے لئے زيا ہے اور تعظمندول كے لئے مذموم ب شرم كى بہلى صورت سب سے اچھی ہے اور حدیث کا اشارہ اس کی طرف ہے جب قر مایا:ان الله یستحی من ذی شیبة فی الاسلام ان یعذبه -کر*فداملمان بوڑے و* عذاب دیتے ہوئے شر ماتا ہے یعنی اس کوعذاب دینا ترک کر دیتا ہے۔

شرمیلاین ایعنی فرط حیاہے دل کا تھبرا جانا ،مردوں کے سوائے اڑکوں اور عورتو ل يساس كابونا پنديده امر إنسان اس فراتا بيجس كودل يس اي سيزرك وبرتر مجمتاب انسانوں سے شرمانے کے معنیٰ میر ہیں کدوہ خض لوگوں سے خود کو تمتر مجمتا ہے اور جو محص الله في بين شرما تا تو اسكم عنى يدين كه جلالت مرتبه كونيس بيجانا اى لئے حضور على في فرمايا استحيو ا من الله حق الحياء اللهاكان كان كم ابق شرم كروءا من ے متعلق ارشاد خداد ندی ہے اولے بیعلم بان الله بری ۔ ووہیں جانا کہ خداد کھر ہا ب كونكه الراس كرول من بدخيال بيدا موكيا كرخداد كهرباب والروه ويداراورخداك عظمت كويهجان والابتوضرورشرم كعاجائيًا جيسا كدرسول اللد والشارة فالإايسان المن لا حياء له جر فض من حياتين اس من إيمان محينيس كونك حياانسان كالخ عقل كا بهلا نقاضا بإدرايمان عقل كا آخرى مرتبه يحرجو فخص بهلا ببلازية بحى طفين كرتاوه آخری زینه برکیے پیچ سکتاہے

مامحت بعض حقول كوخوش دلى سے مجھوز دينے كانام بيدمناقشت يعنى حساب میں بار کی کرنے اوراحال لینی ترک کامل کے بین بین ہوتی ہے۔

صبر نفس انسانی کا ہواء ہوں ہے مقابلہ کرنا اور لذات قبیحہ ہے دور بہنا۔ سخاوت فضول شرجی اور ائتها کی تنجوی کا وسطی مقام مینی خرج کرنے میں آسانی اور

فضول شے کے عاصل کرنے سے اجتناب۔ حسن تقدير، اخراجات من بكل اور تبذير سے احتر از كرتے ہوئے اعتدال اختيار كرنا زم خوكى ،اشتياق مصنهيات بي نفس شهوانيد كالنداز لينديده-

انظام نیس کی وہ حالت جس میں اے منامب طور پراخراجات کرنے کا اعدازہ معلوم ہوجائے۔

خوبصورتی، جائزادرداجب زینت کاشوق جس شی رعونت کودخل نه ہو۔ قاعت،معاش حس مدیر جس شیر فر سے کاری کوشل نیدہو۔

قاعت،معاث حن مدیرجس شرفریب کاری کودش ندیو۔ استفاد چرچزین لذات جملہ ہے انسان حاصل کرچکا ہے اس پردل کا قائع ہو جانا استفاد چرچزین لذات جملہ ہے انسان حاصل کرچکا ہے اس پردل کا قائع ہو جانا

طلاقت، بامنال، بوثن حراتی جس شرکش اورافتر اکورخل نه بوجدل بزل کی افراط وتغریط کے درمیان دسطی مقام ہے۔

ظرافت ترقی روئی اور سخرای ک بین بین ہوتی ہے بین انسان جلس میں حفظ مراحت ترقی روئی ایسان جلس میں حفظ مراحت کا فیا مواد کے اور جرایہ فینی مواد کے اور جرایہ فینی کا موقع کی کا موقع کی ایسان کی کھون کی اور شعر سے ایسان کی ایسان کی ایسان کی اور شعر سے ایسان کی کھون کی سے ایسان کی کھون کی اور شعر سے ایسان کی کھون کے ایسان کی کھون کی سے ایسان کی کھون کے ایسان کی کھون کے سے ایسان کے جسم ایسان کی کھون کے سے ایسان کے جسم ایسان کی کھون کے سے ایسان کے جسم ایسان کی کھون کے سے ایسان کی کھون کی سے ایسان کی کھون کی سے ایسان کی کھون کی سے ایسان کی کھون کے دیسان کی کھون کی کھو

مساقت : سرطنی اور چا بلوی کے درمیان کا وسطی گذشیعی قابل عمل امور بیں افکار اور مخالفت چھوڑ کر کوگوں کے آرام کے لئے اپنا فائد و ترک اوران کا کام کردینا۔

رشک: حمداور شانت کے مائین، بعنی غیر متحق لوگوں کی آسائش اور کامیابی پر اور مستق لوگوں کی تکلیف اور ناکامی پر اغدہ دیکین ہونا۔

عفت: کی افراط و تفرید کے باتحت حسب ذیل امور درج ہوئے بے دیا کی، زبانہ بن صول تر ہی، توجی ، ریا کاری، ذلت پندی، ترش رد کی، بے بود کی تھی جورا ہی، بد مراجی تمکس حمد اور ثابت۔

ب حیائی : علانیہ برے کاموں کی چروی کرنا ، بعر بی اور خدمت کا خوف کے

مجموعه رسائل امام غزاثيُ

زنانه بن مانسانی طبیعت کی وه جالت جس میں انسان فرط حیاسے قولاً اور عملاً کھل نہ

فضول خرجی: عام طور پر مال خرج کرتے وقت ندموقع کالحاظ کرنا، نہ بات کا دھیان

تجوی:جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے،وہاں ہاتھ تھینچ لیٹا ،اس کے تین اساب

میں بخل شح اور لمامت ،ان میں سے ہرایک کا ایک رتبہ ہے۔

بخل تو دہ ہوتا ہے جوٹری کرنے میں مدے زیادہ کی کرتا ہے اس خوف ہے کہ تخدست ادرمفلس ہو جاؤ نگا تو کھاؤنگا کہاں ہے ادر ایسانہ موکہ وغمن ذلیل کرڈ الیس بکل کا سبب خیال کی برولی ہے۔

قیمے وہ ہوتا ہے جس میں تنگارتی کو بے دجہ خوف اور دشمنوں کے ڈر کے ساتھ اسے دوسروں کی حالت کی بہتری ٹاپند ہوتا کہتاج لوگ مجبور ہوکراس کے پاس آ کمیں اوراس کواس طرح مرتبهاور رفعت حاصل ہواس کا باعث جہالت ہے۔

لئيم ،اس من غركوره بالاسب بداخلا قيال جع بهوتى بين ادراس برمستزاديه بات بهوتى ہے کہ وہ حقیر باتوں میں شرم نہیں کرتا اس کا سب حباث نفس کی ایک قتم ہے اس کی مثال چور اورد بوٹ کی سے۔

ر یا کاری: نیک اثمال میں لوگوں کی مشابہت اس لیے کرنا کہ لوگ منیں اور تعریف کریںاورعزت کریں۔

ذلت پندی: نیک اٹمال کے ذریعہ روح کوزینت دیے سے اعراض کر ٹا اور ید اعمالی کاارتکاب

ترش روئی:متانت کی حدافراط۔ ہے ہودگی: حدسے زیادہ منخر کی۔

می پیروراین: انیس اور دوست کی ملاقات برحد سے زیاد وخوثی کا اظہار کرنا۔ اندوه گینی مجلس میں بیٹھ کراندوہ کین سار ہٹا۔

بدمزاجی: لوگول سے خلاف انسانیت سلوک کرنا۔ بدمزاتی:لوگوں سےخلاف انسانیت سلوک کرنا۔

تملق: لوگوں ہے اس درجہ عاجزی اور خوشامہ ہے ڈیش آ نا کہ کو یا استحقاف اور

ذلت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔

مد بمتنی لوگوں کے آسائش اور کامیا بی دیکھ کر ہے وتاب کھانا اور ان کے زوال رز وجاد کا آرز وجند ہونا۔

عز د جاه کا آرز ومند ہونا۔ شاہ - حالا کو آلگ کانتہ البار تکا : ﷺ

ٹٹا تٹ نالائق لوگوں کونقصان اور نگلیف بڑینچے دیکھیر کموٹی ہونا اور المامت کرنا۔ عفت: کا اعتدال ان تمام اخلاق فاضلہ کے مجموعہ کا نام ہے اور اس کے بالکل مقامل کی حالت جملہ اخلاق رڈیلے کے مجموعہ کانام ہے۔

ان اظلاق میں کے کوئی الیک بھی الیا ٹیٹیں کر جس کی تعریف الے متعلق احادیث واخبار شریخ کیک امیرا دکام نہ صادرہ ہو تھے ہوں اورا ظلاق روایا میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس متعلق منیر اور زبر توقع کے لئے اخبار واحادیث میں بیان موجود نہ واس لئے ہم اس بارے میں انتظام کر کے تجریم کو طول دیتا ٹیمن عیاج چیشن ان کا طالب ہوا سے عادات وا داب نبی ﷺ اور طالات سمحا بہ وقیم و وثنی الشہ تیم سے متعلق کما پول کی جانب رجوع کرنا جا ہے۔

اس تذکرہ ہے اماری فرض ہے ہے کہ انسان ان بقوں تو تو اس کے سب ہے ان اظافل کے تریب ہوتا ہے اوران شی ہے ہرائیک کی دو جا ٹین ہیں اوران کے درمیان ایک مقام اوسط ہے اب انسان اس بات پر مامور ہے کہ دو ان سب میں افراط وقتر پیلا کے دونوں کنا دوں کے درمیان تو سط اوراشقا مت افتیار کرئے یہاں تک کہ جب اس بیس با تھی حاصل ہوجائیگی قراس کا کمال مرتبہ تجیل کوئی جائیگا اور پیکال اسے خداد عمر علی فائی قرب بخاظ درجہ عطافر بائیگا کین مکانی قرب جے ملائک مقریش کوئیسر ہے اسے نہیں ملے گا بہائے اعظم اور کمال تم قوصرف اللہ تی کے ہے۔

موجودات ش ہے ہرایک شے کال مکن کی اشتیاق ہے اور یکی عایت مظلوبہ ہے تو اگراے پالیا قودوا ہے ہے اے اور کے عالم میں جا پہنچاور اگر ناکام وگروم ہا تو اس عار گیتی میں جا پڑا جراس کے بیچے ہے اس طرح جب انسان اس کال کو عاصل کر لیتا ہے تو افق طائلہ پر اللہ کے قرب کے مقام ہے گئی ہو جاتا ہے اور میں اس کی سعادت ہے یا جب وو شہوت وغضب کے اضاف رد یک وقول کر لیتا ہے جواس کے اور بہائم کے درمیان مشترک میں اور میمی اس کی شقادت ہے۔

اس کی مثال رہوار سبک کی ہے کہ اس کا کمال تیز رفتاری ہے اگر اس سے بیان نہ

آئے آئے اپنے سرتیہ ہے کر جاتا ہے پھر لوگ آئ پر بچہ لادتے اور گھائی چارہ ڈھوتے ہیں۔ انسان کے لئے کمال کے مراتب ان اخلاق اور فیر گھر علوم کے مطابق ہوتے ہیں ای لئے آخرے میں لوگوں کے درجانے بھی مختلف اور متفادت ہو تھے جس طرح درجا بھی پیدائش اخلاق فرون اسائش اوردوم رئے تا م حالات کے لخاظ ہے لوگوں کے مراتب الگ انگ ہوتے ہیں۔

#### فصل

وہ پواعث جونیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں یا ان سے رو کتے ہیں دغدی نیک کاموں بحرکات کی تین اقسام ہیں۔اول ترغیب درہیب جن کے در بیدحال کا طرف رقب داد کی جاتی ہادرانجامے ڈرایاجا ہے۔ دو جسین ،اورشاہاش کی امیداور فرمت وطاحت کا خوف۔

سوم طلب فضیلت و کمال نفس کا شوق۔

ان میں ہے بہلی شم خواہشات کا اقتصاب اور موام کارتبہ اس سے متعلق ہے۔ دوم کا حیاا درمبادیات علق تقصا کرتی چیں پیڈوع سلاملین والموک کا بردتیا اور عقلا

رد ان معیار دور بازیک کاسک دن بان پیرون ماییان و دی. با برز بادور مطا میں سے اکثر گوشتمل ہے ان کی نبست بھی موام کی طرف ہے۔ \* میں مرابط عفل سروجی ان میں اور ان محل معیار حقیق میں سرابط میں ہی ان میں اور انسان

موم مکال عش کا اقتداے اور اولیا جما اور وقتی مقتار کافش ہے ای تفاوت مرات کے مقعل ہی کہا گیا ہے کر سب سے بہتر چیز جوانسان کودی گئ عشل ہے جواس کی رہنمائی کرتی ہے آگر سید ہوتو جیا ہے جوا ہے ممنو حالت سے روکن ہے آگر بینگی نہ ہوتو خوف ہے جواسے بوعملیوں سے بازر مکتا ہے آگر یک گئ نہ ہوتو مال ہے جواس کے عیوس کو چیس لیکتا ہے اور اگر بین میں شہوتو کھو مگل جا ہے جواس پرگرے اور جلاکر را کھ کردے تا کرزشمن اور المالی زیشن اس کے وجود سے خیات یا کمی۔

ی بیفاوت اورافنان اران کے بھین ہے بڑھائی بتک اس کے ماتھ ورہتا ہے کیوکئیٹین ٹیل نہ تو زبر وقوع خانم کس ہے بیٹسین اور طاحت کے ذریعہ برا چینتہ کرنا بلک اگر لذیر کھانے پینے کی چیز سامنے لاوی جائے یا وہ چار کھیڑ میر کہتے جا نہیں تو البتد اس کا احساس چیک اضاع ہے جب تیز عاصل کر کے من بلوغ کے قریب پہنچاہے تو زجر مکن ہے اور عدمی وؤم جلدووم مجموعه رسائل امام غزاتي کے وسیلہ ہے تح یک بھی اس کوز جرکرنے کاطریقہ یہے کداس کے سامنے ان لوگوں کی غمت کی جائے جو جھڑ کی کے تحدید مثق فی جی اور اس کی برائیاں بیان کی جا کی اور اے اوب وغیرہ سکھانے کی صورت یہ ہے کہ ہااد بالوگول کی کثرت سے تعریف وتو صیف اور بےادب کی اکثر خدمت بیان کی جائے اس سے اس کے دل برکافی اثر پڑیگا اور اس کا تیجہ جلد طاہر ہوگا اکثر لوگ ان دومراتب ہے آ مے بڑھ کر تیرے درجہ تک نبیں پنچے ان کی ترتی اور تنزل انہیں محر کات اور متفرقات کی ربین منت ربتی ہے۔

تيرى هم نبايت معزز باوريى حال آخرت كى نيكيول كابدان بس بحى اى طرح لوگ متفاوت ہوتے ہیں کیونکہ آخرت اور دنیا میں کوئی فرق نہیں سوائے تاخیر و نقائم کے بہر حال نیکی جلد یا بدیر حاصل ہونے والی مرا یک عظمند کی مطلوب ومقصود ہے اس کی طلب کے محرک امور گنتی میں نہیں -اسکتے البتہ اقسام کی ترتیب کے لحاظ سے جولوگ اللہ کی اطاعت اور ترك معصيت كرتے بين ان كے تين مرتب بين

اول جولوگ خدا کے بتائے ہوئے تواب کی رغبت رکھتے میں جس میں جنت واخل ب یا خدا کے عقاب موجود سے خوف کھاتے ہیں جس میں دوزخ شامل ہے بیشم عام ہے اور

اس میں اکثر لوگ داخل ہیں۔ دوم خدا کی خوشنودی اور شاباش کی امیداوراس کی نارامنی اور ندمت کا خوف یعنی

شری لحاظ ہے د ح و ذم بیصالحین کا مرتبہ ہاں میں مرتباول سے کم لوگ شامل ہیں۔ فتم سوم، يربهت بلنديت يعنى جو خص صرف قرب الى كا آرزومند عاس كى

رضا كاطالب ابتغاء وجحد يرعامل اورز مزمند مقريتن الحي طائكه مقريين مصلحق بوف كالمتعنى

بدورجة صديقون اورانميا ، كاب-اى كمتعلق ارشاد خداوندى يهو اصدب نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغداوة والعشي يريدون و جبہ ان برزگ نفس لوگوں کے ساتھ اپنی جان کو ملا دوجواللہ کی عبادت صبح وشام کرتے ہیں۔ اور صرف ای کی رضامندی کے طالب میں ایک جو تھا گروہ بھی ہے جو کتے ہیں کتم خداوندے جنت کے طابگار نہ ہوان میں ہے بعض تو یبال تک مجی گئے بیں کہ جو تفی خدا کی عبادت کی عِضْ کے لئے کرتا ہے وہ کئیم ہے جونکہ عقل ضعیف ہاں لئے اس قول کی معانی کوکٹ مجھنے سے قاصر ہےاور اکثر عقلیں کمزوری ہوتی جیں اللہ تعالی نے جنت ودوز نے پیدافر مائے اور

۔ تقصیری دوشتیں میں جہات اور شموت خالب ان میں سے جہات یہ ہے کر تیر افر دی اوراس کی شرف و بزرگی کی پیچان ہی حاصل نہ ہو نیز ان کے مقابلے پر تمام و نیا اوراس کے ساز وسامان کو تیج بچنے کا دا عبدتہ پیواہواں کے دوم اج جیں۔

(اول) پر کراس جبالت کا باعث فطلت اور کُن قاتل رہنا کی ماقات ند ہوتا ہے اس کا مان میں سب کے لئے چاہیے کہ برایک مقام میں مانا وادر داخطوں کی ایک جماعت بعد چونلوقات کو ففات وفر فراسونگی سے بیدا کرتے ہیں اور دیا کی طرف سے بھا کرا تر مت کی جانب ان کا رہنے چیرتے رہیں کین انھیں و نیا کہ اکثر واعظوں کا مسا اسلوب کا اعتبار ند کریا چاہیے کیونکد اس طرح تو لوگ معاص پر دلیے جو جاتا ہیں اور دین ان کے ذو کیس مقیرہ وجاتا

روم) بیرکد گول سے احتاد بین دائش ہوجائے کی سعادت بین دینوی الذات اور مروجیش و قبل الذات اور میں موجود کا فیات اور میں موجود و قبل الذات و اور میں موجود و قبل الذات و الذات کو کا فی ہے اور میں مروجی کو اس کے اس کا موجود کی بیان خواہ بینوی ، دول میا یا شدہ کرکھ و رحم ہے اسے کہنچ دول سے گوئی تقصان میں مہتجا اس کے وہ مضروران پر رحم کر سے گا ای تحم کی بہت ہی ساتھیں ہیں جنہوں نے اکثر لوگوں کو مس مگل سے محروم کی میات ہی ساتھیں ہیں جنہوں نے اکثر لوگوں کو مس مگل سے محروم کی کھی اس کے دو میں موجود کی کھی اور محروم کی میات ہی سے دو مروای کو اس کی کرد یا ہے تو جوشی خیال کرتا ہے کہ اور کوئی اصرافیوں میں میں انداز ہے کہ اور کوئی اصرافیوں میں میں انداز ہے کہ کہ دیا ہے تو جوشی خیال کرتا ہے کہ میں ہیں ہوئی اور بڑی اور دو میں بیان اور میں جس کے دل اور کوئی اصرافیوں میں میں انداز ہے کہ میں ہیں ہوئی اور ورجی جس کے دل

جلددوم مجموعه رسائل امام غزالئ نص بیگمان رکھتا ہے کہ مجروا بیان ہی ہے اے بس کرنا ہے تو بیا بیان کی حقیقت ہے جہالت باورحفور على كفر مان مهارك سرويق بي سن قسال الاالسه الالله مخلصادخل المجنة اخلاص كالمطلب كل محكاء عقادهم كأول كمطابق بو تا كدانسان منافق نه بواوراس كاسب سے نجلا درجہ میہ بے كدا چی خواہشات كوا پناخدا نه بنائے تو جس شخص نے اپنی خواہشات کی اتباع کی اس نے انہیں اپنامعبود بنالیااور اس فعل نے اس کے تول لاالد الاالله كوغلط قرار ديا اور وه اخلاص كے منافی ہوااور جو خض خيال كرے كه سعادت اخروی صرف لاالدالاللہ كبدينے سے حاصل ہوجاتی بيغير معاملہ كي حقيقت معلوم كينے اس كى مثال اس حض کی ی ہے جس تمنی کا گمان ہو کہ کھانا صرف کبدینے ہے کہ اس میں گڑ ڈالا گیا ے پیٹھا ہو جائے گا خوا داس میں گرشمی ڈالا گیا ہویا بچہ پیدا ہو جائے گاصرف کہد نینے سے کہ میں اپنی

يوى سے بمبسر موا طالانك بمبسر ز بوابو اورصرف كبرفي ے كديس في اناج بويا

عالانکداس نے بویانہ ہوفصل پیدا ہو جائی جس طرح بیتمام مقاصد اسباب کا تہید کیے بغیر عاصل نہیں ہوتے خوب یادر کھوکہ امرآ خرت بھی ای طرح نے کیونکہ امرآ خرت وامرد نیاا یک ی صرف زبانی لحاظ سے اس وا خرت یکارا گیا سے یونک وواس دنیا کے بعد آ میگی مال کے پیٹ نے نکل کرفینائے عالم میں آئے کا وقت شکم مادر کے اندر ہونے کے زمانہ کے اعتبارے آ فرت ہے ن باوغ والم يون كرتميز كى مركو يرزيا اس الله كى زندگى كے لحاظ سے آخرت

ہاورس بلوغ سے گزر کررت مقادم من قدم رکھنا اضافی طور براس فیل کے زمانے کی نسبت آخرت ب كلوقات كاندراى تم كابير كيم ب-موت ببت ي حدود فاصل من ت ايك حد فاصل باورتر قى كى ايك اورتتم اور ا یک اور عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کی ایک ٹی صورت جیسا کہ نبی ﷺ نے فر مایا

القبر حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة آغوتُ لدياتوا يك گڑھا ہے یاریاض جنت میں ہے ایک چستان ، یا الفاظ دیگرموت صرف تبدیل منزل ہے جس طرح ایک بحوکا بیا شخص جورحت و نعت البی کے مجروے پر تو کل کر کے بیٹھا رہتا ہے اور بانی منے اور کھانہ کھانے کا طریقہ عمل میں نہیں لا تا لازی طور پر ہلاک ہو جائےگا

اور جو خض مال کی جنبو میں خدا کا مجروسہ کر کے یا وُل تو اُ کر بیٹے رہتا ہے اور جدو جہد اور سعی وکوشش نہیں کر تا مال ودولت حاصل نہیں کرسکتا وہ نامراد ای طرح جولوگ آخرت کے طلبگار میں چرکوشش بلیغے کام لیتے میں اور

ميزان عمل مهر

و موس بھی ہیں تو تیل وہ دوگرگ ہیں جمن کی سی شکور اور جمن کی جدد جبد کا مرائی ہے ہم آ خوش ہوتی ہے اس کے خداو خدر طور دایا نے اس حقیقت کو عالم آ خاکا را کیا اور خربایا وان لمبید سسس لمالا نسسان الا ماسعی انسان ہونی وی پئی یا مثل ہے جس کے لئے کوشش کرے۔ جب یہ یا ہے واقتح ہو چک ہے کہ بہائے اکمل انشری کے لئے ہے اور سعادت افروی کا راؤ قرب الی میں مضر ہے اور یہ ترب مکانی ٹیمیں یہ حب امکان اکساب کمال کا تی دوسرانام ہے اور کمال نفس حسن اخلاق کے ساتھ کم ڈھل اور حقائق امورے واقعیت حاصل کرنے

مجموعه رسائل امام غزاتي

دومرانام ہے اور کمال نفس منن اخلاق کے ساتھ علم و گل اور حقائل امورے واقعیت حاصل کرلئے سے مہتا ہے جو جوشن کمال نس می حاصل نئر یکا و قرب المی سے بھا تزار ام ہوگا۔ اور جوشن کیا ہے کہ یک یارشاہ کا کی علم کے ذریعہ مقرب ہو جا وال اگر وہ بکار

بارشاہ کے احسان وکم پر تو کل کرکے گئر یہ بیٹدر بتا ہے اور طلب عکم میں کوشش کرنے میں راتبی آنکھوں میں میں کا نااور مرف فضل آئی پر احتیاد کرتا ہے کہ ایک رات مو پگااور جب میں چاکم یکی تو امک و نیا ہے آفشل و برتر ہو جائے کی کیک خدا تعالی کا فضل وقتی تر ہے اور اس کی قدر

ہو میں اور دست ہے تو کہا جائے گا کہ اس شخص کا پیشل مراسر باطل اور حداقت پرٹی ہے اور خالی خولی روئی ہے بھی حال اس شخص کا ہے جو خیال کرتا ہے کہ سعادت اخروی ہے کا رہیمار سے اور فضول وقت ضائح کر نے ہے حاصل ہو جاتی ہے۔

فصل

### خيرات وسعادت كي قتمين

الله سجانه وقتال كي نعتي اگر چه نبايت بے صاب ميں ليكن ووقمام پائج انواع ميں تسم ميں -

اول ) سعادے افروی مینی بتائے غیر قائی ، دوسرت دسرور حسی شرخ ٹیس اور طل جس میں جہائے ٹیس خل جس میں فقر وظعد تی ٹیس اس سے بم آ فوش بونے کے لئے اللہ کی الما دواعات در دکارے بیاؤ مل فائی کے وسلے سے تحیل یڈیجون ہے۔

(نوع جانی) انشناکو نشی دردی به نن کا ایم مفصل و کرمنتل کے امور چهارگانه مل کر چکے ہیں بعن بنشل کا کمال ملم ہے عنت کا کمال ور کا وقتی کی ہے شیاعت کا کمال کا بدو ہے اور علا احت کا کمال انصاف ہے کہنی تشقیقی طور پرویز کا محاصل میں۔

المصالح صالح آدي كے لئے مال سالح الك فعت بي جرفر ما ياتقوى كے لئے س وجهاد دگار مآل سے کیونکہ جو خص فقیر وہو درست اس کا تمام وقت قوت لباس مسکن اور دوسری ضروريات معيث كى الأس من بسر و كالياعلم جوافعل فضائل يكر حصول كے ليے تك ووو كر في كا موقع وفرست بى ندمليكى بجروه فضاكل في صدق وزكوة اور دوسرى نيكيال حاصل لمنے ہے محروم رے گا اور نیک بیوی اور بچوں کی ضرورت تو صاف طاہرے صالح بیوی خاوند کی کیتی ہے اور اس کے دین کی حفاظت کا مضبوط قلعہ نے ریایا آقا ووعالم میں نے نسعیم

العون على الدين المراة الصالحة صالح يوي وين ش الحجي مدوار عاور

سر میں مسد قاتب الا مسان السر جسل انتقطع عصله الا من شالات الا من شالات السر جسل انتقطع عصله الا من شالات السر جسل انتقطع عصد قاتب الا من شالات صد قاتب المراب السر المسالح بيان المراب المراب

م من الرت ك من الله من الله ومنهم اور من يزكا بان نيس وو شأخ مو جال الله السناس بعضهم الله السناس بعضهم الله السناس بعضهم الله السناس بعضهم ببعض لفسد ت الارض الرافة حال الماكيك ودمر عدا تعين الرامة و من

. فتندوفسادے بھرجاتی۔

غرض میں ہے کہ اذب کی حدافعت عبادت کے لیئے فراغ قلب کے واسطے ناگریز ہے میہ بات کڑت وظہ وقوت کے ذریعہ می ہوری ہوئٹی ہے جس طرح کی کی منزل پر پہنچانے والی چیز بھی نگل ہے ای طرح کئی ہے والے اسامور کی حدافعت بھی بذات فورنگل ہے۔ اب رہی خاندانی و جاہت و شرافت تو آبائی عزت نا قابل وقعت می ہے کہتے جین کہ انسان کی شرافت اس کہا تی ذات ہے جاوروگ اپنے ٹیک اعمال کے بیٹے جین جھے

میں کہ انسان کی شرافت اس کی اپنی ذات ہے ہادر لوگ اپنے نیک اعمال کے بیٹے میں مینے اپنی تمری کئی ہے جب خاندانی شرافت خرفت کی متساہد زاق شوفت معتداند ڈاڈ اور مدروز اور خراج میں جانب توسط اور میں مجملے میں کا ایک میں میں کا انسان کی فضیات سے انکار کیس کیا جا سکتار

چنا نچامامت میں جب بھی حسب نسب کی شرطاور قید نگاد ک ٹی ہے حدیث میں ہے

جلده مجموعه رسائل امام غزالي

الائمة من القريش امام قرثي شس بواكرين ادر كيون نه بون اخلاق مزاجون اورطبيعتون كي اتباع كرتة اوراصول عفروغ كى جانب علته بين ال ليحضور على فرمايا تمصيب ذالنطفكم اور اياكم وخضرار لا من يعنى وبصورت برمل عورت يجو-

شر خت بھی ایک سعادت ہے لیکن ہماری مراد پنیس کراہنائے دنیااورامراد رُساسے سبی تعلق ہو بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ نیک یاک باز اور علم وعبادت اور عقل ہے مزین بزرگوں

ہےانتساب ہو۔ اگرتم یوچھوکہ فضائل جسمی کی کیا ضرورت ہے تو جمکہ سیکھے ، کہ صحت وقوت اور طویل عمر کی ہے شک عاجت ہے۔ بعض اوگ خو برون کو تقریح بھے میں۔ اور کتے میں کہ فضائل جسی کے لئے يمي كانى سے كرجىم امراض سے تحفوظ وسلامت ہو، تاكرفضاكل كے حصول ميں ركاوث ند پیدا ہو۔ مجھے اپن عمر کافتم ہے کہ خوبسورتی کی وہتی تھوڑی ضرورت ہے۔ تاہم میہ بھی ایک سعادت اور خیر ہے۔ دیموی کحاظ ہے تو ہرایک شخص جانتا ہے۔ اورا فروی اعتبارے دوطر اق بر (اول) بصورتی زموم باوطبعتیں اس افرت کرتی بین حسن ایک طاقت سے سین ک ضروريات جلد يوري كي جاتى مين -اس لحاظ ئے خوبصورتی مجی ايك كامياب ذرايعه اور حرب ہے۔جیسے مال اور جوشے دنیوں حاجتوں کے پورا کرنے میں عین ویددگارے وہ آخرے میں بھی مرومعاون ہے کیونکہ آخرت کی منزل پر بھی و نیوی اسباب کے ذریعہ ہی پہنچا جاتا ہے۔ (دوم ) حسن عام طور پر خولی روح پر والت کرتا ہے۔ کونکه روح کی روشی کی

باطن کا گواہ ہے۔ای لئے اسحاب فرات قیافہ ہے اخلاق باطنی کے لئے استدلال کیا کرتے ہیں ،آ نکھ اور چیرہ باطن کا آئیتہ ہیں ،ای لئے ان می غسہ اورشرارت کا اثر ظاہر ہوجاتا ہے چنا نچے کہتے ہیں کہ چیرے کی حالت عنوان ہے دل کے خیالات کا ،اورز ٹین کا اندرا کر بڑی ہے ہے تو یقین جانو کداس کی سطح پراس سے بدتر ہوگی۔ ایک وفعہ مامون رشیدایک شکر تجربی کررہاتھا۔ایک کمزوشخص اس کے سامنے حاضر

نورانیت جب کال ہو جاتی ہے تو اس کا پرتو بدن پریز ناشروع ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہراس کے

ہوا۔ ماموں نے اس سے تفتگو کرنی جا ہی تو وہ گونگا نکا ،اس نے اس کا نام کاٹ دیا اور کہا ہید روح کی بدی جب ظاہر پرتو قلن ہوجائے تو یہ باعث ذلت ہے لیکن یبال نداس کا ظاہر ہے . نه ماطن "أوررسول المصلى الله عليه وسلم في قرما يااطلب و المحاجة عند احسان الوجوه "فو برواوكول مضرورت طلب كرو كترفرايا اذا بعثتم رسولا فاطلبوا حسن الوجه و حسن الاسم \_ جبتم كبيل الحجي تينيخ لكوتو الشخص كا انتخاب كروجوب يخويصورت اورجس كا نام يحي عمده بو \_

فقبها و کا تول کے جب تمام نمازی درجات دمرات کے کاظ سے مساوی ہوں تو امامت کے لئے سب نے زیاد و توبصورت تخص او تی جانشہ تعاتی نے بھی جسائی خولیا کا احمان بیان کرتے ہوئے فریا اوزادہ بسسطسہ فسی المعلمہ و المجسم جسالوت عظم اور جہامت کے کاظ ہے سب سے بڑ دکرتھے۔

جمامت کے لفاظ سے سب سے بر وار تھے۔ خوبروئی سے ہماری مراورو جمال وسن ٹیل جو مرک شہوت ہو۔ کیونک بیو آسائیت ہے ہمارا مطلب ہیں ہے کہ بلند وبالا قد ہو توشت اور اپوت معتمل ہو۔ اعضا متماسب ہول

ے مارا مطلب یہ ہے کہ باند و بالاقد ہو گوشت اور پوت معتمل ہو۔ اعضا تماس ہوں ، چہرہ ایس ابحدال اور مہانا ہو کہ نگا وی یا رشہ و۔ اس تم پوچے ہے ہو کہ فضائل ترقیق بینی جارے اللہ ارشاد خداد ندی ، تسدید اللہ اور تا سمید

ر لی سے کیا مراد ہے۔ آو جواب یہ ہے کوٹونٹن و وقعت ہے۔ جس سے انسان کی حال میں۔ مشخفی نیس یاس سے حض میں انسانی اراد وارونس کی حم وققد ہراگئی ہے۔ موافقت پیٹر وشر میں استعمال ہوتی ہے میکن نجر وسعاد ہے میں ای متعارف ہوگئی ہے۔ تو ٹیش کی احتیاع ثین وظاہر ہےا کی لئے کہا گیا ہے کہ جب نو جونس کوخدا کی اماد احاصل شدہ ہو آئا کڑ ان کا اجتماد کم ہوجاتا ہے۔

بدایت اللی کے نیم طب فضاک کی طرف ایک قدم چانا بھی دخوار بے کیونکہ یہ تیکیوں کا میدا ہے اور ٹیم کا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں کا میں کے خلقہ ٹیم هدی برچز کو پیرا فرایا گھراے ہارے دی اوٹر ما یا والو لا فضل اللہ علیکم ور حمته مازکی مسکم من احدِ ایدا ولکن اللہ پز کی من بشاء اگرتم بالشکل وحمت اور فشل تبدارے

منسكم من احد ابدا ولكن الله يؤكي من يشاء الرئم برالشركار مت اورسم تبدار س شال حال نه وقى نوتم من سے كوئى تخص كى پاكباز نه وجا تكن الله تجے جا چاہا ہے پاك كرتا ہے۔ اور حدیث من ہے سامس احد يدخل المجنة الا بعر حدة اللّه كوئى قرور شر جنت من واقع الله من كار مرت سے بابا لفاظ ديگراس كى ہدایت كساتھ كى نے بي تجايا رسول الله كيا آپ يحى افر ما يابان من كى ۔

ر موں اللہ بیا اللہ بیان کی استان کا ہے۔ ہدایت کے تین ورج میں ،(والی) خمر وشر کے رست کی پیچان جس کا اشارہ آ ہت وصینسائنچہ میں میں ہے لیتی ہم نے اے دولوں رہتے تھجائے اللہ نے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہے تمام ہندوں کو صراط ستنم کی معرفت عطافر مائی بعض کو تقل کے ڈریداور لعض کوزیاں نہدت ورسالت ہے۔اس کے متعلق ارشادہ وامو اصا شصور فیصد بینتا ہم فاست حمیوا المعسى على المهدى بشودكونهم ني درست رسته تاديا مجرانبول ني مايت پر بي راه روي كور تي دي-روي كور تي دي-

و دوم) جو بند کے گئی کراس کے طوم اورا فعال صالح کی ترقی اور یا دقی کے مطابق ایک حالت سے دومری حالت کی طرف لے گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد دخداد کئی ہے والمسندیون اهتدواز ادھے هدی فقتاهم نقوا هم جولاگ درست راست پرگام ان ہو سے اللہ نے ان کی مہاہے کوزیادہ کیا اوران کوان کا تقوی عطافر ہائے۔

رشدائی ہے ہماری مرادے عزایہ ابنی جوانسان کواس کے مقاصد کی طرف توجہ کرنے میں اعانت کرتی ہے چراس کی صلاحت کے مطابق اسے قوت دیتی اوراسے فساد طبیعت کو پراکندہ اورمشتشر کرتی ہاور ہے اطن سے ہوتا ہے۔ چسے کدائشنے قرمایا و لسقند انتہد سال اسراھید ہر رشدہ میں قبل و کشابہ عالممین چنگ ہم نے ابرائیم کواس

کارشرد یا پہلے ہے اور ہم ہی بانتے تھے۔ تسدید البی اس لئے ہے کہ انسان کے اراد ہے اور ترکات کو منزل مقصود کی جانب ڈالدے تاکر قریب ترین وقت میں وہ اس پر پیٹنی جائے ۔رشد پیچان کے ساتھ قبر دار کرتا ہے

اورتسدیداعانت ونفرت بقریک کے ساتھ۔

تا کیر رئی وافحا طور پریسیرت کے ذریعیت معاطے کی تقویت اور خارجی لحاظ سے گرفت کی طاقت ہے۔ خداد غرفان کے قول اف ایسد تنک بووح المقدس جب میں نے روح القدس سے تیری تا تیرک بھی مراد ہے۔ ال کریس قریب قریب مست ب اور دو فیض الی به به سب انسان تجریل الی می به سب انسان تجریل الی می به شریب انسان تجریل کرا ہے۔ یہائیک کرووانسان کے اخد غیر گرا کی مور انسان کے اخد غیر گرا ہے۔ یہائیک کرووانسان کے اخد غیر محمول طور پر آئید دوک بی بن جاتی ہے۔ اس کو تا نمیز شد کے ایسان اور اور است کا ادارو کیا اور پوسٹ اک روو گار کی برایان شد کیا لیجان ان اور پوسٹ اک روو گار کی برایان شد کیا لیجان ان اور پوسٹ اور پوسٹ اور محمول کے لئے ای وقت انشد کی مدد بھانے ویچھی بروروگار کی برایان شد کیا لیجان ان اور پوسٹ اور پوسٹ اور کردی خال وی بول کے لئے ای وقت انشد کی مدد بھانے ویچھی بروروگار کی برایان شد کی کے مطابق ہو ۔ اور انتا محمول کے لئے ایک مطابق ہو ۔ اور انتا محمول کے کہا کہ کردی کے مطابق ہو ۔ اور انتا محمول کے لئے مطابق ہو ۔ اور انتا محمول کے اور انتا کے مدد کردی کی کم طرف سے روک دے انل وی پال اور عزت وظیہ چوکینول کی محمول کے بیج دواسیاب جاتے مادر دشت کے کہا میں دواسیاب جی سے معادمی کمل بہ وق ہیں۔

# فصل

#### سعادتوں کی غایت اورائے مرتبے

سعادت ختیق ادر سعانت افرو کی ایک جی حقیقت کے دونام ہیں۔ اس کے علاوہ جن امور کوسعادت کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے وہ یا تو لہاں کاز جن یا غلط طور پر کیا گیا ہے۔ چسے سعادت دنیو کی، جو آفرت مش کس کام نہیں آئی۔ کاظ طعمدال کے بینام سعادت افروکی پر بی سب سے زیادہ صادتی آتا ہے، اوراس ممی بروہ بات واقل ہے جو سعادت سے ہم کارکرنے والی شے بڈات خور نجروسعادت ہے۔ نافی اور معاون ساسکی تشریح پارٹسمیں کرتی ہیں۔

(اول) جو ہر حال میں مودمند ہیں۔اور دوضنا کُونٹسی ہیں،ان میں سے بعض ایک وقت نفع بخش ہیں ،دوسرے وقت نہیں۔اور نفع از او دے چیے تھوڑا مال اور بعض کا ضرر خلقت کے تق میں زیادہ ہے،ان میں علوم دصنا تک کی بعض تعمیں ہیں۔ چینکہ ان میں التہا میں زیادہ ہے۔اس کے تکلیز کولازم ہے کہ ان امور کے حقائق کی معرفت انجی طرح حاصل کر لے، تا کہ جلددوم مجموعه دسائل امامغزاتي مفر کو فقع بخش پرتر جی ندد ۔ ورند شاہر مقصود ہے بمکنار ہونے میں زیادہ دیر گئے گی ، بہت ے آدفی اماس کوفر بی رجمول کر لیتے میں اور کی ری کی علاق کرتے کرتے سانے کو پکڑ لیتے میں، جوفوراً وس لیتا ہے اور حقیق علم وی ہے جوان امر کا انکشاف کرے۔

(تقتیم نانی) نیکوں کی تقتیم ایک اور طرح بھی ہو عتی ہے (۱) موثر à لذات (٢) موثر و تخيرلذات (٣) ايك وقت موثر وكذات (٣) اور دوسرے وقت غير موثر و ماتو چايئيے کہ انسان ان کے مراتب کوخوب بھیان لے تا کہ ہر ایک کواس کے حق کے مطابق حصہ وے موثر ؤ غیرلذات مال و دولت بے جیے درجم ودینا راور روپیے بیسہ بچرا گر حاجتیں اورضروریات ان سے پوری شہول تو وہ تمام زروجوا ہر شکریز ب اور مخیکریاں ہیں۔

ایک وقت موثر وُلذات اور دومرے وقت فیرموثر وَ کی مثال صحت جسمانی ہے۔اگر فرض کرلیاجائے کہانسان پدل چلنے ہے جس میں یاؤں کی سلامتی تا گزیر ہے۔متعنیٰ ہے پھر بھی اس کا جی جا ہتا ہے کہ اس کے یا وَال درست اور سالم ہوں۔ ان کی سامتی بدات خود ایک

نعت ہے۔ (تقیم ٹاٹ )'فتوں کی تقیم ایک اور طرح مجمی ہونکتی ہے۔ ٹافع جمیل اور بس کی مصر میں ا

لدُید ،اور برائیال بھی تین میں مضرفتیج اور تکلیف دہ۔ان میں سے ہرایک کی دوستمیں ہیں۔ اول مطلق ،اس میں متنوں ہاتمی موجود ،وتی میں ،نیکی کے اعتبار ہے جیسے حکت ، پیہ نافغ ہے جمیل ہےاورلذت بخش بھی۔ برائی کے لحاظ ہے جیسے جبالت ، پیمفر بھی ہے جتیج بھی ہاور تکلیف دہ بھی۔

دوم محدود واس میں تین باتواں میں ہے کوئی ہوتی ہے کوئی تبیں ہوتی مشا بعض اوقات نافع اوَّتَكَلِّف دو جیے زائدانگی كاكنا پاگلے نافع ایک وجہ نے اورمعتر دوسری وجہ ہے غرق بونے سے بیچنے کے لئے زرومال کوسندر میں مجینک دینا، کیونکہ مال کے امتیار ہے معز ے اور جان کے لحاظ ہے مفید آ گے نافع کی بھی دوشمیں میں۔ اول ضروری ، جیسے فضائل نفسی اورسعادت اخروی کا اتصال ۔ دوسرے غیرضروری ،جس کی جگہ دوسری شے بھی یوری کر سکتی ے جیے تسکین صفرا کے لئے سنجین ۔

(تقتیم رابع ) قوائے ثلاثہ اور مضہیات ٹلاثہ کے حساب ہے لذات تین میں کیونکہ لذت كے معنی ادراك مشتبحات شبوت سء مارت بنش كاتح يك كرنااس شے كى طرف جس كى لذات عقليه اورلذات بدنيه مشاق بين -ان مين سے بعض بين تمام حيوانات مشترك یں۔ اور بعض میں جور روی عقلیات جیلان علم و مکت ، اس کا وجود سے نیاد قالیل اور اس نے نیاد قالیل اور سے نیاد قالیل اور سے نیاد قالیل الذیت میں الذیت اس کے بے کو مکت سے صرف میکیم ہی الذیت الله الموری برتا ہے۔ اگر شرخ فوار بڑے شہر فرید پرتا ہے۔ اگر شرخ فوار بڑک شہر فرید پرتا ہے اللہ بھارت کے اور اللہ بھارت کے معلق تو نیمیں کا دور و سے سے نیاد و لذینے اور وال پیند شے ہے۔

دودھ کے بیے مصب و دیں کدودھ سے بادامد میں دورس یہ سے۔ عام طور پر س کے سب اوگ بتدا میں نام کے حرجت غافل ہوتے ہیں۔ ادرای میں فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ ای لئے جہات میں آئیں حرامتا ہے۔ آگا دگا کوئی اس مستخن ہمادہ ہو۔

ومن یک ذا فع مر مریض یجد مسراب مساء الزلدلد مرکزوے پن کام یش آبزال وگی از دامجتاب مرکز کار مریش این ال وگی از داک تحتاب

ان کی بزرگی تو چنگ از م ہے۔ اور نیبرز دال پر بردائی ہے۔ اور حذا کل جونے والی اس کی لذیمن بھی باتی رہنے والی ہیں۔ اور دارا تر خت میں اس کی گٹر و بجنہا ہے ہے۔ اس کی لذیمن بھی سے دار کا جو سے کا کہ اس کی اس

. ( دوم ) وولذات جوانسان اور حیوانات میں مشترک میں۔ جیسے کھانے پینے کاذا لکتہ جنت دولی کی لذت ، اس کا وجود سب سے زیاد ہ ہے۔

ا سوم ) وہ جوس انسانوں اور بعض جو انوں میں مشترک ہیں۔ جیسے ریاست ونلیہ کی اندے تخلندوں کے دیانوں میں یہ سب نے زیادہ چہاں بوتی ہے ای کے یہ کہتے ہیں کہ صدیقین کے سرے جو چرسے آخریل فارق بوتی ہے دب ریاست ہے۔ بلد دوم مجموعه رسائل امام غزاتی

لذت برائ اورة ون تورذوش لذات مطلق ثين بوستيس كيوكروه كيد لحاظ سه از لدة الم بير-اى كم تعلق كم كيا به الانتسان صويع جوع وقتيل شبع انسان محوك كاظام ب اوريرى كاقتيل -

لذات دیوی کے متعلق بدنتی ہے کہ پورا ہوئے کے بعد دو فر از الکی ہوجاتی ہیں مہاشرت سے فارغ ہونے اور کھانا کھا چکنے ہے قبل کی حالت قابل فور ہے۔ دیکھو کس طرح مطلوب امر قابل گریز جوجاتا ہے۔ پجر ہے یا تھی اس لذت دوام کا متنا پائے کیسے کر سکتی ہیں۔ جو مجھی فرائیس ہوتی ۔ اور اس کی راحت ابد الآیاد تک ربتی ہے وہ لذت دوام فضا کی طمی ک فر دیدیکمال روحانی حاص کرنا۔ خوصاتھ امریکھ وقتل کے ساتھ خلیا وراستدیا یا جاتا ہے۔

فصل

مذموم ومحمودخوا بشات

مجوک مُذاکی طابگارے ۔ کھانے پینے کی چیزوں کی اوشمیس کی میروری اور فیر ضروری مے شروری پید ہیں کہ جن کے بینے بدن اور سحت بدن کا قائم ر بنا اعمان ہے جیسے کھانا جو

ميزان عمل نذا بنآ ہے۔اویانی جوتازگی بخشا ہے۔اس کی مچرچا فتسیس ہیں مجمود ،مکر وہ جرام اور مصنہ۔ محود ، و جس کے بغیرانسان کے لئے علم قِل کے میدان میں گا مزن ہوتا ناممکن ہو

اگراس کااستعال ترک کر دیا جائے تو بدن کی قو تی خلیل ہوجا نیں ۔اورجسم برکارہوجائے اگر ا ہے صرف ای قد دمقدار میں کھایا جائے جس قد رضروری ہے تو سے قابل درگذر ہے ، بلکہ لائق تعریف اورلائق اجر، وجہ بیکہ بدن روح کی سواری ہے، جس کے ذریعہ ضدا کی کو چہ کی راہیں قطع کی جاتی میں بس طرح جہادعباوت ہے ای طرح جباد کرنے والے گھوڑے کی مرورش بھی عادت ہے۔ کہ اس مے گھوڑ اطاقتور ہوگا۔ اور غازی کواٹھا کرمیدان میں جالڑے گا۔ اس کے صورسلى التعليه وملم في فرما ياعند اكل لصا لحين تنزل الرحمة تيك بند بب کھانا کھاتے ہیں تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے بیاس لئے کدائر کا کھانا ناگریز ہوتا ہے اور اس کی عین آرزواس ہے سٹٹی جوجانے کی ہوتی ہے۔

کھانے والے کومعلوم ہونا چاہیے کہ اس کا درختوں اور مبزیوں کے فضالات تناول کرنا فنزیر کے انسان کا پاخانہ اور دومرے فضلات کوجیٹ کرنے کے برابرے۔ اگر درختوں ئے زبائیں ہوتیں تو وہ سبر یوں او پودوں کے فضاات کھانے والوں کوحیوا نات کے فضلہ کھانے

والول ئىشىيەدىت-

کروہ، کے معنی میں حلال کے بارے میں اسراف دامعان ،اورحدے زیادہ متدار مِن كَمَانا - رسول الله على الله عليه وملم في قرما في الله عليه المن الله تعالى من بطن ملني من حلال فداكوتمام برتول على البند برتن وه بيت بي جو رزق حلال سے بھر گیا اور بیطبی لحاظ ہے بھی مصرے - کیونکہ میہ بات سب بیار یول کی جز ع فرماية ي ١١٤ خالبطنة اصل الداء والحمية اصل الدواء وغودوا كس جسد ما اعتاد ، پيدس ياريون كي جرم يريمزتمام دواؤن كي بنياد ب جہانتک ہوسکے پر ہیز کرو،

محقق اطبا کی رائے ہے کہ حکیم عالم ﷺ نے تمام طب کانچوڑ ان تین فقروں میں رکھ ویا ہے۔ طالب معادت کومنا سب سے کداس زیادتی کو حقیر شاتار کرے۔ ہم نے اس کا نام کروہ رکھا ہے ۔ اوا ہے مفرنیس کہا ۔ کہ کھروہ نہایت تیزی ہے مفرصورت افتیار کر لیتا ہے بلکهاس ہے بھی زیادہ کیونکہ خرابیوں کو ہرا چینتہ کرنے والی قوت شہوانیہ ہےاوُاس کی تقویت کا موجب یکی غذا کیں میں ۔ پیٹ کا پر ہونا شہوات کومضبوط کرتا ہے۔اور اس کی مضبوطی اب رئ مذا كر مناسب مقدار قر من لوكد رسول الفضل التدهيد ولل الم الما الما الدودود يول من الم من الما الدودود يول من المراد ودود يول من المراد ودود يول من المراد ودود يول من المراد و وقلت لمنشر اب وقلت لمنفس ابن آدم كن من الرائ من المرائ من المرائ من المرائي و منانا بود كن المرائي و كانا بود و من المرائي و المنانا بود و من المرائي و المنانا بود كان المرائي و المنافق المرائي و المنانا بود و المنافق المرائي و المرائي و المرائي و المنافق المرائي المرائي و المنافق المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي و المنافق المرائي و ال

سر بید بیٹ کہ دیون ما مانوں مصد ہر کیا ہوئی ہوں سروں میں میں دوروں سرو سے۔ میری رائے بے کہا کھڑ لوگوں کے بارے میں مرف تیمرا صدی درست ہے لیکن بیار محلف آخام کے ساتھ مختلف ہے۔

یے ہے۔ مختر ریے کہ بیت مجر کر نے کھا تا چاہے تا کہ بدن رات کی عمیارت اور تبجد کے لئے بلکا میلکا رہے۔اور شہوات کی جانب ماک کرنے والی قر تمین ضیصہ ہوجا تیں۔

مجموعه رسائل امام غزالُ

مطعوبات کی مقدار اوران کی حلت کے اس باب کی تکمیداشت کی قابلیت نہ پیدا کر لے ، کیونکہ معدو ہی تو تمام تو توں کامنیع اور مخزن ہے۔اور کویا ہی درواز ہ ہاور یکی کلید ہرتم کے خمروشرک ، يبي وجه ب كمثر بعت من روز ب كى بهت عقمت آئى ب كديد خاص طور سے اعدائ اللي كو مغلوب كرنے كي طرف متوجركا ب\_ چنانچدوايت بان المصوم لمي وانا الذي اجسزی به خداتعالی فرماتے میں روزہ میرے لئے سے اور میں بی اس کی جزاد تا ہول اس كعلاد واور بهت ى احاديث اس كمتعلق وارد بونى بين،

پندیدہ اور محمود مقدار عنداوہ ہے جوانسان کی زندگی اور قوت برقر ارر کھنے کے لئے ضروری ہو۔ نکاح نوع انسانی کی بقاؤ تحفظ کے لئے ضروری ہے جیسے غد استی کی بقا کے لئے موت تک لازمی ہے،

جس طرح شہوت اس لئے پیدا کی تن ہے کہ طبیعت کو دطی کرنے کے لئے ابھارے تا كديقائے نسل كى صورت بيدا ہو ۔ اى طرح مجوك كوندائے اس لئے بنايا كد كھانے كى رغبت پیدا کر کے بقائے شخصیت کا موجب بے ای لئے رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا تناكحوا تناسلوا تكشروا فاني مباه بكم الامع نكال كرد اولاد پيراكرد، تا كدومري امتوں كے مقالم ميں تمباري شان بزھے ، تو جس شخص كے پیش نظر نكات سے دو مقاصد ہوں (اول) کثرت مبابات اور اولا دصالح کے حصول کے کئے جو بعد میں دعائے مغفرت بے یاد کرے نسل بیدا کرنا (ووم)طبیت میں ے فصلهٔ منی دور کرنا -جو اگر جمع ہوجائے تو تلخی سے پیدا کردیق سے اور نون جب اجماع کر جائے توجم کوائی کثرت کے باعث امراض کے لئے اثر یذیر کردیتا ہے اور فی و فجور کی طرح طبیعت کو ماک کرے وین کو خراب اتو نکاح اس طریقه برمحمود و پسندیده بادرمسنون اوراس حدیث کے ماتحت آتا ب من احب فطرتي فليستسن بسنتي جوتفي ميرددين كومجوب ركتا عات میری سنت برعمل بیرا ہونا جا ہے ، اورجس نے فکات کر لیااس نے اپنے نصف دین کومخفوظ کر لیا اس کے علاوہ تیسری فرض کا مدنظر : ونا بھی معیو نبیس یعنی گھر میں کوئی ایسی سب موجود : وجو اس کے گھر کا انتظام کرے تا کہ نم وغیادت کے لئے ۔ اے قراغ تام حاصل جو۔اس صورت میں نکاح اضل عباد ت ہے۔ یونکہ اتمال نیتوں برمحسر ہیں۔ اسکی طامت بیے کہ بیوی کاهن و جمال اس لئے مطلوب ہے کہ پر بیز گاری اور یکسوئی پیدا ہو چسن اخلاق مد ہیر منزل کے لئے اور یا کدامٹی کے لئے ایمان داری ای لئے رسول ﷺ نے فرمایا عسل یک

بذات الدين تربت يداك واياكم وحضراء الدمن محرفراي تخروط فكم يوك ك صحت بدنی اور با تجديد واس كے بيش نظر موكداولا و بيدامو،اور يى بيان كامقصود بـاى لئے عول اور عورت سے بیٹے کی طرف سے مباشرت کرنا کروہ ہے۔ کونکہ یا امور بیدائش کے غلاف ہیں ۔اور عورتنس مردول کی تھیتیاں ہیں ، دوشیز گی اور کنوارین کے مطالبہ اور آرزو میں بھی کوئی حرج نہیں ،اوراگرا یکام مجت متعود ہے قریعت نے اس کی رغبت دلائی ہے نکاح کے بارے میں مکروہ بات رہے کے مرف تمتع اور قضائے شہوت مدنظر ہو۔ پھرانسان اس میں غرق ہوجائے اور ہمیشدای دھن میں لگارہے ۔ بعض اوقات الی غذا کیں کھائے جواز دیاد شهوت كاموجب بول بيشرعا معزيي ليكن في نفسة كروه نبيس اورمباح بين اليكن اتى بات ضرور ب كداسطرح طبيعت اتباع موى ك باعث خدات بحرجاتى باورانسان بي كرحول اور بیلوں سے مشاہبت پیدا ہوجاتی ہے۔

مقوى غذاؤل اور دوسرے جوش آ ورطریقول سے شہوت کو برا پیختہ کرنا در تدول اور خطرناک جاریایوں کو بحرکانے اور غصر دلانے مجران سے دہائی کے لئے آبادہ ہونے کے برابر

ہے محر مات دوطرح پر ہیں۔

(اول) کر تضائے شہوت مقام پیدائش میں کی جائے لیکن بغیر عقد شرعی کے ،اور بغیرا جازت کے ۔اس کوز تا کہتے ہیں ۔ بیٹرک کے قریب ہے۔ چنانچ قرآن یاک میں ہے المزاني لا ينكع الازانية او مشركة زائى مردزائى اورمشرك عورت كماته عن تكاح کرتا ہے۔

( دوم ) خلاف وضع فطری ممل کرنا۔ بیزنا ہے بھی زیادہ برااور فحش ہے۔ کیونکہ زانی منی تو ضا نُعَنبیں کرتا صرف اے نا جا ئز طور پراستعال کرتا ہے۔لیکن بیال گراں قیت شے کو برباد کرتا ہے اور خلاف شریعت امر کا ارتکاب بھی کرتا ہےا لیے تخص کا شاران لوگوں کے بارے مى ب جع بار على فرماياويه لك المحرث والنسل يحتى اورس والاكرت ہیں۔ای لئے اس کانام اسراف رکھا گیا۔ چنانچ الله تعالی نے فرمایاان کے لتات ون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون مم ورون، كو چور کومردول سے خلاف وضع فطری کرتے ہوتم تومرف لوگ ہو بیٹرمگاہ کی شہوت کے متعلق لوگوں کے مراتب ہیں۔

بض اوقات سے راہ روی عشق کی صورت اختیار کرلیتی ہے ، پیمین حماقت احتمالی

مجموعه رسائل امام غزالئ

ran

ميزان عمل

جہالت ہے۔ یہ بہائم کی حدے بھی آ مے بڑھ جانا ہاس لحاظ سے کداس میں اسے محبوب كے متعلق بيخوا بش ہوتى ہے كہ ميں اس كا مالك بوجاؤں اور صرف اينے لئے خاص كرلوں کیونکہ عاشق شہوت جماع کے ارادہ بر ہی تناعت نہیں کرتا ، بیسب سے قبیح شہوت ہے اور سب سے زیادہ مخت ہے۔ اس میں شرم ولحاظ اٹھ جاتا ہے اس کو بھی دھن لکجاتی ہے کہ میں این خواہشات کو صرف ایک بی ستی سے پورا کروں گاس کے برخلاف حیوانوں میں میں ہوتا ہے کہ جہاں اتفاق ہو گیا شہوت کو بورا کرلیا ایکن عاشق کی بیرحالت ہے کہ جب تک اسے معثوقہ نہ مے اس کی خواہشات یوری نہیں ہوتمی بہانیک کہ ذلت پر ذلت سہتا ہے۔ ماریں کھا تا ہے غلامیاں کرتا ہے عشق میں عشل شہوت کی خدمت کے لئے مسخر ہوجاتی ہے۔ حالا نکدانسان تو آمراؤمطاع بيداكيا كيا تحاشاس لئے كشبوت كاغلام بن جائے اوراس كے احكام كى جيروك میں ہراشم کا کروفریب استعال کرے۔آ ہیا لیک ایسامرض ہےجس میں غیرت باتی نہیں رہتی اس سے شروع میں بی بچا چاہے اور اس کا طریقہ سے ہے کہ نظر و فکر کو بے محابا ہونے سے بچایا جائے۔ورندا سخکام کے بعد اس کا دفعیہ بخت مشکل ہوجائیگا۔ یمی حال غشق جاہ ومرتبت اور حب مال وزمین ،اورمحت اولا د کا ہے۔ پہانک کہ مرغبازی ،نرد ،اورشطرنج کا شوق بھی ای ذیل میں آتا ہے کیونکہ بیتمام باتنی جن لوگوں پرمستولی ہوجاتی ہیں۔وہ دین دنیا دونوں سے گذر جاتے ہیں۔ابتدائی ٹر کس بری خصلت کوروک لینا ایسانی ہے جیسے اپنے محواث کی مكان ، كے دروازے ميں داخل ہونے ہے قبل ہى نگام بھير لينااس وقت اس كوروك لينااور رگام چھیرنانہایت مل ہوتا ہے۔اس کے استخام کے بعداس کے علاج کی مثال الی بی ہے جیے سوار گھوڑے کو دروازے میں داخل ہونے دے۔ پھراس کی دم پکڑ کر باہر کو کھنچے ....اس لئے ابتدائی میں احتیاط کرنی جا ہے رہابعد میں دواکرنا تو اکثر حالتوں میں سخت جدوجہدے بعدا گرچہ علاج کیا جاسکتا ہے لیکن بیدوج سے ٹرائی کرنے کے برابرے، ا التعال غضب كى بحى تين قتمين بين مجمود ، كمروه اورمخطور تعني حرام . ان ميس سے

اب افعال غضب کی بھی تیمن تسمیں ہیں بھود ،کر د واورمحظور یعنی حرام ۔ان ہیں ۔۔ محود دوطرح کے ہوئے ہیں :۔

(اول) فیرت، اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فض کی آدی کی آبرو پر حمل آور ہور تو وہ اس کی مدافعت کے لئے صف آرا ہوتا ہے۔ اب مدافعت پٹندیدہ ہے اور الیے مواقع پر غیرت نڈا کا امردی ہے۔ او تیجوا ہیں۔ ای مے حضور بھٹا نے فرمایا ہے ان سد عد اللہ خدیور ھا ان اللّٰلہ اغیر صفحہ معرفیرت مند ہے۔ اوراللّٰہ یری میں میرور جوروں کی اور اور میرت مند ہے۔انڈ تعالی نے غیرت کا مادہ ان انوں میں حفظ انساب کے لئے دو لیعت کیدد یا ہے کیونکہ اگر لوگ مزاعت میں مسامت اعتبار کرتے ، اوانساب شنط بوجائے۔ چنامجہ ای کے متعلق مقولہ ہے کہ ہر ایک قوم میں غیرت مردوں میں رکھی گئی ہے۔اور پاکدائی موروں میں۔

(دوم) مناكر وفواحش مشامده كرني بردين حميت سے مجبور بوكر اوانقام لينے كے لئے غفیناک ہونا ۔ ان لوگوں کی نسان البی نے بہت تعریف کی ہے ۔ کیونکہ وہ اشدا على الكفار اور رحماء بينهم بير-رسول الشفاراس كمتعلق يول فرمايا خيىر امتى احداؤها مرىامت كبر يناوكده بين جن من صدت بهت زياده ب يهال صدت عمرادميت وين باورار شادخداوندى بولات اخذكم بها رافته فى دين الطه ماللك وين كارب من ان عرى ندكرو مع هذا جب ادشامكي گنگار کے جرم پرغضبناک ہوتواہے جا ہے کہا ہے طعمہ کو ضبط کرے۔ او مجرم کومزانہ دے جب تک اس کے بادے میں نظر ٹانی ندکر لےسب یہ ہے کہ طعمہ ایک بوت ہے جوانسان کی عقل کا دشمن ہے، اکثر ابیا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آ کر انقام لینے میں حدواجب ہے تجاوز کرجا تا ب غضب كى مرد وصورت وه ب،جب انسان اين ذاتى فوائد ولذات كے ضائع ہونے ير آبے سے باہر ہوجاتا ہے جیسے نو کر اور غلام پر کوئی برتن بھائڈ اتو ڑویئے پر خفا ہوتایا اپنے خادم کی خدمت کرنے میں تغافل آمیز کوتا بی پرجس سے وہمخرز روسکتا تھا ناراض ہونا۔ بیغصہ وری ندموم کی حدے متجاوز نہیں کیکن ایے معاملات می عفواور درگذراولی اورزیادہ محبوب ہے چنانچ کہتے ہیں ککی دانا ہے کس نے کہا اپ فلام سے جب وہ تمہاری خدمت کرنے میں کوتائی کرے تو درگذرنہ کیا کرو۔ کیونکہ اس سے وہ خراب اور ناکارہ بوجائے گااس نے جواب دیا۔اگر میرا فلزمیری ذات کے آرام می خراب ہوگا ، توبیاس سے بہتر ہے ، کہ میری طبیعت غلام کی اصلاح میں گر جائے۔ کیونک غلام کی کوتا ہوں اور گتا خیوں کو برداشت کرنا میری روح کی اصلاح ہے اور مزادیے میں غلام کی بہتری ہے۔

خصہ میں غرموم مورت وہ ہے جب فخر سجبر سمبابات منافست ، کمینہ صداور وہ بیا تھی چوخلوظ پدنی سے متعلق ہوں انسان کو جائے ہے ہا ہر کریں اور اس نارائشگی ڈنگلی اور سرا ویے بھی دین وو نیا کے متعقبل کا کوئی فائمہ و بذاغر شہو۔ اس تم کا خصد اکثر گولوں پر خالب ہے بیملہ رکھلم کے خصائل کی ضد ہے علم ہے مراد بیجان خضب سے طبیعت کوروکان او تحکمل سے متعلق سرب ب بن خوابشات كر بوش كوقهام ليناحس اخلاق كاكمال علم من بي يسي تعلم لين كروبات ، باز ربنا مى بهت كائيل ما كامر مايدار بي بين افعال فضب كرم اتب،

مان کے فاط کے اوگول کے گلف مراب میں یعنی کھاں پھوں کی ماند ہیں۔جلدی بورک اشخاد الماد وجلدی بجوجانے والے بعض دیرے جلتے ہیں دیرے بجھتے ہیں۔ بعض کو دیرے آگئی ہے اور جلدی بجھ جاتی ہے ورید صورت انچھی ہے بشر طیکہ حمیت وغیرہ کے تصورتک فورت نہیجے۔

ر میرس کے فقے کے اسباب مزان کے کانا سے ترارت اور بیرست پر مخصر ہیں، فقف کی سران کے کانا سے ترارت اور بیرست پر مخصر ہیں، فقف کی اسریف ان پر دالات کر کی ہے کہ یک مصدی میں ول کے فوان کا کولانا کرا اقتاام افترارے پاہرہ وقا ون تی بوکرور ہے تو دل کا فوان کر رقی ہیں آ جا ہا ہا ہا ہا ہا ہے اس کے فوان کر در ہے تو دل کا فوان کر رقی ہیں آ جا تا ہا ہا ہے اس سے فوان سے فوان ہیں ہورہ ہے ہی ہورہ کی در گھر بھی ہا تھا ہے اس سے فوان کے میں ہورہ ہے ہی ہورہ کی در گھر بھی ہی ہورہ کی در گھر بھی ہورہ کی در گھر بھی ہیں ہورہ کی در کھر بھی ہورہ کی در کھر بھی ہورہ کی در کھر بھی ہیں ہورہ کی در کھر بھی ہورہ کی در کھر ان کے در اس کے معرف کولانا ہے۔

خصر دیکھادیمھی پرخصرے۔ پنانچ جُشِعی غصد دری اور لڑا کا پن جی ڈیک مار نے والے اور درند و ہزارج لوگوں کی حبت میں ٹیٹنے گا ،اس میں وی خصلتیں تعش ہو جائیگلی۔

د سے دور روس و رس در اور کار دار کو کی کار اختیار کرے گا۔ اس میں و کسی ہی عاد تمن اور چوفنس میں اور پر دقار لوگوں کی کبل اختیار کرے گا۔ اس میں و کسی ہی عاد تمن پیدا ہو جا کتی ۔

اب دہا میں ال کرفسر آوت فیل کا صورت کیے افتیار کرتا ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کدائ کا باعث خوت ا دکھا والجاجت بخول الف زنی استہزاظم وشم اور نائس سداورخوابش انقام کی طلب ہیں۔ اور میس غدم میں۔

آپ صرف مخدوم بی نیس میں خام بھی ہیں آپ کو برداشت بھی کرنا ہے۔ صرف مغلوب انتضب بی نیس بونا۔ اور یہ ماللہ آپ کو ہروقت دکھرد ہاہے۔ غضب کی کی فروع ہیں ۔جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے ۔ازاں جملہ مجاعت متبور نفسانیت غیطہ حمد جینے پہلے بیان ہو چکا ہے ۔لیکن ہم ان کی حرید ترح کرتے ہیں۔

میں میں میں میں میں ان کی اس کی اس کی اس کے خطرات کے وقت دل کی دلیری و جا بک تی اور مولنا کیوں کے وقت اپنی تکبہائی عمل مستعدی اور حسب موقع میدان

میں قدم پڑھا نامرادہ۔

معنون من مواني معنى مبر نفس ب اگر مضیات کے عاص کرنے ہے میں بوات است علم بوات کے معاص کرنے ہے میں بوات است عام است میں موات کے اختاف کے جمارت ہے نام بحق قالف ہو تکے ۔ اس میں موات کے اختاف کے جمارت ہے نام بحق قالف ہو تکے ۔ اس کی ضد بزغ کے جمارت ہے اور میدان وفرز ہے ہے ۔ اگر اختال خواجی بواق ضد برزی ہو تا ہے ۔ اگر اختال کے میں بوق مطم بوقا اور اس کی صد بزغ کی میں بوق مطم بوقا اور اس کی صد بر کی میں مورک خوصل مندی کی محتاز خصلت انقام پندی ہو گا ، کی اندوہ نئی ک مصیب کی صورت میں میرک خوصل مندی کی محتوز میں اور خواجی برزی ہے کے مقال بوات کی الم کے متعلق بود کو روز وائوں کی کہنے ، اگر میٹر وائوں کے کلام کے متعلق بود کی معنوز میں المیان اس اور جمل میں کی مضدور میں المیان اور مصیبت میں میرک المیان اور مصیبت میں میرک المیان اور میں میں میں خطر پندی ہو ۔ اور صد خوم بذریا جان ای اور میں میں المیان اور میں المیان اور میں میں میان کو میرن المیان اور میں المیان اور میں میں میلے لیندیدہ میان اور میں میں میرک کے اور صد خوم بذریا حضور ہو کے المی میں میں میال بیات کا المیان اور میں میں میال بیار کا کے اور صد خوم بذریا حضور ہو کے المی موس یع بعل والمداف اور است کا میں کا میان کو میرن کر کا کرنا ہے اگرمان کی حد میں المیان کو حد میں کا المیان کو حد میں کا میان کو کرنا ہے اگرمان کو حد کی کا المی میں میں کو میں کو کرنا کے اگرمان کی حد کے المی میں میں کو کی کرنا کے اگرمان کی کرنا ہے اگرمان کی

منافست پنديده بات به - چنانچ ارشادا آلي به وهي ذالک فليتنافس المستندافسون الريار عن الريار عن دفيت كرخ والول كوفيت رئي چاچي ، فيط مراد انسان كي و وتمنا به جم ش يخواجش بو كرج چز دومرول كول جگ به يحي كي ل جائد بغيراس آرزوك كردومرول سے دو فيت منتقع بو اور جب اس رشك كراتھ اس كے حصول كي كوشش اورنگ دود كي شال بوجائة واسيم نفست كيس كے .

مول کی گوشش اورنگ دوروچی شاتل ہوجائے تواہے منافست مہیں گے۔ حسر تمنا ہے زوال فعت وجاد کی مشتق لوگوں ہے بعض اوقات اسکے ساتھ کوشش بھی ماہ بہ آ

شال ہوتی ہے۔ بور بن حدوہ ہے جس میں کی کافت کے ازالہ کی سی تو ہمراہ ہو، مگراپ لئے اس کی طلب کی خواہش شدہو۔ لئے اس کی طلب کی خواہش شدہو۔

۔ حسد انتہا کے بخل ہے۔ کیونکہ بخیل اپنے مال کواٹی جان پر فرج کرنے ہے گریز کرتا ہے۔ اور حاسد اللہ کے مال کو دوسر ول برمیڈ ول ہونے ہے نگل کرتا ہے۔

کتے ہیں صداور ترس گناہ کی دو بیادی ہیں، آوم والمحنی کا واقد ان کی بہترین مثال ہے۔ المحس تعین صد کے باعث مرود وظعون ہوگیا۔ اور آوم علی الطام تجرو ممنوں کی مجبرین مثال ہے۔ المحس متن سے نگلے۔ یہ دور دخت ہیں۔ جن کا گھل طوح وہوم اور خسرا ان ہیں اور جس محتص نے الا کا محتص نے اور جو اس کے بیار مقال کے بختے پر دخا مندیس ہے۔ باوجو داس کے کہا ہے وہ مجال کی الحق بعد الله مختص نے کہا کہ جو بھل کی الحق بعد الله محتص نے کہا ہے وہ محتص کے باوجو داس کے کہا ہے وہ محتل کی الحق بعد الله محتص نے کہا ہے وہ محتل الله محتص کے باوجو داس کے کہا ہے وہ محتل الله محتل الله محتل الله الله محتل الله الله محتل الله الله محتل الله الله الله محتل الله الله محتل الله محتل کے باوجو داس کے محتل محتل کے باور دو الله الله محتل کے باور دو الله الله محتل کے باور دو الله الله الله کے باور دور اور الله الله کے باور دور الور الله محتل کے باور دور الور الله محتل کے باور دور الله کے باور کی باور کے با

یہ ہے انتہائی گام ان صفات کو پیدا کرنے کے تعلق اب اس آرقم پوچھوک بھوٹ ان قو توں کے افعال کو اپنی طبیعت میں منبط کرے، پہاٹک کہ ان افعال کے ذرید اس کی طبیعت میں ایسے اخلاق رائنے پیدا ہو جا کہ جن سے بیافعال آسان اور کمل جو جا کمی قو کیا و وصاحب عضت بھی ہو جا بھا تہ جراب یہ ہے کہ مفت اپنے کمال کوئیس پیٹی جب تک ہاتھ ذبان ، کان بیاس تعریق کی کہر کا کے شیعر فدیکھ علی اور افکار مالی کے الک کی محمد تک ہیں۔ ، اور آگوی پا کدام می شال نہ ہو ۔ زبان کی حد عقت افو گفتگو دئیت بنظی او افتیمت بھوت بہتان اور نام اوھر نے ہے پر پیز کال ہے۔ کان کی عقت زبان کی تمام پری باتوں کے سنٹے کو
برارح کی مفت کا نچوڑ ہے ہے کہ انسان ان جوارح اور قوئی کو عمل اور شرع کے ایسا با تحت
کردے کہ وہ اپنے خواص کو مرف وہاں اور اس حد تک استعمال کریں۔ بہاں بک سختی و شرع
کردے کہ وہ اپنے خواص کو مرف وہاں اور اس حد تک استعمال کریں۔ بہاں بک سختی و شرح
کروں کے دو اپنے خواص کو مرف وہاں اور اس حد تک استعمال کریں۔ بہاں بک سختی و شرح
انیس اجازت و سے اس کے بعد بات میسی شمنو نمین ہوجاتی جب تک فضائل کے حصول تقرب
ہو۔ اگر اس کی عفت سے مقصور ہے زیاد و پیز کا انقلال کرنا کے پوکٹ موجود واس کے موافق ہوائی ہے۔
نہیں ۔ پاشہوت کا بھانا میا کہ اور اپنے کا انقلال کرنا کے پوکٹ موجود واس کے موافق ہوائی ہے۔
نہیں ۔ پاشہوت کا بھانا ہے کہا گھا کہ اور کیک لؤت کے کئی دو مری لذات کو چھوڑ و سے کے معراوف ہے۔ کئی دو مری لذات کو چھوڑ و سے کے معراوف ہے۔ کہتر اوف ہے۔ بیتمام ہا تھی خوب سے بھوٹ کا چاہیا ہی اس کے بعداب برخطیم اور تیک نین ہوت متعلیہ کی آمور بیٹ بیان کر بیگے۔
سمجود کئی چاہیا سے اس کے بعداب برخطیم اور تیک نے وہ موتا تعلیہ کی آمور بیٹ بیا تی خوب سمجود کئی جائی اس کے بعداب برخطیم وہ تعلیہ کی آمور بیٹ بیان کر بیگے۔
سمجود کئی چاہیں اس کے بعداب برخطیم وہ تعلیم کو تبیت تعلیہ کی آمور بیٹ بیان کر بیگے۔

## فصل

عقل علم اورتعلیم کی بزرگ

اد پر کے بیان ہے م بیان ہے کہ طم وقعل دونوں سعادت کے وسال میں عمل علم کی عمل کی کی خاص کا بین عمل علم کی عمل کی کیفیت کے دونوں کا مطابقہ اور خدا کے استان اور بیدہ اور انتظام اصوال ہا اس کے کرفیتوں کا افدار ہے اس کے استفادہ یہ ہوا کہ جم طریق تعلیم وقعل کی جانب تمہادی رہنمائی کریں اور سب سے پہلے ان اس موری شرف جزیر دلی معرف طور چھارے یہ ان مشمن کردیں۔

تعلیم شریف ترین ب اور نوان تی تصول برختم بین اول اصول جن سے بغیر قوام عالم نامکن بے اور دوجاریں \_ زراعت ، حیاست عبارت ال می سے ہرا کید

إزراعت غذاك لئے حياكت، بوشش كے لئے ، عدات كونت كے لئے سياست اس كے لئے۔

مجموعه رسائل امام غزاتي

کا مددگار اور مدایک ایک فن ب جیے لوہار کا کام زراعت کے لئے طاجت اور سوت کا تنا حیاطت مین لباس سازی کے واسطے پھران ٹی ہے ہرایک کی سمیل کرنے اور زینت دیے والے مزیدن میں مثلاً آسیسازی اور طباخی زراعت کے لئے اور قصارت اور خیاطت یار چہ بانی کے لئے بیتمام باتیں توام عالم ارضی کے ساتھ منسوب ہیں جیسے کسی مخص کے اعصاء اس ك جيم ك ساتھ اس نبيت كے تين الواع بين اول اصولى ، جيسے ول چگر اور و ماغ دوم ان اعضائے رئیسہ کی شاخیس اور خدمت گزار جیسے معدہ ،عروق ،شریا نیں ،اور سوم انکی تحمیل وتر نمین

· کرنے والی جیسے ابر واور پلکیں۔ فنون میں بزرگ ترین سیاسیات ہے کیونکہ اس کے بغیر نظام عالم کا قیام ناممکن ہے اس کی چارشمیں ہیں اول سیاست انبیاءان کا تھم خاص وعام پر ظاہرو باطن میں رائج ہے۔

( دوم ) خلفااور ولایت وسلاطین ان کی حکومت خاص وعام پر ہے کیکن صرف ان کا طا ہران کے اختیار میں ہے باطن پران کا کوئی بس نہیں چاتا۔

'( سوم )علماءاورحکماءان کاراج فقط خواص کے باطن پر ہے۔ ( جہارم ) واعظین ،اورفقہا ان کی حکومت صرف عوام کے باطن برہے۔

ان چاروں سیاستوں میں سے نبوت کے بعد افادہ علم اور لوگوں کی تہذیب نفوس اشرف بان كى دليل يد ب كركم فن كى يزرگى ال نسبت كانتبار سے ہوتى ہے جوائے كى زبردست قوت كے ساتھ ہوتی ہے جسے علم حكت كوظم نم ندار شرف حاصل ہوتا ہے كونك اوّل الذكر قوت عقليه سے متعلق بے جوسب تو تول ميں اضل ب اور مؤخر الذكر قوت حسيد سے

تتعلق بيعن اعت ب اعموم الفع مون كاظ ي جيم زراعت كى بزركى صافت بريا اس موضوع کے معمولات کے اعتبارے ، جیے صیاغت کی بزرگی افت بر ہو۔ مخفی نہ رہے کہ علوم عقلیہ عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوتے ہیں جوسب تو توں میں

افضل ہےاورای کے ذریعہ جنت ماوی میں پہنیا جاتا ہے بلحاظ نفع اور عموم نفع اور موضوع کے اعتبارے جس کے مطابق نفوس انسانی عمل کرتے ہیں بیرسب سے افضل ہے بلکہ ان تمام موضوعات سے جواس دنیا میں موجود ہیں اسٹرف وجدعاصل ہے۔

افادؤعلم ایک لحاظ فن بایک لحاظ عرادت الی اورایک لحاظ سے خلافت البی اور بیسب سے بوی خلافت ہے کیونکہ ضدا تعالی نے عالم کے دل پرعلم کا درواز ہ کھولا ہے جومفات دبی می خاص وصف علم مویا خدا کاسب سے باکیز و اورنفیس فزانہ ہے مجرعالم کو جلددفوم مجموعه رسائل امام غزاتي 244 اس خزانہ کو ہرمختاج برخرج کرنے کا بھی پورااؤن ہے پھراس سے بڑھ کرکونسارتیہ ہے کہ بندہ ا بنے رب اوراس کی محلوق کے درمیان ایک وسیلہ بن جائے جس کے ذریعہ سے وولوگ خدا کا تقرب حاصل کریں اور وہ جت ماوی کی طرف انہیں اپنی رہنمائی میں لے عطے علم وحل کی بزرگی وبرتری اس قدر حاصل ہو عتی ہے جس قدر عقل اور شریعت واحساس کو ضرورت ہو شریت کتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، تو اسے کہا، آئے آ، آئے آئی، چرکہا یحصیبت وہ چھے ٹی، چرفر مایا مجھا پی از ساور جلال کاتم ہے میں نے کوئی شے پیدائیں کی جو مجھے تھے ہے زیادہ عزیز ہومی تیرے ذریعہ ہے لوں گا تیرے وسیلہ ہے دوں گا تیرے ساتھ رقم کروں گا اور تیرے ذریعہ سے عذاب دوں گا بیعقل بی تو ہے جس کے ساتھ انسان ان اشیاء کا اور اک کرتا ہے جوعقل اول سے جاری ہوتی ہیں جس کو اللہ نے پیدا كياجييروشي سورج سے بيدا ہوتی ہے تمام عقليں اشخاص كي نسبت سے عقليں ہيں اور يعقل

مطلق ہے بغیر کسی اضافت کے عقل کی بزرگی کی عقلی دلیل مید ہے کہ جب سعادت دنیوی وسعادت اخروی اس کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے تو مجروہ کیے اشرف الاشیا منہ ہوعقل کے اعث سے تی انسان خلیفتہ اللہ ہواای کے ساتھ اس کا دین کامل ہوام اورای کے ذریعہ سے الله كامقرب بوااى لئے حديث ين وارد بك لادين لم لاعقل الماس مخفى كادين ينس بس يعقل بين يز لا يعجبكم اسلام المرء حتى تعرفوا عقله كي فض کے اسلام پر متعجب ند ہوجا وجب تک اس کی عقل کی پھان ند کراو۔

عقل فی برتری کے لئے یمی بات بس کرتی ہے کہ اللہ نے اے نور سے تشبید دی اور فر مایا الله نورالسموات والارض الله زمین وآسان کا نوری بینی ان کومنور کرنے والا سیا<del>م</del> قرة ن عليم من اكثر نور وظلمات كااطلاق علم وجهالت برعواب جيس فرما الله والسسى الذين امنوايخرجهم من الظلمت الى النور الشرومون كاولى إدرائيس ظلمات سے نکال کرنور میں لے جا تا ہے اور بیسب کچھٹل کے ذرید ہوتا ہے اور ای لئے

اعقل اول أورب، جوكل كائنات يرفيض ب، بيدوح كل ب، اورائل معرفت اس قلب عالم اكبر كت بين -الندتعالى فرمايا اليوم الملطكريكم يعنى رسول اورشريعت كوزريدوين كوكال كرديا-

مع كيونكه خدااي كے ذريعيہ سے اور اسرار ملكوت السموات والارض كومتكشف اور منور كرتا ہے اور اللہ كے نور مونے سے مراویہ ہے کمانشاتعالی اس فوروش کا خالق ہے۔ رمول الشرق في حضرت كل مقرما اذات قرب الناس لخالقهم بابواب المبر فقة ترب انت بعقلك تقعم ، بالدر جات والزلفي عند الناس في الدنيا و عند الله في الاخرة جب الكرك كل كذر يورة رائي حاص كري اترة م مقل كوميلت فعال قريب و وائتهي دوجات منازل بر مرفرازكيا جائجًا لوگول ك ديك و نياش اورات كرديك آخرت ش.

اب ہم عقل کے ذریعہ سے تقرب کی وجہ کا بیان کرتے میں اور مجردا حساس ہی بتادیتا ہے کہ علم اور عقل بزرگ ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے حیوان تخصی طور پر اور ان کی تو تیں بدنی طور پر جب انسان کود بھتی ہیں تو اس کے رعب میں آ جاتی ہیں اور اس کے خوف سے ان کے رو تکئے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس امر کا احساس ہے کہ و فلنفی اور جبلی طور پران پر متولی ہےانسانوں کو بہائم میں سب سے زیادہ قریب غیرمہذب عرب وترک ہیں اوران بہائم کے را کی انہیں میں ہے ہوتے ہیں اگر ان کے راعیوں میں کی کے پاس عقل ودرائت زیادہ ہواورفن وصنعت میں بڑھ کر ہوتو اس کی طبعاً و عزت کریں گے ای لئے تم ترکوں کودیکھتے ہوکہ طبعی طور پر اپے شیوٹ وامراکی تو قیر کرنے میں مبالفے کام لیتے ہیں کیونکہ تجرب نے ان کو مزيدعكم كرذر بيدسے امتياز و سے ركھا ہے جنانچ رسول اللہ ﷺ نے مطلق طور برفر مايا المشيع فى قومه كالنبى فى امته ايراني قوم من اياى بين في اني امت من الم وعقل کے ذریعہ بی ہے ہوتا ہے نہائی شخصی قوت حسن ظاہری ، کثرت مال ،اور قوت وشوکت كسب ب چنانى ببت سے د شمنوں نے رسول الله الله الله الله علاقت كرنے كى كوشش كى كيكن جب ان کی نگا ہیں حضور پر رئیس تو ان پر ایک ہیت طاری ہوگئی کیونکہ انصوں نے اللہ کا نور ان کے چرے میں دیکھاجس سے معاندین کے سینے رعب وداب سے بحر محے اللہ تعالی نے علم کوروح كنام ي بحى يكارا بفرما يكذالك اوحيانا اليك روحا من امرنا الكو زندگی کان می دیاومن کان میتا فاحیینا اورمدیث می عماخلق الله خلقاً اكر م من المعقل الله في الله على عبر وركوني كلون زياد وعرت والى بدأتيس كى اگر ترغیب علم کے متعلق تمام احادیث واخبار کوجنع کیا جائے تو حفتگو بہت طویل ہوجائے بھلا اس برده كراوركيابر ركى موكتى ب كرخووز بان نبوت فرارى بان المسلانكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يمنع فرشة طالب علم ك مدو جہد کے نیچ جوش رضامندی میں پر بچھاتے ہیں۔

## فصا

شرف عقل کے اظہار کیلئے تعلیم ضروری ہے

ہا در کھوکہ عقل کو برتری اور فوقیت صرف اس لئے حاصل ہے کہ وہ علم اور حکمت کا آلہ بے کین نفس انسانی معدن اور منبع ہے علم حکمت کا اور وہ ان میں اول فطرت میں بلحاظ قوت کے مرکوزے نہ بامتبار نعل کے جیسے آ گُ چُتر میں یانی زمین میں اور تھجور تشخیلی میں اس كے نكالئے كے لئے تعل كى ضرورت بے جيسے يانى نكالئے كے لئے كؤيم كھود ما ضرورى بے ليكن جس طرح یانی بغیرفعل بشری کے دستیا بنہیں ہوتا اور بعض یائی ایسے میں،جنہیں حاصل کرنے کے لئے بہت ی محت اور مشقت برواشت کرنی براتی ہے اور بعض مک بہت تھوڑی مگ وود ہے رسائی حاصل ہوجاتی ہے ای طرح لوگوں کے ملم کی حیثیت ہے کہ بعض لوگوں کے لئے بغیر کسی انسان کے آ گے زانوئے ادب تہ کرنے کے علم قوت نے عل میں آ جا تا ہے جیسے انبیاء والسلام كمان يرملا اعلى كى جهت سے بغيرتسي واسط بشرى كےعلوم كا انكشاف ہوجا تا ہے اور بعض لوگ میں کم تحصیل علم کے لئے انہیں دنیا جہاں کی خاک چھانی اور د ماغ کی شمیر مال تو را في يزتى بين جيسے عام لوگ ،خصوصاً غي اور كند ذبن بد ھے جن كى عمر ين غفلت ،خودفراموثى اور جہالت میں بڑی ہوگئی ہیں اور انھوں نے ابتدائے عمر میں کسی استادے تعلیم حاصل نہیں کی پر بغض لوگ ایسے ہیں جنہیں علم کے حصول کے لئے بہت تھوڑی می جدو جبد کرنی بڑتی ہے جیے ذک اور تیز ذہن بے اللہ تعالی نے اس حقیقت کا انکشاف کرنے کے لئے کدعلوم نفوس اسًا في مِن مركوز كرويج مُنْ جي قرما إو إذا خدر بك من بعني أدم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوابلي ثدائ تمام بن آ دمی کی دووں سے یو چھا کیا ش تمہار اربنیس سب نے جواب دیا کو نہیں یہاں ان روتوں کے اقرار کے معنیٰ وہی ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ بیدارادہ بلحاظ قوت ان میں موجود تھانہ باعتبار زبانی اعلان کے کیونکہ بیا قر ارتو صرف چندروحوں سے صرف ظہور كووت لياكيا تحااورا رقتم كالكاورار ثاوالي بولنن سنطتهم من خلقهم ليقولن الله اوراكرتمان بوجهومهين كس فيداكياتو كهين كالله فاسعارا یہ ہے کہ اگرتم ان کے حالات کا مطالعہ کروتو ان کی رویس آل بات پر گوائی دیں گی کچھ فرمایا

مجموعه رسائل امام غزال

فطرة الله المتى فطرالناس عليها اللك فطرت بس راس فاوكل كوبداكيا مرایک آ دی ایمان پر بیدا کیا گیا ہے اور انبیاء صرف توحید لے کر آئے میں اور اس لئے اللہ تعالى نے فرمایا كهو لا الدالالله چوتكد ايمان بالله فوس من فطرتى طور ير مركوز باس لئے انسانوں کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

(۱) جس نے فطرت ہے دوگر دانی کی اورا سے بھول گیا: بہمے کفار۔

(۲) جوایک عرصہ کے لئے بحول گیا لیکن مجراس نے یاد کر لیااس کی مثال اس مخص ک ی ہے جو گوائی کا حال ہو محر غفلت کے باعث بعول کیا لیکن بعد میں اس نے یاد کر ل وليبذكر اولموالاالباب تاكتقنرلوك إدري واذكر وانعمت الله عليكم وميشاقه المذى وانقكم به الشكاان فتول ويادكرواوراس عبدكوجوتم فياندها تما ولقد يسونا القرآن للذكر فهل من مدكر بم فقرآن وورك ليسل كرديا پحركونى بجوغوركرك، تذكر ساكثريكى بات عبارت باوراس لفظ كاستعال ان

معنول میں کوئی عجیب بات نہیں۔ تذکر کی فقیس ہیں۔ (اول) ایک صورت کو یاد کرنا جوعقل کے ذریعہ سے دل میں مرتم تھی مجراس سے بوشيده ہوگئی۔

(دوم) جوصورت فطری طور پر انسان می قرار یا چکی ہے اے یاد کر نا ای لیے محققوں نے کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے ہے انسان کے اندرکوئی شے باہر سے تھنج کرنہیں

آ جاتی بلکدایک برده ساانھ جاتا ہے جونطرتی قابلیتوں پر براہوا تھاجیسے زمین میں سے یانی نكالنايا آئينے كوجلا ديكراس ميںصورت كا ظاہر ہونا۔

میطاہری حقائق ہیں ، جوعقل کی آ تکھ ہے دیکھی جاسکتی ہیں۔ان کے جمال کا نظارہ و و فخص نبیں کرسکتا جس کی کوتا وہنمی ابتدائے عمر ہی میں اس برغالب آ چکی ہے۔

عقل كيشميں

عثل کی دو تشمیں ہیں فطری اور اکتبالی ،اول الذکر قوت قبول علم کے لئے مستعد رہتی ہاور بیچ میں اس کا وجود ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مشملی میں محبور کا ،اکسانی عشل استفادہ سے مبعد دوم مجموعه رسائل امام غزاقي 744 پیدا، اورعلوم سے حاصل ہوتی ہاوراس حیثیت سے کہ معلوم نہیں ہوتی جیے صاحب تیز ہونے کے بعد بغیر علم حاصل کرنے کے علوم ضرور میرکا فیضان بعض اوقات اس کا ادراک ہوجاتا ہے حضرت على كرم الله وجهد في عقل كي دوتشيس كرتے ہوسے كيا خوب فرمايا ب: رايت العقل عقلين مطبوع ومسموع میری رائے میں عقل کی دوسمیں ہیں مطبوع اور مسموع ولاينفع مسموع اذالم يك مطبوع مموع اگر مطبوع نہیں تو بے سود ہے كمالا يبنفع الشمس وضوا لعيين ممنوع جس طرح بنورآ كاكوسورج كي روشي نفع نبيس دي

سب ہے پہلی بات رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب ہے ہزرگ کلوق عقل ہے دوم فرمان رسالت پنائی ﷺ ہے کہ جب لوگ نیکی کے ذریعہ سے جنت کا قرب عاصل کریں تو تم غشل کے وسلے ہے قریب ہو،اول قتم کی وہی صورت ہے جوجم کے لئے بصارت کی ہے دوسری شم کی سورج کی روشنی کی بی مثال ہے یعنی اگر آ کھے یے نور جوتو روشنی اسے فائدہ نہیں وے سکتی اور روشی کے بغیر بصارت بے سود ہے ای طرح دیدہ باطن یعن عقل چشم ظا ہرے اشرف ہے کیونکہ روح سوار ہے اور بدن محمور اسوار کا اندھا ہونا محمور سے اندھے بونے سے بدر باللہ تعالی نے باطنی آئکو کی تشبیہ ظاہری آئکوسے دیتے ہوئے فر مایا ہے ا كذب الفواد مارائي دل نے جو بچود يكھا غلانبيں و يكھااى كے قبيل فرمايا نرى ابراہيم ملكوت

سمؤت والارض بم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموت والارض دکھائے اس کے خلاف التكوائده ين تجير كيااور قرمايا لاتعمى الابصار ولكن تعمى علوب التي في الصدور آئمس انعنيس موجاتي بكييول كاندركدل نے نور ہوجاتے ہیں۔

ادرارثاد بواومن كمان في هذه اعمىٰ فيهو في الآخرة اعمى اضل سبيلا جوال دناش اندهاب وهآ خرت مي مجى نابينا وركم او وكال شادالی ہے بھل برکٹیراوید کی برکٹیراویا بھل بدالا الفائعین قرآن کے ذریعہ سے بہت اوگوں کو جارت دیتا ہے ادر بہت

مراه كرتا ب ادر مرف بدكار اوك ي مراه بوت بين يعي ده وك جوفظرت الملي ادر سامت تلي عد خارج بين -

مجموعه دسائل امام غزاتي ۲۷۰۰ بوعدرس ۱۵۰ مرون مخترید که جس کوبصیرت حاصل نبین اس کودین سے تعلق نبین البنت صرف فلا ہردار کی ہے بلکہ محض خیال ہی خیال جس کی حقیقت کچھنیں چنا نچ علوم شرع علوم عقلیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے علوم عقلیہ کی مثال صحت کے لئے دواؤں کی تی ہے اور علوم شرعی کی مثال غذا کی ہی نقل راعقل بايد به جوم يض روح دواح حروم مواع غذا كي فقصان دين جيس اى لئے الله تعالى نے فرمایفی قلوبهم مرض ان کردل بیاری کیونکده وقرآن سے منعت یذ برنیس موتے تقلید عامه كرنے والاضخص جب امور شرعى كے متعلق غور كائل كرتا ہے تو اے بعض باتيں متناقض معلوم ہوتی میں اور اس کی نوعیت بر مخف کے نم کے مطابق ہوتی ہے پھرایے صعصت عقل اور کر ورطبعی کے باعث وہ غور و فکر کرنے ہے گریز کرتا ہے جنا نچے تقلید کے ٹو منے کے خوف ہے اس بربے بروائی سوار ہو جاتی ہے جب وہ سوچنا ہے قت مناقص باتھی اس کے سامنے آتی میں اس ہے وہ تنجیر ہوجا تا ہے اوراس کا یقین باطل ہوجا تا ہے کیکن اگروہ دید ددل واکر کے دیکھا تو ا معلوم ہوجاتا كه مناقص كاكوئي موقد نيس اور برشے اپنے حسب موقعہ قائم سے اس كى مثال یوں مجھوکہ ایک اندھا جوایک مکان میں داخل ہوتا ہوا در برتوں سے تھوکر کھا کے لوگوں سے كبتاب كدتم كي بدتمير موكد برتول كوسر ، داه ركاد كلاب أني افي جلد يركون نبيل ر کھتے تواے جواب دیا جائے گا۔ مردآ دی برتن تواٹی اٹی جگہ پر بیں نیکن قصور تباری بھائی کا ب بدیان باس علم کاجوعل سےمتفادے۔ یہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کو عقل کے واسلے سے اکسالی علوم کی دونشمیں ہیں معارف د نیوی اور معارف اخروی ،ان دونوں کے رہے ایک دوسرے سے بعد اکمشر قین کا تھم رکھتے ہیں جو تحف ایک رستہ پر گامزن ہوگا اس کی بصیرت سے دوسراطریق اکثر اوجمل ہوجائے گاای لئے حضرت علی نے تین مثالیں بیان فرمائیں دنیااور آخرت کی مثال ترازو کے دوپلزوں کی سے پامشرق ومغرب کی سی یاز مین وآسان کی سی ، جبتم ایک کوتیول کرو محی تو دوسری سے ہاتھ وجومیفو کے ای لئے ہم و کھتے ہیں کدونیا داری میں بہت ہی دانشمندلوگ آخرت کے لحاظ سے جامل مطلق ہوتے ہیں اور دین میں مجھ وارلوگ دنیا کے لحاظ سے نا واقف تحض ،ای لئے نی کریم ﷺ نے فر مایا حقق طور پر دوراندیش مخص وہی ہے جواپے نفس کوحقیر مجھاور ابعدالموت كے لئے على كرے چنانج يعض صالحين كى سادگى طبع كو منظر ركھتے ہوت كها كيا كثر إسل المجنة بالبله - اكثر جنتى بحول بعالي ويكم الين امورد ناك لحاة

جله دوم مجمونه رسائل امام غزاقي

ے اس کے متعلق حضرت حسن بھری کا قول ہے ، کہ بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ اگر تم أنيس ديكه ياؤتو كهوكدميةو ديوان مين ،اورا گروهنهيس ديكه يا نمي تو كهيس بيشيطان بين \_اور اگر بھی تم کوئی عجیب وغریب دینی بات س یا و تو اے قبول کرنے ہے یہ کہکر سٹک نہ جاؤ کہ اگر یہ بات حقیق ہوتی تو ارباب دنیا میں ہے بہترین دل ود ماغ کے لوگ اور بڑے حسانی کمانی عالم لوگ ضرور معلوم كر ليت - كرونك بيات بالكل محال ب كه شرق كو جانے والاحض مغربي رسته كي چروں سے واقف موبعید یمی حال امردنیاوآ خرت کا بے چنانجدار شاوالی ہے ان المذين إلا يسر جنون لقاء نا ورضو ابالحياة الدنيا واطما تو ابها جواوك بماري الآتات ك متنی نہیں اور دنیوی زندگی پر رضامند اور مطمئن ہوگئے ہیں پھرفر مایا لیے علیہ ون ظاہر آ من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون ووظامرى دنيوى زندكي ے بی واقف میں اور آخرت سے بالکل غافل۔

دنیا وآخرت کو صرف وہی لوگ کیجا کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مخلوقات کی معاش ومعادكي مديركرنے كے لئے مقرر فرمايا اوروہ انبياء عليم السلام بيں ان كى روح القدس ے امداد ونا ئيد كى جاتى ہے اور انبيس ايك الى توت سے اعانت دى گئ ہے جوتمام امور بر

حاوی ہے۔ رے کمزورنفوں تو جب وہ ایک بات میں مشغول ہوتے ہیں تو دوسری بات کو بھول جاتے ہیں اور اس طرح تمام امور کا کمال حاصل کرنے برقا ورنہیں ہو سکتے۔

علوم مستعده میں استاداور شاگرد کے فرائض وفرائض بیں ان کی تفصیل دی جملوں میں آسکتی

ہے (وظیفیہ اول ) ہری عادات کو دور کر کے طبیارت نُفس حاصل کرنا کیونکہ جس طرح طاہری اعضاء د جوارح کی عبادت نماز بس طبارت فا ہر کے بغیر درست نبیں اور علم عبادت نفس بے اور زبان شريعت مين إدل كى عبادت اى طرح بدعبادت برے اوصاف اور اخلاق خبيث كى موجودگى ا پیچکہ جہاں دو ہیں سفلی علوی محتی امریک اورخلتی اور بعض عارفون کی زبان شہر قدو خی اور کو بی کئے کئے ان شدوین کے مطابق بورتی ہے کیونکہ یہ اس کا مايدے يشريعت نے انسان كى بلند حقيقت كے ماتحول كانام خاص كرديا در انسانيت كى كوئ كوفلى طور يرنس كے ساتھ -

مرورت فین رسول الله الله فی فرمایا بسنسی المدین علی النظافة و بن كی براه پاکترگی بر بر-

ی این کیز کا کے لفظ کا جم طرح خاہر پاطلاق ہے ای طرح باش پر ہے اور آن شما ہے اضا المسلسر کون نجیس بھڑک وگ بلید جمہال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طہارت وقواست مرف خاہر برجی محدوثیس ای کے تصور علاح نے فرمایالا تھ خل الملائکة

فیہ کلب جن گھر میں کما ہواس میں فرشتہ واعل نہیں ہوتے دل فرشتوں کا مقام نزول ہےان کا حل نظراوران سے اڑیڈ ریوونے کا گھراور بری تصلتیں تئے ہیں۔ چوفرشتوں کورو کتے ہیں

ن سے اگر پید کیو ہے کا ھراور ہری '' ۔ ن سے ایں۔ بور سوں وردے ایں جب شئے سے ہے ہوئے گھر میں کئے کی موجود گی کے متعلق جو دوسرے حیوانوں سے متنہ ہے۔

جب سے سے بچے ہوئے کھریں ہے کی موجودان کے منسی جو دوسرے جوالوں کی طرح ایک جیوان ہے بینکم ہے تو رہن کے گھر اور صفات حنہ کے متعلق جو دوسری صفات محمودہ کی طرح مجیس مدرجہ اولی بیا عقاد ہونا جائے ہے خوش دین کا گھر دل ہے اور اس پر بھی سے غالم ساتھ مار ترین مارم فرقر شخصہ مارہ موسلہ ترین

معنوطید اسلام نے تر ما مامین از دادع کسسا و لم بیزد و هدی کم بیرد و رس الله الاب حد ا بین در دس الله الاب حد ا بین می این مامین برای نوید و امرف خدا نے اور دیری و این الاب حد ا بین می الاب حد ا بین می این می این

علده مجموعه رسائل امام غزاتي

(وظف الله علی ) د نیوی مشاغل کے علائق کم کردینا اور اہل وعمیال اور اولا دوطن سے دور ہو جا نا کہ تعلقات دلوں کومصروف ومشغول کر کے منزل مقصود سے چھیر دیتے ہیں وماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه يبلوم كي فخص كرددل بين وقم اور پریشان و ماغ اوراک حقائق سے قاصر رہنا ہاس لئے کتے ہیں علم کا ایک حصہ بھی تمہیں حاصل نہ ہوگا جب تک تم اپناسارا وجوداس کے لئے وقف نہ کردو جب تم از فرق تا ابقدم اس کے لئے ہوجاؤ گے تو وہ تم پرا ہے تئیں نار کردے گا جب دل پڑائندہ ہوجائے تو وہ ایک نہر ے جس کا یانی بھر اہوااور پرا گندہ ہے ہوااورز مین اسے جذب کررہے ہیں متیجہ یہ ہے کہ سب یا فی ضائع ہو گیا اور مجتمع ہو کر کھیتی تک پیٹیے اوراے سرسز وسیراب کرنے کے قابل ندر ہا۔

وظيفه ثالث علم اورابل علم كے مقابلہ میں تكبرنه كر نااورات اد يرمسعط شهوجانا بلكه اہے باگ ڈوراس کے ہاتھ میں دیدینا تا کہ دوراہ علم پرجس طرح جا ہے اس کی رہنمائی کرے استاد کی بندونصائح کوای طرح آویز گوش بنائے جس طرح مریض طبیب کے تابع فر مان ہوتا بعلم برتکبر کرنے سے میہوگا کہ اگر علم ہے متنفید ہونے میں معلوم پر ناک بھون چڑھائے گا

تو میں جافت کا مرتکب ہوگا یا در کھو کہ حکمت حکیم کا گم شدہ لال ہے جہاں اسے پائے اپنا مال سمجھاس سے استفادہ کرے اور جذبہ احسان مندی کے ساتھاس کی پیروی کر ہے

فالعلم حرب الفتى المتعال كالسيل للمكان العالى ترجمه علم نے ندتو تکبری فنا کرڈالی جیے سیاب گراتا ہے مکان عالی غرض تواضع اورائكسارنا گزیر میں چنانچے فرمایا حق تعالی نے ان فیسسی ذالک

لذكري لمن كان له قلب اوالقي السمع وهوشهيد بإمورال تحص ك لئے باعث نصیحت بن جوصاحب دل بے سنتا ہے اورغور کرتا ہے یا بالفاظ ویکرعلوم میں مشغول ہوتا ہے صاحب دل ہونے ہے یہی مراد ہے یا سے عقل حاصل ہے جواسے سننے کان دھرنے

اورغور کرنے کی ترغیب دین رہتی ہے۔ جب تك تعليم اين معلم كرسام زين تشدكام كي طرح ند موجائ جس يرجول ا معلم المرش برے وہ فوراد یوانہ واراے جزب کر لے وہ علم سے پوری طرح منفعت پذریس

ہوگا اور جب معلم اپنے شاگر د کوتعلیم کی صورت میں ایس بات بتائے جے شاگر دصاف طور پر غلط مجھتا ہوتو طالب علم ہرواجب ہے کہ صبر کرے اور حوصلہ مندی ہے کام لے اور اینے استاد کی ا تاع کرے کیونکدا گراستاد خطا کرتا ہے تو یہ شاگر و کے اپنے صواب سے بہتر ہے جس طرح مجموعه دسائل امام غزاتي 120 ا یک مسافر تج بہ سے ان یا توں کا استفادہ کیے ہوتا ہے جن کو دکچے ٹرمبتدی حیران ہو جاتا ہے اس كمتعلق خدانة تصر خضر وموى من تنبيدكى بموى عليه السلام في كباهد التبعك

على ان تعلمني مما علمت رشدا كاش تبارى اتاع كرون اكتم محصاي علم ہے جو تہمیں حاصل ہے کچھ مجھے بھی سکھا دو پھر حضرت موی عبر نہ کر سکے۔ ہار ہاراور پے در

ية خصر عليه السلام كونو كا اوراعتراض كيايهال تكت حضرت خصر نے فر مايا بذا فراق بني و مينك يهاں ہمتم جدا ہوتے ہيں اس كے بعد ان اسرار ومعارف كوان ير كھولا جوان كى جرائى اور

التعاب كاباعث تصاس كي تفصيل قرآن من فدكور ب-الله تعالى كامقصد سيقا كدموي عليه السلام كومعلوم ہوجائے كەمعلم كودوبا تىس معلوم ہوتى جيں جن كامتعلم كوگمان بھى نہيں ہوتا۔ فتصربدكه بروه معلم جواية استاد كطريقة تعليم كمراسم كى بيروى نبيس كرتاوه بخبرر بتا ہاورشا پد کامیانی ہے بھی جمکنارٹیں ہوتا اگرتمہارااعتراض بیہ کہ خدا کا ارشاد ع فاستلواابل الذكر أن كنتم لاتعلمون الل ورك يوجهوا رسمين معلوم نه ہوتواس کا جواب یہ ہے کد میآ یت موی علیہ السلام کوسوال کرنے ہے منع کرنے کی نقیض نہیں ہے اور نہ ہماری گفتگو کے خلاف، کیونکہ نمی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ جس چیز کو متعلم کی قوت ادراک نہ بہنچاس کے طلب کرنے سے منع کیا جائے تو جب استاد شاگر دکوسوال کرنے سے ممانعت کردے تواہے باز رہنا چاہے تقصود میہ کہ شاگردکواپنے رقبطم کے مطابق تفصیل معلوم کرنے کاشوق دلا یا جائے۔ (وظیفة رابع )علوم نظريد من انهاك كرنے والے خص كومناسب نبيس كدابتداء ي متثابهات مشکوک اور حمران کن امور میں طبیعت کو ماک کرے کیونکہ یہ بات اصل علم کے بارے

میں اس کے عزم میں فتور پیدا کروے گی اور جن اسباب کا ہم کتاب معیار العلم میں ذکر کر بچے ہیں ان کی بناء پر ادراک حقیقت ہے ماہیں کردے گی لہذا اے چاہے کہ جورائے اور اصول اس کے استاد نے اختیار کیا ہے اس پرخوب لفین رکھے پھراس کے بعد مشابہت اور اس کے

تعاقب کی تعریف میں غور وخوش میں مشغول ہو۔اورای لئے اللہ تعالیٰ نے اس مخص کو کفارے ا ختلاط اور میل جول کرنے ہے منع کیا ہے جوابھی اسلام میں پختر نہیں ہوا یہاں تک بعض کا خیال ہے کہ خزر کے تم کا ایک سب یہ بھی ہے کہ کافراد گوں کی بیعام طور پرغذاہے جنا نجداہے حرام كرويا عي تاكد مسلمان كافرول ك ساته ال جل كلاني يين عن يعين اوراس طرح کا فروں ہے ان کا ربط وضیط نہ بڑھے اس لئے عوام کواٹل ہوگاؤ ہوں کی مجلس سے بچانا جا ہے

جيدودم مجموعه رسائل امام غزالي جس طرح وم کی مفسدوں سے تفاظت وصیانت کی جاتی ہے پھر جو تحض دین بیں بیا ہوجائے اوراس کے دل میں اسلام کی جمت وہر ہان قرار پکڑ جائے تو اے کفارے خالف میں کچھ حرج نہیں بلکہ اے ان سے ربط وضبط اور میل ملاپ بڑھا نازیادہ اچھا ہے اور شبہات اور ان کے حل كرنے ميں مشغول ہونا زيادہ پينديدہ ہاں طرح دہ اليك تم كامجابد ہوگا كيونكہ جو خض جہاد كي قدرت رکھتا ہےا سے کفار کی صف بریل پر نامتحب ہاور کمزور نا توان شخص کے لئے ناپندیدہ اور مروه ہے اس طرز استدلال ہے ان لوگوں کا بیتول غلط نابت ہو گیا جن کا گمان ہے کہ دین کے اُماظ سے قوی اور ضعیف لوگوں کے فرائض وطائف ایک ہی ہیں یہاں تک کہ ایک صوفی بزرگ كاقول بكرجش تخف نے مجھابتداء ميں ديكھااس نے مجھے صديق خيال كيا اور جس نے مجھے انتہاء میں دیکھاوہ مجھے زندلق سمجھالیتی ابتداءالیے مجاہدے کی متقاضی ہے جو ظاہر آ تھ کونظر آ رہاہے کثرت عبادات کی صورت میں مگر انتہاء میں عمل باطن کی طرف رجوع کر جاتا ہے اول ول نوبدستور عین شہور اور عین حضور میں رہتا ہے البدتہ ظاہری اعضا ،سکون یذہر ہو جاتے ہیں اس بیر ظاہر بین لوگ سیجھتے ہیں بیرتہاون فی العبادت سے ساستغراق عمادات کا نجوز اورعطريب اوران كالب لباب اورغايت ليكن كور باطن ثير وچثم لوگ آفات حقيقت كي روشیٰ مشامدے کرنے ہے قاصر دیتے ہیں۔

(وطیفہ خامس) معلم کولازم ہے کہ ملم کی ہرایک شم اور ہرایک فن اس کی نظرے گزر جائے وہ ان کی غایت ہے واقف ہواور طریقہ اور متصدے آشنا ہو پھرا گراس کی عمراس کا ساتھ دے اور اسباب میسر ہوں تو متحیر علم حاصل کرے کیونکہ علوم تمام کے تمام ایک دوسرے کے معاون اور ایک دوسرے مر بوط میں اور جہاں تک حالات اجازت دیں ان سے مستفید ہو یہاں تک کہ کم کا جہالت کے باعث کو کی شخص بیری ندر ہے کیونکد لوگ جس بات ے ناواقف ہوں اس کے دغمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ و اُذلب یہ تعدو اب فسيقولون بذا منسك قديم جبانحول نيباريت نهاكي توكينانا وہم ہے۔کسی شاعر کا قول ہے

ومسن يك ذانح مسريض يجدمرا به الماء الذلالا منہ کے کڑوے پن کامریض آب ذلال کو بھی کڑوا ہی سجھتا ہے ساون کے اندھے کو ہراہی ہرا سوجھا ہے مجراے جا ہے کہ علم کی کسی نوع کو حقیر ند سمجے بلکہ برایک علم حاصل کرے اس کاحق ادا کرے اور ای کارتبہ پیچانے کیونکہ برایک علم چکیاں ہوتی ہیں۔
ویکی یاں ہوتی ہیں۔
ویکی یاں ہوتی ہیں۔
ویکی نے ہیں۔
ویکی نے انداز میں ہے کہ آم فون میں وفاح انداؤ ویٹ ہے۔ بلدان کی ترتیب کی رہایت
رکھ بیا تھی انداز میں ہے انجم فی ملے کر سے اورال وقت بحک دومر نے ان کو ہاتھ انداگا ہے
دیک پیلے فن ویکی ہے کہ ملاوہ ہے بات مجی ہے کہ ایک تن ہے دومر نے ان کی جانب راہ
انگل ہے انداز تعالیٰ نے اس کے ملاوہ ہے بات مجی ہے کہ ایک فی ایک ترتیب ہے جم کا کا خاط
انگل ہے انداز تعالیٰ نے اس کی جانب ہوتی کی ہے کہ ایک فی ایک ترتیب ہے ویک رہنے کی انداز میں اس کا میاب راہ المدین
انگلی ہے انداز تعالیٰ نے اس کی آرتیب ویک رہنے کی انگاہ واث ہے کہ انداز میں موالی کی انداز میں موالی کی انداز میں کہ کی طرف رہا کی میں انداز کے انداز کی جانب ترقی کا خوش میں مواسل کر لیے طالب علم کا مقدم ہم کم سے معالیٰ میں انداز ف

کر سکتے البدین کی بھیان کے بھدائی تن سے دشاہو جاؤگ۔ وظیفہ ہفتم ،اگر جمیع علوم کی قصل کے لئے عمر نیا پر ارتفایت نہ کر سے تو چاہیے کہ ہم ایک علم میں سے اس کا ہمتر این حصر اخذ کر لے کہ برایک علم میں سے تعوز انعوز الے لینا کائی ہو

و ہر مردے ای کے حضرت کا کا تول ہے لوگوں کے ذریعہ ہے تم حق کی معرفت نہیں حاصل

گا اور زندگی کا آسودہ ترین حصہ اس علم کی تحصیل کے لئے صرف کرے جو نجات اور سعادت کا سبب ہے یمی شے تمام علوم کی غایت ہے اور یمی بات حقیق اور درست طور برمعرفت الهی ہےا اس علم کے سب علوم خادم میں اور بیخود بالکل آ زاد ہے کی کی نوکری نہیں کرتا اس کے متعلق ارثادالى عقل الله يشم ذرهم في حوضهم يلعبون كبدوالله ، فرانيس ا بيخ خيال ميں مكن رہنے دو۔ يہال صرف زبان سے ان حروف كوادا كر دينا مقصود نہيں جنا نجه ارثادرمالت پاه ب من قبال لاالله الاالله مخلصاً دخل الجنة جم ي خلوص دل سے لا الدالا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا زبانی جمع خرج کسی کام کانہیں جب تک وہ دل براٹر ندکرے یا جب تک اس اعتقاد کی پختگی کا اثر ول ہےصاور نہ ہواس کا نام ایمان رکھا کیا ہے چربدایمان بقدرت کر تی یا کر حضرت ابو بکر کے ایمان تک منتی بوجا تا ہان کے ایمان کوتر از و کے ایک پلزے میں رجیس اور تمام دنیا کا ایمان دوسرے پلزے میں رجیس ، تو تضرت ابو برهما ايمان صاف وزني نظر كاكونكه أنفس تم يركثرت صوم وصلاة كي بناير فضليت حاصل نہیں بلکہ اس راز کی ویہ ہے جوان کے دل میں مخفی ہے۔

يبال مضف مزاج آ دي ربيه بات واضح جوجاتي بكصوفيا كاطريق اگرجه بہت نے فواہر میں دور ہو جاتا ہوز بردست شوابد کے ذریعہ سے اس پرشریعت شہادت دیت ہے اس لئے نا واقف فیخص ومحض اینے قصور فہم اور جہالت کی بنا ، پراس ے دشمنی ندر کھنی جا ہے مختصر بہ کہ معرفت البی کل معرفت کی غایت ہے اور کل غالب کے مطابق جملہ علوم کا تمرہ روایت ہے کہ ایک بار کسی نے دو عابد وزاہد بزرگول کی صورتوں کو محبد میں دیکھا دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک رقع تحاایک پر لکھا تھا اگرتم تمام نیکیاں کر اوقومت خیال کرو کرتم نے کوئی نیکی کی ہے تی كرتم القدكو يجيان لوراور معلوم كرلوك خدامسب الاسباب عاورتمام اشياء كاموجد دومري ير تحریر تعامی معرفت الی حاصل کرنے سے پہلے پنے کے باوجود بیاساتھا یہاں تک کہ جب میں نے اسے بھان لیا تو بغیریٹے کے سر ہوگیا۔

الا دونوں باتوں ہے حاصل جریت عقل نظری۔ جووہم اور نقلید ہے بے نیاز کرنے والی ہے اور حریت عقل مملی جوجم کی نلامی ہے ربائی بخشے والی ہے جب ایک شخص کو یہ دونوں حریتیں بدرجہ کمال حاصل ہو مِا تعمِي تو وواس مقام رو ينج جائے گا جے نه آ کھے نے ویکھا نہ کان نے سناور نہ کی انسان کے دل براس کی حقیقت وار دیمو کی ۔

۴۷۸ جوعدرسال امام عزاق وطیفه شتم پعض علوم کا بعض علوم سے اشرف ہونے کی پیچان کر لیزا علم کی فضیلت دو طرح سے پیچانی جاتی ہے۔اول اس علم ئے ثمر و کے اشرف ہوئے کے لحاظ سے ، دوم اس علم ع متعلق دائل کی پینتگی کے اعتبارے ۔ مثلاً علم دین اور علم طب علم دین کا تمرہ حیات ابدی ہے جس كى كوئى انتها نبيس اس لئے ووقلم طب سے افضل سے جس كا ثمر وحيات مدنى سے - جوموت

پچرعلم حساب کا اگرتم علم طب ہے مقابلہ کرو گے تو اول الذ کرمؤخر الذکرے با متبار پختگی دلائل اشرف ثابت ہوگا کیونکہ علم حساب کے متعلق جس قدر نظریے ہیں سب یقینی ہیں اور تج بہ کے تماج نہیں بخلاف اس کے طب کو یہ بات حاصل نہیں ، ہاں علم طب باعتبار ثمرہ کے علم حاب ے افضل ہے کیونکر صحت بدن گنتیاں اور متداریں معلوم کرنے پر فضیلت رکھتی ہے فضیلت ٹمرہ پر نظر رکھنا پچنگی والاک کی تلاش ہے بہتر ہے اور تمام علوم ہے ثمرہ کے لحاظ ہے افضل علم خدا اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور سولوں کاعلم ہے مع ہراس علم کے جواس علم کی اعانت کرے کیونکہ اس کاثمرہ معادت ابدی ہے۔

وظیفه خم، بیہ بی کتم علوم کی اقسام کی فجمل طور پرشنا خت کرلواوروہ تین میں :۔ اول و علم جولفظ ہے متعلق ہے بحثیت معنی پردلائت کرنے کے۔

دوم وہ علم جوصرف معنیٰ تے تعلق رکھتا ہے اول الذکرے وہ علم مراوے جس ہے ہم جاہتے ہیں کہتم ان الفاظ کی شاخت کرلوجوان پر دلالت کرنے کے لئے اصطلاحی طور پر وضع کئے گئے ہیں ان کی دوشمیں ہیں ان میں ہے ایک علم لفات اور علم لغات اور اس کے د وسرے متعلقات ہیں جیسے علم مشتقات واعراب ونحو وصرف،اور علم عروض وقو افی اس کی آخری صم علم مخارج حروف مع اینے متعلقات کے ہے۔

علم تعلق بالمعنى موقع وكل كے لحاظ ہے جس تتم كالفاظ اس برصادق آئيں كے نام حاصل کر ے گامبھی علم جدل ومناظر ہم بھی علم بر ہان اور مبھی علم خطابت کیونکہ جوشخص ان علوم میں صاحب نظر ہے اور لغت موجبات الفاظ ،معنی وغیرہ علوم کاعالم ہے تو جس رنگ اور جس عنوان ہے وہ ان کواستعال کرے گا ای رنگ اورعنوان کے انتبار ہے اس کا نام ہوگا اگر وہ علم یقنی کی تخصیل کا کام کرلیتا ہے تو علم بربان ،اگر فریق مقابل کو خاموش کرنے کے لئے تو جدل ومناظرہ اگر دلوں کونرم کرنے کے کام آئے تو خطابت اور دعظ کہیں گے اے دلیل بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مخاطب کو مقاصد حقد کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور ان اعتقادات کی طرف انھیں امورائے بی ہیں چیسے انھوں نے سیحیے ہیں پنیز کی حتم کے تفادت کے یا بیٹ الیس اور خیالات ہیں کیا ان کے طاہری مفہوم کے علاوہ بھی بیٹوشنل ہیں خرض ان تمام اموری تحقیق کرو، جیائی کے ساتھ منک وشہدے پاک بطریق حقیقت طاہریت کے ادام باطلا کو دور پھیک کے اعمازہ اورائنگل بچو لگانے کے دورمت کر میں ہیں علم نظر بدوران کا مگل سے کو کی تعلق میں ۔ اب رہے عملی تو ان میں ادکام شرعے علوم فتید، منن نویے شامل ہیں ان میں معرفت سیاست نظش ، اور مجموعه رسائل امامغز الى تېذىيب اخلاق ، تد بيرمنزل ، ابل وعيال ،لباس وطعام ،معيشت اورمعاملات كىمعرفت داخل ہں اے علم حقہ کتے ہیں۔ یہ جہار گانہ معاملات نکاح اور شرق حدود پرمشتمل ہے پھر جب اس کی انواع کی معرف حاصل ہوجائے تواس کے مراتب کی پیچان اور شاخت کی طُرف توجہ کرنی جاہے تا کہ اوقات عزیز صرف منزل مقصود کی طرف گام فرسائی میں صرف ہوں ۔ یاان امور میں جواس کے قریب بیجا کیں۔ قانع ہو گیاان میں ہے جس نے نو ،اعراب ،عروض اور مخارج حروف پر قناعت کی تو اس میں

اب جوّخف قتم اول بعني متعلق باللف فاعلوم يربى قناعت كرسّميا تو كوياو ومحض تفيلك يربى بھی صرف بیست برانھماررکھااور جو شخص اس رستہ کی بیجیان میں منہمک ہے قووہ ایک امراہم میں مشغول ہے بجراگرای بات برقصر کردے تو گویااس نے صرف آلداور وسلے براکتفا کیااس کی مثال ایسی ہی ہے جیے کو فی شخص نج کاارادہ کرے مجراونٹ اور زادراہ اور سواری خرید لے اور گھر میں بیٹھا رہے۔اس میں شک نہیں کہ یہ چیزیں بہت اہم میں اور بوجہ آلداور وسیلہ مج ہونے کے ضروری میں لیکن جب ان کواس بات میں استعمال ند کیا جائے جس کے لئے ان کو خريد كيا گيا ہے تو وہ بالكل بے سود ميں الى مذالقياس طبغ وسنان اور خنجر ودشنہ بے كار ميں ۔اگر انھیں جنگ میں استعال نہیں کیا جاتا۔ اور جو تخف علوم عمليه ميں منهمك باور صرف أنبيس براكتفا كرتا بيعني فقيهات

وغيره يرتواس كاحال لغات برانحصار ركضيوا ليركيزياده قريب بوه اضافي طور يعظيم القدر ہے جس طرح علم نغات اضافی طور برعلم رقص وسرورے زیاد ور فیع الشان ہے لیکن اگر اس کو مزل مقصود کی نسبت ہے دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ اس ہے بہت ہی بعیدے۔ یہ بات مثال کے بغیر بورے طور پر مجھ میں نہ آئے گی۔

چنانچے جب ایک آقائے غلام ے وعد وکر لے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گابشر طیکہ تم مج كرآؤ ،اوراس كے بعد ميں تنہيں سرداري عطاكر دول كا تو سعادت آ زادي وغيرہ كے حصول کے لئے غلام کے لئے تین مقامات ہیں۔

اول اسهاب كانتهيركرنا مثلاً اونث مثق زادراه وغيره خريدنا اورسامان سفرتيار كرنا ( دوم ) وطن چيوژ كريه يياني اورراه نو دي پر كمربسة جو جانا اورمنزل بمنزل چل كرمنزل مقصود كي طرف روانه جونا . ۔ سوم فریضئہ جج کا ایک ایک رکن ادا کرنا ان تمام امور کو طے کرنے کے بعد اسے آ زادی کی نعت حاصل ہوئی اے منزل بحزل ایک بات کو طے کرنے کے بعد دوسری منزل

توشددان اورمشک وغیرہ کی تیاری ، اور راہ اور سواری کی خریداری کی مثال کے مطابق وه تمام علوم میں جوفقه اور لغت جیسے علوم نظریہ کے خادم میں اور جو شخص فقہ کی تعلیم حاصل كرر ما ہے اس كى حيثيت توشدوان وغيره كى تيارى كرنے والے كى سى اور جو محض انہيں بر بس کر دیتاہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کو کی محف توشہ دان بنا کر بیٹھ رہے۔علاوہ ازیں جو محف علم لغت کے اندر ہی محدود ہوجائے وہ اس خض کی مانند ہے جوتو شدوان کی کھال کورنگ چھوڑنے بر ا كتفاكر \_اس لحاظ \_ جوخص اين اوقات كوفروعات فتهي ش ( جن ميں اختلافی مسائل اور وہ باتیں شامل میں ، جوعبد صحابہ همٹ یائی ہی نہیں جاتی تھیں )مشغول دمتغزق رہتا ہے تو وہ اجیای ہے جیے کوئی توشددان کے احکام اوراے سینے سلانے کے مسائل میں اپنی زندگی ووقف کر و بتاہے بتم کہ سکتے ہو کہ اگرتم نے یہ یا تیں اعتقادی طور پر کہی ہیں تو اجماع فقہا واس کے خلاف ہے اور اگر بطور حکایت اور مثال کے کہی میں تو ان باتوں کوکون مانتا اور تتلیم کرتا ہے اس کا جواب سے کہ میں نے یہ باتیں حکایت کے طور پر کبی میں ان کا تعلق اس فد جب ے ب جس براس كتاب كا كثر دارو مدارادر انحصار باوروه تصوف ب-عام لوكول في ان معانى سے اتفاق کیا ہے جواس مثال سے متبط ہوتے ہیں اگر جدان کے نزدیک میتشبید بعید مضبہ بہ ك مطابق نبيس الرَّم يوجهوكمة ياجو كحديد يوك كت بن درست بي أبيس ، توجواب يد ب كديد کتاب ان امور کے حق وباطل میں تمیز کرنے کے دلائل ویرا بین چیش کرنے کی غرض سے نہیں لکھی تکی بلکدائ تحریر کا مطلب یہ ہے کہ غفلت وخود فراموثی کے از الد کے لئے پندونسیحت کو للم بند کیا جائے جن کی تعلیم ہیلوگ دیتے ہیں کہ ابتدائے کار میں یہ بات بعید معلوم نہیں ہوتی اس لنے جو طالب علم سی علم فن کی جتبو میں انکتا ہے اے لازم ب کدخوب سوچ سمجھ لے تاک حقیقت سے دانف کار ہوجائے ۔ اور وہ اندھاد ھندائ واد کی پرخار میں قدم ندر کھے۔

اس مقام بربيان متراض بيدا موسكن بكرجب تم الى عمر فقد كى نذركر يح اورتصوف ہے تہمیں کوئی شغف اور حسن ظن نہیں علاوہ ازیر تمہاراول اس قدروسی بھی نہیں کہ بدر عیبی اور رمی طور بردیده دانستداس اونی بات کے دریے ہو جا واقع ہم نے یہ کیوں کہا کدان کے مسلک میں یہ بات ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم اس کا سب محقق کر لو عے۔

جبتم ان تمام تفاصیل کے باخر ہو جاؤ کے جواویر گزر چکیں اور جن میں ہم نے بتایا

ے کدسعادت کے حصول کے معتیٰ یہ میں کرز کینٹس کے لئے نامناسب امور کونٹس مے محو کردیا جائے اور کشف تناکق ہے محمل کشس کے لئے منا سیامور کونس میں جاگزیں کیا جائے۔ اور اس بات کے حصول کے لئے یہ بات لازمی ہے کہ انعامات الی اور ملکوت السنوت والارض مین نظر و فکرے کام لیا جائے تا کدان کے اسرار طاہر ہوجا کمیں اور فقداس کی ای طرح تی جے جس طرح بدن اس کا دست تگرہے بدن کی بقا کا انحصار علم ابدان یعن علم طب اوراد یان یعنی فقہ برے باعث بیکر آوی کی خلقت کچھا لیے نیج اورعنوان بیمل میں آئی ے کہ دووحثی جانوروں کی طرح تنہائی اور منیحدگی کی زندگی نہیں بسر کرسکتا اے لازمی طور برسوسائٹی مں رہنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی ایداد واعانت کا ووقتاج ہے کھانے بینے اور پیننے اور دوسری ضروریات کے تہیمیں ووایک دوسرے کادست گرے غرض چونکدانسانوں کا اجتماع ناگزیرے اس لئے ان میں عدل ومساوات قائم کرنے اور آ بس میں لین دین اور معاملہ کرنے کے لئے قانون کی بھی اشد ضرورت ہے ورنہ تی آ دم میں بمیشہ تناز عدادر جنگ وجدال بریا و کرانھیں ہلاک کرتا رہے گا اور فقہ میں ای قانون کا بیان ہوتاہے ۔اور نکاح وطلاق ،معاملات اور عقوبات اس قانون كي تفصيل بي-

اللدتعالى كےرسته ميں باديد بيا بونے والول كے لئے بدن كى حيثيت ايك تاقد ،اور توشدوان وغيره كى ب\_ جن كى ضرورت رج من يزتى ببدن كى مسلحتى ناقد اورتوشدوان كى طرح میں علم مصالح بدن کانفیل ہے۔ جس طرح توشددان بنانے کے لئے مینا، وضع قطع کرنا، اور ' باقی کے ننون کفیل ہیں ،اس کئے جو علق ان چیز ول کواس مقصد کے ساتھ ہے وہی رتبہ علم کو ات مقصد سے ب سلوک استعداد اور مقصد کے بارے میں ان لوگوں نے جو مجھ میان کیا ے دو الكل درست اور بے عيب ع،ان كا تول ع كدا كر خداكودنياكي آبادى منظور نه بوتى تو

پرد سائھ جاتے ، غفلت دور ہو کرتمام دنیا کی مخلوق اللہ کی جانب دیوانہ وار متوجہ ہو جاتی ۔ اور لوگ براس بات سے اپناہا تھ تھنچ لیتے جومنزل مقصودے بے تعلق کرنے والی ہے لیکن برکس بخيال خويش نجيط وارداي ح قبرني كے ذريعه ہے كائنات كا قيام ہے در مستعيس اور فنون سب رافیگاں ہوجاتے تم خود فور کر و کہ اگر درزی جہام اور دوسرے کاریگروں کے دل سے ان فوائد کا عقاد جا تا رہے جوانھیں اپنے فنون کی جانب ماکل کھئے ہوئے ہے تو وہ فوراان ہے دست بردار ہوجا نمیں اور ہرائیک شخص املیٰ ورجہ کی صنعتوں کی جانب جھک پڑ ٹے۔ نتیجہ بہی کہ صنا کع سے چیزیں تیار کروائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یفضلت اور بے خبری مجمی اللہ تعالیٰ کی ایک لحاظ ہے رحمت ہی ہے اور بعض حضرات نے رسولَ اللہ ﷺ کے اس فریان ( اختلاف امتی رحمتہ )میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، کوائی بات پرمجمول کیا ہے۔ لینی امتیوں کی ہمتوں اور ر بچانات كاختلاف ماعث دحت ب\_اگر خاك روب كومعلوم ،وجائے كه اس كاپیشہ بے سود اور لغو ہے تو وہ اے آج بی مجھوڑ وے۔ پھر علاء ، خلفا ءاوراولیا ء کوخودا بی نجاست اٹھائی پڑے۔ یمی حال دباغی، حدادیمی زراعت ،اورتمام چیٹوں کا ہے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کوعلم فقہ علم نو ،علم مخارج حروف، اورطب کالوگوں کے دلول میں جاگڑیں ہونامنظور نہ ہوتا تو پیلوم ہالکل ہے کار اور معطل ہوجاتے اور نظام عالم درہم برہم ہوجاتا۔ جوشش کسی علم یاصنعت میں تمام دوسرے خیالات کوچھوڑ کرمھردف ہواس کے لئے میٹر طانیس کداپنے رہتداوراہے فوق کی نسبت کے مطالق اطلاع حاصل كرب \_ بلكدائ سي في والول ك قدر اور نبعت ك موافق ا معلومات ہونا چائیں علوم کے تمام مراتب ہے مطلع ہونا تو صرف ای شخص کی قسمت میں ہوتا ب جوتما معلوم كامتكفل بويمي ووفض بجس كوالله تعالى نے حكمت عطافر مائى ب اور تقالق اشیاء کا کماحقہ مشاہرہ کروادیا ہے۔ تو یہ جواب سے ان کا اس کے بعد ہم تنہیں بیررائے دیتے ہیں۔ کہ جس بات میں تم مصروف ہو، ای پراکٹھا کرویاان لوگوں کے رستہ پرچل پڑواوراس فن میں حق وصداقت کی شناخت کے لئے بحث ونظرے کا ملو۔

ونلیند دیم مید سب که دیو مجدود مخصات سال کامتصود نیاش اسپینگس کا کمال اور فضیلت جوادر آخرت می تقرب ای اندریاست و بیاه ، مال ومنال اور احتو س) افخر ومهابات اور مغام کاریا کاری مطلوب ندیمو

چنانچرىول الله كالارثاد به مس تسعيلم العلم ليبيا بسى ب

جددوم مجموعه رسائل امامغزاتي وَهَاوِ ہے کے لئے عَلَمُ حاصل کری ہے دوزخ میں جائے گا اوپر گزر چکا کہ اللہ تعالی عزوجل تک علوم کے ذریعہ ہے رسائی حاصل کرنے کے لئے ان کے مختلف مدارج ومنازل ہوتے ہیں ان علوم کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا ایا بی ہے جیسے جہاد کے رستہ میں تمہبانی کے لئے پہردار مقرر کرنا جب کوئی شخص ہرا یک علم کا مرتبہ پہیان لے اس کا حق ادا کرے ادراس سے صرف رضائے البی مقصودر کھے تو القد تعالیٰ اس کا اجر مجھی ضائع نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرخض کو اس کے علم کے درجہ کے مطابق و نیا اور آخرت میں بلندی عطافر ماتا ہے۔ارشاد الٰہی ہے۔ ير فع الله اللذين امنوامنكم والذين اوتواالعلم درجات الترتم أس مومون اورعالمون كوبلتدم تعطافرماتا عداورقرماياسم درجات عندالله أن كو الله كے زوريك مدارج حاصل بين صوفيوں كا مسلك جوبم نے عوم كے متعلق بيان كيا ہے اس ت تمبار ، دل میں علوم كے متعلق بدظنى نه بيدا مونى حاب كونكه ان كا مطلب اس سے تفارت علوم نہیں ، بلکہ بیتو برایک مسلمان کا فرض ہے کہ ان کی حرمت اور عظمت کی تمہداشت کرے ،انھوں نے علوم کے متعلق اولیاءاورا نبیا ، کے مرتبہ کی علوشان مدنظر رکھتے ہوئے گفتگو کی ہے بعینہ جس طرح تم اولیا ءاور انہیا ، کے مقابلہ پر سلاطین ووز را ءکو کتے ہے بھی زیا دہ حقیر سمجھتے ہو، لیکن جب انہیں کے رہے وقتم خاکمہ ویوں اور جدروں کے مرتبے سے قیاس کروتو انہیں اس طرح ذلیل کہنا درست نہ ہوگا بلندترین مرتبہ ے اتر آنے ہے کسی چیز کی بالکل ہی قدرت ومنزلت توبر بادنيس موجاتى چنانچ سب ساويركا درجدانميا وكاب بجراوليا وكا مجرعاما وكا اے اے مراتب کے تفاوت سے بحر نیک عمل کرنے والوں کا مختمرید کہ فسمین بسعمل مشقال ذرة خيرايره جورائي برابرمجي يكى كركاس كاجريائ كالورجوحق قرب الى كاعلوم كے ذريع بے قصد كرے گا ہے الته تعالى لامحالہ فائدودے گا اور فعت قدر عطافر مائے

گا۔ بدوطا نف تومعلم کے لئے ہیں۔ ر بامعلم تو اس کے لئے آئھ باتی قائل توجہ ہیں ،سب سے بہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کدانسان کے لئے علم کے لحاظ سے جارحالات بیں جس طرح مال جمع کرنے کے ائتبارے چارصورتیں ہیں،اول استفادہ کی حالت جس ہےوہ اکتساب کرتا ہے، دوم وہ جو مال اس نے کمایا ہے اے ذخیر و کرتا ہے، اس سے دوسرے لوگوں سے سوال کرنے ہے ہے برواہ ہو جاتا ہے، سوم اس مال کواپی جان پرخرج کرنے کی صورت ہے اس میں انسان مال سے نفع انھا تا ہے یا جہارم کمائے ہوئے مال کو دوسر بے لوگوں پرخرج کرتا ہے ، تو صاحب عزت اور کی

کہلاتا ہے بیرچاروں صورتوں میں افضل ہے یہی حال علم کا ہے صاحب علم کا ایک حال ہیے کہ وہ طالبعلم ہے دوسرے وقت میں جب وہ مخصیل علم ہے فارغ ہو چکائے و دوسرے لوگوں کا رست گر ہونے ہے مستغنی ہے تیسری استبصار کی صورت ہے یعنی جو پھھاس نے حاصل کیا ہے اس میں تفکر کرتا ہے؛ چیتھی صورت جھیر اور تعلیم کی ہےاور پیرسب صورتوں ہےا شرف اور برتر

جس خض کاعلم ہے سابقہ یزے گھروہ خود بھی استفادہ کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے تو و وسورج کی طرح ہے جوخود بھی روٹن سے اور دوسروں کو بھی منور بنا تا ہے یا کمتوری کی مثال ہے جوخود بھی خوشبو دار ہے اور دوسروں کو بھی معنبر کرتی ہے اور جوخص دوسروں کو نفع پہنچائے کیکن خود فائدہ نہ اٹھائے وہ کتب خاند کی مانندے کہ دوسرے اس ہے متمتع ہوتے ہیں لیکن اسےخود کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔

وظیفداول مدے کہ معلم کو بمیشہ یا در کھنا جا ہے کہ وہ معتلم کواپنے بیٹے کی ما نند سمجھے ، جیرا کدرمول الله علی نے فرمایا ہے کہ مس تم برایا ہی مہر بان ہوں جسے باب اپنے میلے کے لئے ہوتا ہے اور معلم کا بیعقیدہ ہوتا جا ہے کہ استاد کاحق باپ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ باپ توسیے کی حیات فانی کا سبب ہاوراستاداس کی حیات ابدی کامؤ جب، چنا نچہ جب سکندر نے كسى سے يو چھا كه آب كنزديك آب كاستادكى عزت زيادہ بياب كى ، تو جواب ديا میر ہےاستاد کی۔

جس طرح ایک باپ کے بیٹوں کا فرض ہے کہ آپس میں محبت اور پیار ہے رہیں اور بغض وعناد نہ رکھیں ای طرح ایک استاد کے بیٹوں کا حق ہے کہ اس سے شاگر دبغض وعنا د نہ ر کھے۔اور محبت سے پیش آئے بلکہ ہم تو کہیں گے کہ سب دیٹی بھائیوں کا بھی حق ہے علاء سر، فداکی جانب جانے والے مسافر میں ،اوراس کے رستہ کے سالک اور مسافر وں کو جوایک ہی رستہ برچل رہے ہیں آپس میں مجرا بیار اور مودت رکھنی جاہے چانچ علی برادری کو بیدائش

اخوت پرفوتیت حاصل ہے۔ آپس میں تباغض وتحاسداس وقت پیدا ہوتاہے جب اُحیس علم سے مال وجاہ کا تصول مقصود ہو جب بیرحالت ہوتو خدا کے رستہ پر چلنے کی منزل سے نکل جاتے ہیں اور ارشاد الى كدائره انسما الموصنون اخوة (مسلمان سب بعالى بعالى بين) عادارج بوكر اور فدا كاس قول كا تدروافل بوجات ين كه الاخلاء يومنذ بعضهم ببعض جدده تجويدرسائل امام غزالي عدوالاالمنقلين قيامت كروز دنياكي دوستيال فتم بوجائيس كي اورموائي متقيول ك سبالیک دوسرے کے دشمن ہوجا تیں گے۔

وظیفہ دوم ، پیرے کہ شارع علیہ السلام کی اقتدا ، سے سرمنہ باہر نہ ہواور نہ ای تعلیم وين كاكولى اجراورمعاوضه طلب كري، القد تعالى كارشادي قل لا است الكم عليه ذر بعیہ سے مال ودولت اور اغراض دنیا طلب کرتاہے و وائ شخص کی مانند ہے جس نے ماتھوں کی میل کچیل کوایے چرے اور ڈاڑھی ہے ل کر ہاتھوں کوصاف کرایا اس نے محدوم کوخادم بنادیا کیونکہ اللہ تعالی نے لہاس اورغدا تھی بدن کی خدمت گذار پیدا کی ہیں ،اور بدن کونش کا خادم اور مرکب بنایا ہے اورنفس کوعلم کا جا کرمقرر کیا ہے علم مخدوم ہے خادم نہیں ۔اور مال خاوم ے مخدوم نیں۔

اس حقیقت کے مکس کے معنیٰ می گمرا ہی ہیں۔

تعجب ہے کہ حالت یہاں تک پینچ چکی ہے زمانداس قدر پلٹا کھا چکا ہے اور زمین علائے دین ہے اس طرح خالی ہو چک ہے کہ متعلم اب معلم کی تقلید میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو احیان جناتا ہے اس کے بالقابل مینصا ہے اور اپنے استفادے سے دنیوی اغراض کا لا کچ رنظر رکھتا ہے، یہ ذات وپستی کی انتہاء ہاں کی وجہ صرف سیرے کم علمین ریاست وکمل کی آ رز و میں کثرت متعلمین کے متمنی ہوتے ہیں ایک تو علم اٹھیں کم ہوتا ہے دوسرے ذاتی طور پر انھیں اپنے کمال ہے کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم بھی ان ہے یہی چیز حاصل کرتے ہیں۔

تیسری اہم اورغور طلب بات یہ ہے کہ طالب علم کوفیے حت کرنے کے وقت ولیل وخوار ندکرے اے بداخلا قیول ہے رو کئے کے لئے یاایے استحقال سے مافوق رسے شوق اورانی طاقت سے برھ کرمخت کرنے سے بازر کھنے کے لئے یا خایت علوم سے آگاہی دے کے لئے تصریح سے کام نہ لے آگرا سادد کیھے کہ وکی شاگر دصرف طلب جاہ و مال اور فخر و مباہات کے لئے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تواتے تعلیم حاصل کرنے ہے دو کے نبین تا کہ اس کاعظم کھنے میں مشغول ہونااس ہے بہتر ہے کہ دواس سے اعراض کرے کیونکہ مکن ہے کہ جب وہ ملم کا کتیاب کرے تو حقیقت نفس الا مری ہے آگاہ ہوجائے اور جان لے کہ اغراض دنیوی کے لئے علم حاصل کرنے والا زیاں کارے علمائے کرام نے اس مفہوم کوایے قول ذیل سے داضح

کیا ہے کہ بم نے جب فیرالند کے لئے علم سیکھا تو تلم نے ماسوااللہ کے لئے ہوئے ہے انکار درا۔
کردیا۔
کر

امثد تعالی نے ملم سیجھنے کے اراد ہے کوشر دیست اور ملم کا تمہان بنادیا ہے طبع ریاست اور نیک نامی مے ساتھ متعلمیں کے دلول میں ملم کی آگ جُوڑ کا ایسا ہی ہے جیسے بتل کو خوب پھیلانے کے گئے ہائی این رسیال اور ککڑیال قریب قریب گاڑتے ہیں ، یا چیسے غذا اور نکاح کی خواہش ۔

ان دونوں کو خدائے اس کے خلات کیا ہے کہ ان سے داعیہ بیدا ہوجس سے شخصیت اور نور گا انسانی کی بقا ہے اور اگر خلم من اظرو کے بارے میں مصلحت بیش انظر نہ ہوتی تو اس کی کی صورت میں اجازت ند دی جائی کیونکہ اس کے ذرایعہ سے بھی تبدیلی غدا ہے اور ترک معتقدات کی لذت بیس آئی۔

چیخی اہم بات ہے کہ جن باتوں سے شاگر دکورد کنا داجب ہے ان ہے اسے تحریض کے ماتھ ہاز رکنے کی گوشش کر سے تقریح کا استعمال نا مناسب ہوگا پیوکڈ آمریش مینی اشارے کتائے سے کام لیماز جروقو تی بیش منفرہ ہوتا ہے۔ اور شریخ کیفی صاف سائے۔ کرنے سے منح کی ہوئی بات کی دل میں اور خواہ شمیر پیدا ہوئی ہے رسول اللہ بھیکا ارشاد ہے لو نبھی المسندا میں عند فعت البعد لمفقوہ و قالو صافع بینا عندہ الاوفيد مشیء

وطیفتهم ، بیسے کا ستاد نوچاہے اسادہ اس م سے کردہا ہے ماہ دو چھار ہے۔ دوسرے طوم کی اٹھی افروت ندوادے بیسے معنمین افت کا قامو ہے کہ طالب معلموں کے ساخ فقد کی برائی بران کر کے ان کواس سے دوستے ہیں اور فقیا ، ملی عادت ہے کہ طالب علم کے دل میں کرشا کر دون کوان کے قریب مینکئے سے معام کرتے ہیں بلکہ حیاہے کہ طالب علم کے دل میں او پر سے عظم کی قد رومنزلت بھائے تا کہ دو موجود والم میں مجسل کا دوبہ حاصل کر ہے اس میں مشغول ہو جائے اور اگر استاد دو المحرج بشرا کہ دائیکہ علم سے قارفے ہوتو دوسرے ملمی حصول کی طرف برقی کر کے وادرای طرح بتدری اور چڑ ستا جائے۔

ملمی تصول کی طرف ترقی کر نے ادوا ی طرح آبدرن اور پرخ حتاجائے۔
وفید ششم سے کہ طالب ملموں کے مانے وی چرج ٹی کرے جوان کے افہام
واڈ بان کے حسب حال ہے چوٹنے تی انھیں تا پرقٹر یک وقت جل ہے دلی تی کاطرف اور طاہر
عائے کی کامت نہ نے بلک کافہان مے حصلم اور مرضعہ کا شات بیٹ کے طریقہ پڑل
کرتے ہوئے ان کی استعمال کے طابق آجی تھی ترق و نے فرمانے اننا معیشر الانبیاء احرفا
ان منداز له المناس منداز کہ حوالم کے المناس بقدر عقد لہم مہم معرا انجا وکو
ان کی سری سے مانا ہے موج سے سے مانا کے مقدر عقد اللہم می معرا انجا وکو

تھم ہے کہ لوگوں کے مقام کے مطابق نیچار ہی اوران کی عقل کے مطابق کنتگلو کریں۔ اور قربایا احد یہ سعدت قدومیاً حدیثیاً لا پیدایمند عقولہ ہم الاکان ذالک فقہ مذتہ علمی بعض جب کو کھٹی اوگوں کے ماشے کو گیا انگیا ہے جس کی بلدی کوان کی عقلیں میں بہتی سیتیں تو وہا ہے شروران میں بے بعض کے لئے باعث فتہ جو جاتی ہیں۔

۔ ۔ طی کا وق ہے دنیا میں علوم کی ایک کیر تعداد ہے کاش ان کوایک جگہ سے دوسر کی جگہ جانے کا موقع متل اور صفور ﷺ نے فرمایا کہ اے مواالسنا میں بسما یعسو فسون

ودعواماينكرون اتريدون ان يكذب اللهورسوله لوكول عوهاتي کہوجن کو وہ مجھ سکتے ہیں ،اوران با توں کو چھوڑ دوجن کاوہ انکار کر دیں گے \_ کیاتم جا ہتے ہو کہ وه الله اوراسكرسول كوجيرا منهيس جنائي الله قال ف ارشادكيا. ولمو علم الله فيهم خيسراً لا سسمعه اگرالله ان كاندركونُّى بهلائى دېچماتوانھيں ساگرېتاايك دفعه كې محقق ے کی نے کوئی مسئلہ یو چھااس نے بتانے ہے گریز کیا۔ سائل نے کہا کیا تہمیں معلوم نہیں کہ رسول الله الماد الماد عمن كتم علماً نافعاً جاء يوم القيامة ملجمابلجام المنارج صفحف نوك فغ بخش علم چهاياتوه قيامت كدن آكى لكام منه من ليكرآئ كالمحقق نے كہالگام كو كھينك اور يبال سے جلا جا اگركوئى تجھ دار شخص آيااور میں نے اس علم چھایا تووہ مجھالگام دے لےگا۔اللہ تعالی نے و لات و تبوا السفها اموالكم اين مال منبأ كوندوفر ماكراس بات كي تنبيك بي كم كي حفاظت كرنااوران روك ركحناال فخف ع جوا عزاب كرد عاولي عاور فان أنستم منهم رشدا فادفعو االميهم اموالهم كجرجبان كوصاحب تميز معلوم كروتوان كمال ان كوديدو ار شاد کر کے بید هیقت واضح کر دی کہ جو شخص علم میں صاحب تمیز ہو جائے تو جاہے کہ اس کے سامنے حقائق علوم کھول دے فلاہر اور جلی ہے باطن کے دقیق اور خفی مسائل کی طرف لے چلے چنا نچمشتی ہے کی چیز کوروک رکھنا غیرمشتی کوہ چیز دیدیئے ہے کم ظلم نہیں متقد مین میں ہے ی شاعر کا قول ہے

فمن سنخ الجهال علما اضاعه ومن منع المستحقين فقد ظلم وتش جانول وتلم كما تا ب اعضائع كرتاب اور وتحقين الدروكري

دو محتولاً مرتا ہے۔ دو محتولاً مرتا ہے۔ حقائق علام کو شق لوگوں نے چیا رکھنا بھی بہت بری بات بے چنا نیے ارشاد

حقائی علوم لو س تولوں سے چھپ رضاءی بہت برق بات ہے جہا جو ارساد خداو فرک ہے واڈ اخذ اللّٰہ میشاق الذین او توا الکتاب لتبینند للناس ولا تسکتسون جب اللّٰمَ تعالٰی نے اہل کاب عبدلیا کروہ تیکم فتی کا اعلان کریتگاور لوگوں سے جھیا کیگئے۔

وظیفہ بھٹھ آپ کے کدکند نہن اور نئی طالعلم سے ایک گفتگو کرے جو اس کے فہم کو حوصلہ مند کرے اس سے بیٹری نہ کے کہ جو بکھ میں نے بتایا ہے دو محیش اور قد قیق کے لحاظ ہے تہاری بھٹے کے بالاتر ہے اس کے بیچے نہ زد کداس سے اس کی رائے میں فزالی واقع ہوگی اور

مجموعه رسائل امام غزاتي ميزان عمل جو پکھاے بتایا جائے گا اور علم سے جو پکھاے دیا جائے گا وہ اے قبل کرنے سے نا قائل ہو جائے گا بخلاف اس کے استاد کوچاہیے کہ اس کے دل ود ماغ میں یہ بات ڈال دے کہ جو پچھ میں نے مہیں بتایا ہی اصل مقصود ہے مجر جب وہ اس پر ستقل طور پر قائم ہو جائے تو اے بندرت دوسری باتوں کی طرف ترتی کرائے اس سے یہ بات بھی جانے کے قائل ہے کہ موام میں سے جو خص قید شرع کے اندرائے تیس بند کرے اور ظاہری طور براعتقادات رکھے اوراس کی سیرت کے لحاظ سے اس کا حال پیندیدہ ہوجائے تو مناسب نہیں کداس کے اعتقاد کو متزلزل اورشوش كرے اور طوابركى تاويلات بيش كرے كيونكداس سے نتيجہ يد فكے كا كدآ ستدآ ستد شریت کی قیدے وہ بے پرواہ ہوجائے گا مجرخواص کی تحقیق کے اندر و مقیدند ہوسکے گا انجام بيہ وگا كماس كے اور برائيوں كے درميان جود يوار حائل ب اٹھ جائے گی اور وہ شيطان اور شرير موجائيًا بكدم إي كرعبادات فابرى علم اوراس صناعت من ديانت دارى عام لينى ك طرف (جس کے دو قریب ہے) اس کی رہنمائی کرے اور اس کے دل کو ترفیب و تربیب سے لم يزكرواس كے لئے طريقه وواستعال كرے جوقر آن نے كيا ب اورشا كرد كے دل ميں شبهات نه پیدا ہونے دے لیکن اگر شک وشبر سراٹھا لے اور اس کا دل ان سے حل کرنے کے شوق میں گرفقار ہو جائے تو اس کے شبہات کا ازالہ اس طرح کرے جس طرح ایک عامی کو سمجمایا جاتا ہے اگراس سے کام نہ طیاتو دلائل کے تقائق کے ذریعہ سے عمل پیرا ہو۔ بیجمی نامناسب ہوگا کہ اس کے سامنے مات بحث وطلب کولدے کہ اس سے اس کی کاریگری اور صنعت کونقصان پہنچے گا جوسفی زمین کی رنگین کے باعث اور خلقت کے نفع کی موجب ہے پھر درك علوم سي بعى وه قاصرر بيكا-اگراستادائے ٹاگردکوذکی الطبع اور ذہین یائے اور تھائق عقلیہ کے تبول کرنے کے لئے متعدد کیمے ۔ تو اے اجازت ہے کہ تعلیم میں اس کی امداد اور حل شبہات میں اس کی اعانت كرے امم سابقه میں سے كى كے متعلق حكايت كرتے إي كدو الي عدت تك معلم ك اطلاق کی خبر گیری کرتے تھے۔ پھرا گر کوئی اس میں عجیب بات پاتے تو اسے تعلیم دیے سے ا نکار کر دیتے اور کہتے کہ علم کے ذریعہ ہے وہ اپنے برے اخلاق کے تقاضے کے مطابق امداد عاصل کرے گااور علم اس کے حق میں آلیشرارت بن جائے گا اور آگراہے مہذب اخلاق کا یاتے تو اے درے میں بذکردیے اے برحاتے کھاتے اور درجہ کیل حاصل کرنے سے پہلے اے نہ چھوڑتے ووڈرتے کہ آگر صرف چندعلوم براس نے اکتفا کرلیا تو اس کی تعلیم کمال حاصل

نه کرگی این کا دل فراب به و جایگا ادراس کے ساتھ اس کا اینا دین اور دوسروں کا درین بریاد ہو جایگا اس کے حصل کہا گیا ہے تم ہلا قطرہ ایمان بنتم میسم خطرہ جان بنتم سولوی وین عمل فساد کرتا ہے اور نئم میسم زیمر کی کو بر یا دکر دیتا ہے۔

وطیق بشتم بعظم کے نے مروری ہے کہ عظم کی بختی شرعیات پر خود کار بند ہوتا کا اس کے خور کی کرنے ہے کہ اس کے خور کی کار کرنے ہے کہ کو اس کہ اس کے خور کی کار کرنے ہے کہ خوا باسارت کو نظر آتا ہے اور علم سے مرف بعیرت افراق ہے اور علم سے مرف بعیرت اور تھی ہے اور اس کے بدائری بالا تھی ہے اور اس کے بدائری بات کی خور ہے اور اس کی اقدید بنسب خور فاظم اور اس کے خور سے نے زیادہ ہو چا چیج جھیب خور او آگی ہے کہ کھائے اور لوگوں کو اس سے دو کے اور کی اس سے کہ کہا تا پر اور ہو کہا ہے مت کھاٹا بدر جم ہے برا جو اس کی بیات ہے کہا اور لوگوں کو اس سے دو کے اور کی اس شے کو مب سے زیادہ کی خور ہو گئی ہیں کہ میں کہا ہے کہا کہا کہ کہا ہے جب کی چز سے ادر کھی جائے گئی ہے جب کی چز سے اس کی جیز ہے کہا ہے جب کی چز سے بھی کی چز سے بھی کی چز سے بھی کی چز سے بھی کھی تھی تھی ہے کہا ہے جب کی چز سے بھی کھی تھی تھی ہو اس کی بھی تھی ماس کر گئی اور سا یہ کہا ہے بھی کھی تھی تھی تھی ماس کر گئی اور سا یہ کہا ہے بھی کھی تھی تھی ماس کر گئی اور سا یہ کہا ہے بھی کھی تھی تھی تھی ماس کر گئی اور سا یہ کہا ہے بھی کھی تھی تھی تھی تھی ماس کر گئی اور سا یہ کہا ہے ہے۔

 شخصوں نے میری مرکز ( دی جائل پرستار اور عالم بے باک نے کہ جائل اوگوں کو اپنی پرستار کی سے فریب میں ڈ النا ہے اور عالم اپنی ہے یا کی سے ان کا ایمان چینتا ہے۔

## فصل

#### مال حاصل کرنا اوراس کے اکتساب کے ضروری امور

معلوم رب کر جب دنیا تمام فرایوں کی بڑا ادر دیادا ترت کی کھی ہے تو اس میں معلوم رب کہ ہوت کا لئے والا اس کی خوال کا خوالا اس کی میں ہے کہ میں اور کا لئے والا اس کی میں ہے کہ بیاک ہے کہ میں کہ خوالا کہ اور کا النے والا اس کے ترج ہے بلاک ہو سات کے جبری میں اس کے زہر ہے بلاک ہو جا ہا ہے کہ ہوت کے جبری مال اور حاد درج کی تکیوں میں ہے ہے کہ ایک فاظ ہے دوفا کدو مند ہے اور ایک افتحار رساس اس لئے اس کے بغیر جا رہ تین ہے کہ اس کے مود مند تھے ہو ایک تنظیم کیا جائے اور اس کے مود مند تھے میں اس کے اور اس کے بلاک آخری حصد ہے احر از اصل بات یہ معلوم کرتا ہے کہ متا اصد کے فاظ ہے ال ایک میں کہ اس کے تام اور اور من کے فاظ ہے اس کے نام اس کے مار اور من کے اور اس کے بات میں میں ہوا ہے گئی ہے تیں میں جوانے مال کے معلوم کی بات میں بھی جوانے مال کے معلوم کی بات ہیں جوانے مال کے معلوم کی بات ہیں جوانے مال کے معلوم کی بات ہیں ہے دیا ہے میں جوانے مال کے معلوم کی بات ہیں ہے دیا ہے میں ہوئی ہے انہیں۔

جہلی بات بال کے مرات کی بچیان جاوی گرز دیکا ہے کہ آراہ می زر کے لحاظ ہے میں مرغ ہے سور کر ایک زر کے لحاظ ہے میں مرغ ہے سور کے بھر بدل کھی ارتبا را داروں نے بچے ہیں کہ رہا کہ اداری صورت درہم ورینا را داروں نے بچے ہیں کہ رہا دولوں خادم میں اوران کا خادم کو فیمیں کیونکر شرفضا کی نفید کے لئے علم کا خدمت گزار ہے اور بدن نظم کا کوکر ہے اوران کے بتھیار کا کہا ہے اور خدان کی بیزی بدان کی چار میں اور برک کا خوالی چیزوں سے متصود بدن کی بینا ہے اور بدن ہے متصود بحیل نفی وجم کے اور کر دیکا کے مفاد کی بیزی میں میں مرتب کی موجہ کے بالا خالی اور اس کے اور بدن کی بینا خالی اور اس کے اور بدن کی بینا خالی اور اس کے شرف دیجہ کی جانا ہاں امر کے کہ وہ کمال نفس کے لئے مشروق کے ہیں میں موری ہے ہیں اس ماری کے لئے مشروق کے ہیں میں موری ہے ہیں اور اس کے شرف دیجہ کی جانا ہاں اس مرک کہ دوہ کمال نفس کے لئے مشروق کے ہیں میں میں میں کہا تھا اس امر کے کہ دوہ کمال نفس کے لئے مشروق کے ہیں کہ میں کہا تھا اس امر کے کہ دوہ کمال نفس کے لئے مشروق کے ہیں کہا تھا اس امر کے کہ دوہ کمال نفس کے لئے مشروق کے ہیں ہے اس کے اس کر اس کے اس کے اس کر اس کے اس کر اس کی کر اس کر کر اس کر اس

چو خص کمی چیز کی غرض وغایت ہے واقف ہو جائے اور اس مقصد کے لئے اے

استعال میں لائے تو ووشامد کا مرانی ہے ہم کنار ہوجاتا ہاں وقت اسے جاہی کے صرف ای قدرطلب کرے جس قدراس کے مقاصد کے حصول میں امداد واعانت کے آگئے مفید ہواس مثال ہے اس شبکا از الد ہوتا ہے جواللہ تعالی کے مال کی ندمت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ فوايا انسا احوالكم او لادكم فتنه تمهار اموال ادراولا وتمهار لي فتدمي اور نیزاس اشکال کو جواللہ تعالی کے مال کا احسان جنانے ہے بریا ہوتا ہے کہ فرمایا ویسمد دکھ باموالى وبنين اللهمين الارميون كذريد امادد با اسلكمال ال لحاظ ہے کہ وہ وسیلیہ آخرت ہے پہندیدہ ہے اور اس اعتبار ہے کہ وہ آخرت ہے روگر دان كرديتا ب قدموم باس كم مرورعالم الحق فرمايا نعم الممال المصالح سب اجهامال ووب جواعمال صالح من الدادكر عاورقرآن من بالتله كم الموالكم ولااولادكم عسن ذكر الله ومسن يفعل ذالك فاوالنك هم المنحسان مسلمانو تم اينا مال ادر بجول كامحبت شم الله كا يادب عاقل نه موجاي اور جوابیا کریں مے وہی خاصرونا کام ہو تکے بھلانا مراد خاسر کیوں نہ ہودہ فخص جوایے سواری ك جانور ك لئ جوخريدتا ب بعر جانور كو بعول جاتا باور جوكى صفائي اوراس ماين اوراس کے گردد پواز تغیر کرنے میں معروف ومشغول ہوجا تا ہے یہاں تک کہ جانور بھوک کے مارے ہلاک ہوجاتے ہیں بھی مثال ہے اس فخص کی جس کی دنیا اس کی آخرت کو ہرے بھینک دے اوریمی سب سے بڑا گھاٹا ہے بلکہ پیمثال ہے تمام لوگوں کی دنیا کی شنتگی اوراس کی لذات پر جھکے بڑنے کی جیسے ایک محتی میں دوخف سوار ہوں اور وہ کی مشہور شہر کی طرف روانہ ہوں جہاں سی الل مرتب پر فائز ہونے کی تو تع ہولیکن کتی انہیں لیکر کسی ایے جزیرے کے ساحل ہے جا لگے جہاں عبشیوں کی آبادی ہووہ انھیں کہیں کہ نہائے دھونے کے لئے کشتی سے نکل آ واور الیا نہ ہو کہ جزیرے کے وحثی تمہیں نقصان پہنچا کمیں کچروہ انہیں خوبصورت پھر اور دلفریب چزیں دکھا کیں وہ مسافران برفریعنۃ ہوکران کے ساتھ شامل ہو جا کیں اور کشتی ہے دور ہو جائيں سفرادر مقصد کو بھول جائيں اور کھيل کو داورلہولعب ميں مصروف ہو جائيں يہاں تک که شتی سمندر کی لہروں میں بہ جائے اور رات کی تاریکی اپنی سیانی روئے عالم پر پھیلا دے پھر عبشی ان بر بل برس انعیس زدکوب کریں اور مارے طمانچوں کے مندلال کر دیں اس وقت أنعين وه خوب صورت پخروغير وكولى فائده شدين ان من ساكي چلائ يسالية كنت ترابا ا كاش ش ش عنى ماليه هلك عدى سلطانديه عجى ال نوني الدونياس براده والاوراد والارس واحراتا م في الدونياد من واحراتا م في كيان الله كرد مرت و دامت كوني وادونه كرون وادونه كرون وادونه و دونه الله كرد و دونه الله كرد و دونه كرون وادونه بودون الله و معيت ان كاحد وولوك مثل و ندوي كري خوده بين ان كاحد جولوك مثل و ندوي كري خوده بين ان كاجه حد جولوك عليه الله الله كري خوده بين الاركانية كلي عليه الله منظم كري كونه كري الله كري ال

اس کے متعلق حضرت کل نے فرمایا ہے سرخ وصفید حسن میرے علاوہ کی ادر کو چاکر فریب دے ادرای کے رمول اللہ کا نے بھی درہم ودیناراوریم وزرکے متلاشیوں کو پھروں کے بچاریوں سے تشیید دی ہے اور فرمایاندگان دینار کے کئے ہاکت ہے۔ پھروں کے بچاریوں سے تشیید دی ہے اور فرمایاندگان دینار کے نام کا سے سے تبدید ہے۔

دوسری اہم بات آ مدوخرج کی صورتوں کے متعلق ید ہے کہ آ مدنی یا تو کمانے سے ہوتی ہے یا اتفاق حسنہ اورخو کی قسمت ہے لینی ور ٹائیس مال ودولت بل گیا یا کوئی خزانہ گڑا دیا پالیا یا کسی سے بن مائے کچے بطورعطیدل گیا کمائی کی صورتیں سب لوگ جانے ہیں غرض اگر مال الي طريق ، ونا موتو شرعاً فدموم بقوحا ي كدا ، حاصل ندكر ، كما أي كي صورت وہی اچھی ہے جوشر بیت کےمطابق ہواور حلال وطبیب طریقہ شریعت نے سب بتادیے ہیں چنانچه اگرهان وطیب مال مطوتو لے لیکن اگر حرام ہوتو اس سے اجتناب کرے اگر بے رخ وتعب حلال طلق مال کے حصول کی طاقت ہوتو مشکوک ال کوجس کے متعلق خیال غالب اس کے طال ہونے کا ہوچھوڑ دے کیونکہ جو جانور چرا گاہ کے گرد چے ساندیشہ سے کہ کسی وقت اس میں تھس جائے اور اگر حلال مطلق روزی بہت طویل تکلیف ومصیبت اور وقت ومحنت خرج كرنے كے بعد حاصل موتى موتو دوصورتين جن اگر محنت ومشقت ہے كما كر كھانے والا عام اعتقاد کا آ دمی ہےاور عزم مصم رکھتا ہے تو اسے جا ہے کہ طلب حلال میں مشغول ہوا گراس میں ا ہے رنج ومحنت اٹھانا پڑ کی تو بیجی دوسری تمام عبادتوں کی طرح عبادت ہے کہ اگرتم اصحاب تار اورار باب علوم نے برواور طال مطلق کی تلاش اور کمائی میں وقت خرج کرنے سے تمہارے شغل علم وعبادت مین خلل واقع ہوتا ہے تو جو چیز بھی آ سانی ہے میسر ہواس میں سے بقدر حاجت لے لو کیونکہ جو چیز محض مصر ب وہ اس مصر محض شے کے مقابلہ برمباح ہو جاتی ہے جو اس سے زیادہ خراب ہے مثلاً جس تحف کے حلق میں لقمہ الک جائے تو اسے جائز ہے کہ جان مجموعه رسائل امام غزالي زر یک بخاظ مواظبت کے مباحات ہی ہوتے ہیں اب غذا کا معالمة آیا یہ بنیادی بات ہے کیونکہ معدہ نیکیوں اور بدیوں کا سرچشمہ ہاس کے لئے بھی تین ہی مراتب ہیں اونی ورجہ بقار حاجت مقدار بي يعني جوزندگي كو باتي ر تح اور بدن اور قوت كوقائم اس كاكم كرنا بهي عاوت کے ساتھ ممکن ہے بعض اوقات غذا کو آ ہت آ ہت کم کرتے جانے ہے بیجی ہوسکتا ہے کہ دی ہیں روز تک اس کے بغیر گذار کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے بعض زاہدوں نے مقدار غذا کو يهال تك كم كرويا تما كروزاندايك يخ پران كا گزاره تما بعض نيمي مين ون تك مجوند کھایا بعض کے متعلق جالیس دن مشہور میں اور یہ مہت بلندر تبہ ہے کوئی شخص اس ہے بھی کم کرنا عا بو كرسكا بيكن اگراس بات كى قدرت ند بوتو درجد اوسط بى مناسب ب اوروه تيسرا حصد ملکم بہر حال جس مقدار کی شریعت نے حد مقرر کر دی ہاں سے زیادہ کرنا ہر گز مناسب نہیں اوراس سے زیادہ شکم سری ہے بھرنوع غذا کے لحاظ سے بھی انسان اوسط ورجہ افتیار کرے جس طرح اس کی مقدار میں اس نے کیا تھا و فخف کیا ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہے جو ہرلحاظ سے غذا میں کفایت کے درجہ کواپنا مسلک قرار دیتا ہے کیکن قدر کفایہ کی تجدید بلحاظ وقت مختلف ہوتی ہے چنانچہ بسااوقات انسان ایک دن کے کھانے کے لئے بے فکر ہوتا بة دومر ، دوز كے لئے دلكير، يونى اس كى حرص برحتى جاتى ہے يہاں تك كداس كول ميں بي خيال جا كرين موجاتا ہے كمين ايك طويل عرصة تك زند ورمول كا - اور جا بتا ہے كما بي تمام زندگی فراغت سے بسر کرے پھراس کی بے ثار آرزو کیں اور حاجتیں بریا ہوجاتی ہیں اور چاہتا ہے کہ میں کثرت کے ساتھ خزائے جح کراوں اور بیگرائی محض ہے، ذخیرہ کرنے والوں نے بھی غین درجے میں اوئی درجہ تک رات کی قوت ہے، سب سے بردادرجہ دوہ جوایک سال ے زیادہ ہواور اوسط مرتبہ ایک سال کی ٹوراک ہے، مب مدارج سے بلندورجہ بیہ ہے کہ انسان كل كى فكر \_ آج كے خيال تك آجائے مجرآج كے خيال سے ايك كھڑى تك اور آيك كھڑى ہے ایک سانس تک آ جائے ہرایک سانس کے ساتھ خیال کرے کہ علی ونیا ہے ابھی کوج كرنے والا ہوں اور روا كى كے لئے تيار ومستعدر ب جوخص اس طريق عمل بركار بندند مواور جب ایک سال کی خوراک ہے بے فکری حاصل کر لے تو اسلے سالوں کی فکر میں ہے جائے تو اس كاشارم دودول من بي حن كاذكرالله تعالى في السطرح كياب يد حسب أن مالمه اخلده ووخيال كرتاب كرميرامال بميشدبكا-

لباس كے بھی تين مدارج ٻيں اد کي درجہ جلحاظ مقدار كے اتناہے جوستر يوثی كردے يا

ستر کے جململحقات کو و حانب لے اورادنی قسموں کا اور کھر ولدار ہواورو ووقت کے اعتبارے كم إزكم ايك دن رات كے لئے ہوجيك كدهنرت عمر كے متعلق بيان كيا حميا ب كدانھوں نے اس کے تھٹے تک زندہ رہوں گالباس کا اوسط درجہ وہ ہے جوانسان کے حال کے مطابق ہونہ اس مین عم اورا رام پیندی کا شائیه بهواور ند حرام نباس جیسے ریشم کا جز واس میں غالب بهواعلی ورجه كيرون كاجع كرنا باوران سے آرام طلى كى كوشش بيرے كه قدام دنياداروں كاطريق عمل ب اب تکار کی باری آتی ہاس کا اضافداس فخص کے بارے میں ہوتا ہے جس کا نفس اے جماع پرمجبور کرے اور اس کے مطابق اس کی حاجت بڑھتی ہے ہم نے او پر بیان کیا تھا كەنكاح كونسالىندىدە باوركونساغموم ،اورجو كچىدىم فى النصل مى ذكركيا تھاوى كانى ہے جو خص ان امور میں کائی مقدار کی مساعدت سے شاد کام ہو بھرایے دل کوان کے علاوہ باتوں میں مشغول کرے تو وہ زیاں کارہے بلکہ ملعون رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے مسسسی اصبح أمنا في سر بدمعافاً في بدنه ولوقوت يومه فكانما خيرت له الدنيا بخير افيرها جوف صح كريم ري جاكاوراس كرم ساسروز كاخوراك مجى موجود بوتو كويا دنيانے اس كوائ و وفول كارول سے كيرليا اورياس لئے ہے كد نيا آخرت تک پیچائے دالی ہے۔اور پہنچائے کے لئے ای قدرزاد راہ کافی ہے پھر جو پکھاس ہےزائد ہے وہ مقدار کفامیہ سے زاہد اور فضول ہے اور اس کا وجود اور عدم وجود تقلمند کے نزویک رابر ہے۔ ہوتھی بات خرچ کرنے کے متعلق ہے جس طرح آ مدنی کے وجو ہات معین ہیں اس

چی بات جرج کرنے کی مواقع مقرر ہیں اوران کے مرات کا کاظ دکتا اور جات میں آیا ای
طرح قرج کرنے کی مواقع مقرر ہیں اوران کے مرات کا کاظ دکتا اور کی ہند یده مورت وہ
طرح قرج کرنے کی مورتی می بعض ایند یده اور بعض خدم ہیں قرح کی پند یده مورت وہ
ہے جو لاڑی سے شٹا دومرے کو اینے آپ پر ترقی دینا ایسے طریقے سے جوشر فا مستحب ہے '
شرم فرج کی دو تسمیں ہیں افر ایکی اور تفریق مادل الذکر ہے ہے کہا تی حقیقت اور طاقت سے
پڑھ کرم ف کرے اور خوالذکر ہے کہ جس موقع پڑھ کی کرنا ورست ہود ہا) ہاتھ دوک لینا
اس پر مال خالے جا بانو فر الذکر ہے کہ جس موقع پڑھ کی کرنا ورست ہود ہا) ہاتھ دوک لینا
اور این وسعت اور مناسبت حال سے کم فرج کرنا جب بندہ درست طریق سے مال حاصل
کرے اور دوست اور مناسبت حال سے کم فرج کرنا جب بندہ درست طریق سے مال حاصل

يبال ايك سوال بيدا ہوتا ہے كہ جس مخص كواللہ تعالی بال كی وسعت و سے اور و واس کونیک کاموں میں خرج کرے تو کیا بیاوٹی ہے یااس کے حاصل کرنے سے اعراض کرنا تو معلوم ہونا جا ہے کہ لوگ اس بارے میں مختلف الخیال میں ان کی تمن تشمیں میں اول وہ جود نیا میں نسلک ہیں اور عقبی کی طرف نگا واٹھا کر بھی نہیں و کیھتے ہاں آو ل طور پر زبانی جمع خرج بہت کرتے ہیں ان کی تعدادسب سے زیادہ ہے انہیں کماب اللہ عبدالطاغوت اور شرالد داب وغیرہ کا خطاب دیتی ہے دوسرے دولوگ ہیں جو ندکورہ بالا گروہ کے بخط متنقم مخالف ہیں انہوں نے ا بن تمام توجد على يرصرف كروكل ب اورونيا كي طرف النفات كرنا بحي مُناه يجهي بين بية ارك الد نیالوگ ہیں صنعف سوم ان دونوں کے درمیان ہے وہ دونوں گھروں کواپنا اپناحق دیتے ہیں دنیا کو بھی اور عقیٰ کو بھی ، بدلوگ محققین کے مزدیک اضل میں کیونکہ ان پر دنیا اور آخرت کے قوام كادار درارادر انحصار بان من تمام انبياء يلبېرالسلام شامل بين كدانلد تعالى في انبين اس لئے بیجا ہے کہ معاش اور معادیں بندوں کے لئے مصالحت قائم کریں بعض کا خیال ہے کہ . اى قول صداوندى ش يى تيول كروهم اويس-وكنتم ازواجا ثلثه فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشنمه ما اصحاب الممشنمة والسابقون السابقون أورتم تمن كروه تقاصحاب ميمنه اصحاب مشمد اور سابقون ، تو جو خص دین اور دنیا کی جیسا که جا ہے رعایت رکھتا ہے اوران دونوں کو جمع س الله كانا عب إلى ونياش اوراى كانام سابق بالرقم كموكدالله تعالى كاارشاد ب وما خلقت الجن والانس الالميعبدون من في من المان كومرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو معلوم ہونا جا ہے کہ خدا کے بندوں کی مصلحتوں کا خیال رکھنا بذات خود عبادت بكرتمام عبادتول سافض بحضور سالت بناه على كارشاد ب المدخل كلهم عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لعياله محلوق فداسبالله كاقبله اور جواس كے قبيله كوسب سے زياد افغ بينجائے وہ اللہ كوسب سے زيادہ محبوب بے۔۔۔۔ اقبال خدا کے بندے تو ہیں بزاروں بتوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خیدا کے بندوں سے بیار ہو گا اگرام کہوکہ بعض مختین نے تو کہا ہے کہ لوگوں سے تمن گروہ میں اول وہ جو معاش سے بے فکر ہو کراپنے معادش مشخول میں بیام میاب دیام اوگروہ ہے دوسرے جو معادے ہے پرواہ ہوکر خیال معاش میں فرق ہیں بیالاک ہوئے والے ہیں تیسرے جو دوٹوں میں مشخول کے عذاب اور ناراضی کے مستوجب ہوئے تیسرے شجاع جود کھے بھال کردشمن پرحملیآ ورہوئے وشن ے میدان آبال کرم کیامصبتیں اٹھائی جدوجہد کی اور کامیاب اور سرخرو نظے ، اور بید یوری کامیانی ہے، جب میں نے دیکھا کہ میں کمزوراورضعیف مول تو میں نے اوئی صورت ۔ قبول کر لی ۔ تو اے باوشاہ تم تینوں گروہوں میں سے افضل فریق میں شامل ہوجا وَاللہ کے بال ان میں سب سے زیادہ صاحب عزت اور مجوب ہوجاؤ کے ،معالمہ زیر بحث میں پر گفتگو حقیقت نفس الامرى كاكما حقدا كمشاف كررى باورجمين الله كاس أول كى صحت ساة كاه كرتى ب كروابتغ فيمااتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد جو كمالله عميم الله عليم دار آخرت سے دیا ہے وہ طلب کرواللہ نے تم پراحسان کیا تو تم بھی لوگوں پراحسان کرواور دنیا میں فساد پھيلانے كى خواہش نەكرواب احسان جبھى ممكن ہے كەمسلمانوں كے دلوں ميں صرف مال کے ذریعہ سے خوشی اور مرت پیدا کی جائے لیکن اس می خطرہ بھی بہت بڑا ہے کیونکہ با

اوقات ضعیف البھیرت آ وی بے خبری میں اس کی معنرصورتوں میں منہک ہو جا تا ہے ای

4.0

خطرے کو خوار کتے ہوئے اسے ہازر کتے میں مبالفہ کام لیاجاتا ہے چنانچہ یہ بدریا در منافع نے شار است

ہدریا در منافع ہے تنا ر است وگر خواہی سلامت برکنا راست کردن تکریا ہے جہ بن کر سال

یانچویں بات بیے کہاخذ وترک مال وزرمیں انسان کی نبیت صالح اور ٹیک ہو کہ جو بچرحاصل كرے اس لئے كرے كدائ كي ذريعيد عبادت من اعانت جا ہے اور كھائے تو اس لئے كەعبادت كرنے كى قوت بيدا ہو، اور كچوترك كرے تواس لئے كداس سے بے رہبتى مواورات حقير محمقامو چنانيرمرورووعالم والشفاغ فرمايا بمسن طلب رزق علمي ماسن فيهو جهاد جس فينت كمطابق رزق طلب كيانوبيجي جهاد بيزعفرت عبدالله بن معودٌ صحفور كل أن المسؤمن ليوجس في كل شيء حتى للقمة يضعهافي فم امراته مون براكم بات من اجرماصل كرتاب يهال تک کہ جولقمہ وہ اپنی بیوی کے مند میں ڈالآ ہے وہ بھی باعث ثواب ہے موکن سے حضور کی مراد وہ تخص ہے جو حقائق امورے واقف اور عطیات الی ہے اسے رضائے الی اور خدا کے رستہ پر چلنے میں مدد حاصل کرنامقصود ہوتا ہے بیمال سے بیہ بات یا بیڑ شوت کو پہنچ گئی کہ زاہد و نہیں جس کے پاس مال ندہو، بلکہ حقیقی زاہدوہ ہے جو مال کی محبت میں مشخول ندہو جائے ،اگر چیاس کے یہاں منت اقلیم کے خزائے ہوں ای لئے حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مختص دنیا ومافیها کامال اکٹھا کرنے کیکن اس ہے رضائے النی مقصود رکھے تو اے مال کی محبت میں گرفتار نہ کہیں مے اس لئے جائے کہ تمہاری تمام حرکات وسکنات اللہ کے لئے ہوں یہاں تک کہ

تبهار کی قس و ترکت عبادت کے لئے یا عبادت میں اندادہ اس کرنے کے لئے ہو۔
عہادت کد الوگ ان یا قس سے تعلق میں جیسے کھا تا بینا اور قضا ماجت د غیرہ کہ سے
جسی عبادت میں معین وجہ میں مالانکہ عبادت کے لفاظ سے بین جر آئی ہی تیں اس لیا فاظ سے
کا کم النظم محفود دیا جا مال کرنے میں اس باہر عرق ناکے دالے کی طرح ہج وہانے کہ اتحہ
میں کہتا ہے اور اس کے زہر سے فائر کرائی کا جبر اور عرق ناکا ہے ای انتظیہ کو اتا کم رکتے
ہوئے جب آئی اس باراتی کو دیکھتا ہے فیال کرتا ہے کہ اس نے سانے کو اس کے گا کہ رکتے
کہا ہے اس کی محل و مور سے پیند یو اور داخر یہ معلوم ہوتی ہے اس کی جلد زم و ناک ہے
اور جیسے فی میں اسے جلی معلوم ہوتی ہے اور مانے کہ پاس دکھنا وہ چھا تجھتا ہے چنا نچہ جب
اس محمل علی معلوم ہوتی ہے اور مانے کہ پاس دکھنا وہ چھا تجھتا ہے چنا نچہ جب
اس محمل عذالات اس کے دل میں ہیدا ہوتے ہیں تو دمانے کو پکر لیتا ہے اور داس سے ذکل

مددوم مجوعدسائل امامزال کر ہلاک ہوجاتا ہے دنیا کوسانپ سے ی تشبید دی گئی ہے چتانچہ کہا گیا ہے کہ دنیا ایک سانپ بجو بلاكت أفرين زبراكل ب-خواه ده چيون شرم بي معلوم بوجس طرح اند هي تفس کوقلھائے کوہ سمندروں کے کناروں اور خارز ارمنزلوں ہے گذرنے میں صاحب بصارت اور آ تکھوں والے آ دی سے تشبید ینا محال ہے ای طرح عالی کو کامل سے دنیا حاصل کرنے میں برابزنين كياجا سكناجب ملك سليمان اور دومر بالواز مات كى جواني ديئ محيِّهُ مع رتبه نبوت کے آرزوکی جاسکتی ہے تو یہ بات روزروشن کی طرح ٹابت ہوجاتی ہے کہ زمد داکھ زیدے ندکہ ہاتھ کا خالی ہونا ، بھلا انبیاء اور اولیاء کو دنیا کس طرح ضرر مینجا سکتی ہے جب کہ انھیں اس کے وجود کے منافع معنرات اور مراتب کی خوب شناخت ہے اور آنھیں معلوم ہے کہ انسان کو ایئے وجود میں تین منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں منزل اول مال کے پیٹ میں ،منزل دوم ،فضائے عالم میں ،اورمنزل سوم موت کے بعد دنیا اس مثال میں سرائے کی سی ساور منزل اوسط میں مسافر اس میں پینچا ہے اس میں اسباب برتن اورخوراک کے سامان مبیا کرویے محصے ہیں مسافران ے عنایت اور عاریت کے طور پر نفع اور تمتع حاصل کرتا ہے اور اپنے بعد آنے والوں کے لئے اے خالی کر جاتا ہے شکریہ کے ساتھ ان چیز وں کو قبول کرتا ہے اور فراخد کی اور انشراح صدر ك ساته چيوژ ديتا باس سرائ فاني من بعض ايسي يوټوف نجي آ دري جماتے بين، جو سجحتے ہیں کہ بیمنزل اپنا گر بی ہاور بیتمام ساز وسامان ما تکنے کانہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیں دیدیا گیاہے بھر جب تک ان کے ہاتھ نہ و ڈویئے جائیں اور ان کاسر نہ پھوڑ دیا جائے وہ اے چھوڑنے برآ مادہ ی جیس ہوتے بعض کا خیال ہے کہ دنیا و مافیہا ہے جو کچھانسانوں کوریا میا باس کی مثال ہوں ہے کہ ایک آ دی ہوجوایک مکان تیار کرے اوراس میں لوگوں کو آئے کی دعوات دے ایک کے بعد ایک علی الترتیب چنانچہ ایک محض آئے اور مکان میں واخل ہوتو ایک طلائی تھال اس کے سامنے چیش کیا جائے اس تھال میں مجور اور خوشبودار چیزیں ہوں تا کہ وہ انھیں سو تکھے اور اپنے پاس والے فخص کے لئے جپوڑ دے ،اور اس تحال پر قبضہ نہ جمالے ليكن جوخص اس رسم كونه منجها ورشيال كرے كديرتھال مجھے بطور عطيديذ ركيا كيا ہے بحر جب وہ تھال اس سے لوٹا یا جائے تو وہ چیخ چلائے اور وادیلا کرے اور جواس رواح سے واقف ہووہ اس تقال سے فائدہ حاصل کرے اور شکریدادا کرے اور فراخ حصلگی کے ساتھ اسے واپس کر دے دنیا کے مال ومنال ہے متمتع ہونے کے متعلق ہیا تیں مذنظر رکھنے کے قابل ہیں۔

# فصل غم دنیا کومٹانے کا طریقہ

جب اٹسان کو مال کے لحاظ سے اس ، بدن کے لخاظ سے عافیت اور ایک ون کی خوراک میسر ہوتو اس کا ساز وسامان دنیا کے بارے میں رنج دغم کا اظہار کرنا اس کی حمالت اور کوتا وعقلی کی دلیل ہے کیونکہ اس کاغم تین حال ہے خالی میں یا تواہے اس کے لئے تم ہے کہ میر چزیں جاتی رہیگی یا آئندہ کا اسے خوف ہے یا موجودہ حالت براسے افسوں ہے پھرا گرگزر عانے والی شے کی وجدے ہے تو عظمند کو معلوم ہے کہ فوت شدہ امر پر بڑع وفزع کرنا ندا ہے والى لاسكتاب نداس بناسكتاب ادرجس بات كاكوئى علاج اورجاره بي تبين اس يردخ وعم كرنا مقل كادامن ماكرنا باى لئ الله تعالى فرمايا بالكيلاتا سوعلى فاتكم جوچزتم سے جاتی رہی ہاں بہم انسوس نہ کرداورا گرسوجودہ کے متعلق انسوس ہوتو یا اینے کسی واتفكاركي نعت وجاو كحسد كسب عيواب يا في الا الدافلاس يراور جاواورسامان دنیا کے فقدان کے باعث موتا ہاس کا باعث مصائب دنیا اوراس کی زہر آ لود گول سے ناواتھی ہے اگرانسان کو کما حقظم حاصل ہوجاتا تو وہ سبکدوش ہونے کوگراں بار ہونے پر ترجیح دیتا، اورخدا كاشكريداداكرتا اوراكر عاش اين محبوب كحسن كانجام كوسوج ليتاب تواس دام محبت مي كرفتارند موچنانجديد بات بالكلّ واضح بي كدونيا اورمصائب لازم وطروم مي جيي شراب یے والوں کو ورے بڑتے میں محلوقات متم تم کی آ زمائشوں اور تکالف میں گرفار بوجاتى باس كابراك لقمطت مس انكماب يبال كوفي فض بحي دنيا كى مبت مي اسر بوكرتين ہاتوں سے خالی نہیں رہ سکتا یعنی غصہ مصیبت اور آرزو، تو جس فخص کو بید د مکھ کرعبرت حاصل ہوجائے کددنیا کی نعتیں روز بروزئی ہوتی جاتی ہیں اور ایک ہے چھن کر دوسرے کے یاس جلی جاتی بیں اور جس کوو فعتیں حاصل ہوتی ہیں ان پر بے در بے مصائب کا نزول ہوتار ہتا ہے اور ان کے فقدان سے انتہا کارنج نمال پیدا ہوتا ہے تو ان کے فوت ہوجائے ہے اس کوؤرہ برابرغم

ميزان عمل

جلددوم مجموع رسائل امام غزالي اورتاسف شہوگا ،چنا نچے کی فض سے کی نے کہاتم فقدان نعت پراظبار رنج کیوں نہیں کرتے تواس نے کہا جو چز جا بھی ہاں رافسوں کرنے سے مجھے واپس نیس ل سکتی تو میں اس برر نج ې کيول کرول په .

جوجا تا ہواس کاغم نہ کیجئے.

غرض جوں جوں انسان ارباب دنیا کی آخرت سے ففلت ویے بروائل برخور کر یگا اورمصائب كاان پر بجوم كرنے كود يكھے گاتوں توں اس كا دل مطمئن ہوگا۔ اور دنيا كوچھوڑ نااے آسان موجائيًا كمي صوفى كايدروزمره كاولميفه تحا \_كدروز اندميتال جاتاتا كه بيارول اوران كي باریوں ،اوران کے رفع محن کومشاہدہ کرے، بحربادشاہ کے جیل خانے میں جاتا تا کہ مجرموں کواوران کی سزاؤل کودیکھے، نیز دوقبرستان میں جا تااورعز اداروں ان کی ماتم داری اور بےسود رخج دخن اور مرے ہوئے نوگوں کی حالت برخور وفکر کرتا اور جب گھر واپس لوٹیا تو تمام دن اللہ تعالی کا شکریدادا کرنا کرالی تونے مجھے بے حدوصاب نعتیں عطافر مار کی بیں کہ میں مصائب وتكاليف اورحزن وطال مص محفوظ مول انسان كافرض ب كدد نيوى طور ير بميشه ان لوكول كو طرف نگاہ کرے جواس سے کم درجہ پر میں تا کہ شکر گزار ہو اور دین کے لحاظ سے بیشدان کو دیکھے جواس سے بلندتر مرتبہ برفار بین تا کر غیب وتح یص حاصل کرے شیطان جب انسان رمتولی موجاتا ہے واس کی نگاہ کو لیٹ دیتا ہادراس کے برنکس کردیتا ہے چنا نجے جبا سے كهاجاتاب كدم بركام كول كرتي موقوه والربيش كرتاب كدفلا فخض أوجه يمن الدو برے کام کرتا ہے حالا نکہ معصیت اور کفر میں رکس کرنا درست نہیں اور جب اے کہا جاتا ہے كه بو كه خداف محقم و بركها ب و الماري قاعت كون بين كرنا تو جواب ويتاب فلا المحف مجھے نادہ غی ہے جب و واسے کمانے جاتا ہے قیس کیوں بس کروں ،برخاص محرای اور جالت محض ہے۔ جب اس عاد نے کے ساتھ ممکنی مجی شال ہوجائے تو صد کا غم بھی باطل ہوجاتا ہے قرجم شخص کو خدا کی انعت سے سر فراز فریاتا ہے قواگر دہ اس کا متحق ہے قواس پر افسوس ندكرنا جاہے أكروه اس كاغير ستى ہے اس كاوبال اس كے فائدے سے زيادہ ہے۔ ا اگر منتقبل کے لئے انسان کواندیشہ ہے تو اگر کی بات کا ہونامتنع ہے یا اس کا ہونا واجب ہے جیسے موت تو اس کا علاج محال ہے اور اس کا ہونا ممکن ہے تو غور کیا جائے گا کہ اگر اس کا دفعی ہیں ہوسکتا توغم کرنا حیافت کی دلیل ہے اور اگر اس کا دفعیہ ہوسکتا ہے تو انسوں بے معنیٰ ہے بلکہ جا ہے کہ اس کورو کئے کے لئے کوئی عقلی قدیم ٹس اللّٰ کی جائے اور حزن وملال ) کا مجموعه رسائل امام غزالئ اظہار ند کیا جائے مجر جب اپ مقدور مجرانسان اس کے دفعے کی تد امیر اور حیاعمل میں لے آیا تواسے سکون خاطر کے ساتھ قضائے الٰبی اور کرشمر نقتر برکا انتظار کرنا چاہیے اور بچھ لینا چاہیے کہ جوبات الله كومنظور باس يمضرنبي اور جومصيب ثل نبيل عتى اس صبر سے برداشت كرنا وإيات يدبات تحفيل كور يرمعوم بوني جاب كانقديري جو كح يكعاب بوكروبيكا ادر . فدا كا كرفران ويادكر عدما أصاب من مصيبة في الارض ولا في اسفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها تهيس ويام اورتهارى إى جانوں میں وہی مصیبت آتی ہے جواس کے پیدا: ونے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی گئی ہے سازوسامان دنیا کی تیاری کے لا کی منبع یہ بات ہے کدانسان فریب عقل میں گرفتار ہوجاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ آخر کسی روز بیصیتیں ختم ہوجا نیٹی غم کی کالی گھٹا کمیں حیث کرعیش و آ رام کا صاف مطلع طلوع کرے گا برے دن طلے جائیں گے اور بھلے دن آئیں ہے ۔ افسوی صد

حضرت علی کا قول ہے جب لوگ کی کوکسی بات کی خوشخبری دیں تو یقین جانو کہ اس پر مصيبت بھي آنے والى بكى شاعرنے كياخوب كہا ہے۔

ان الليالي لم تحسن الى احد الااسائت اليه بعد احسان جب زمانگری سے نیک سلوک کرتا ہے تو ضرور تکلیف بھی دیتا ہے۔

ڈرناہوں آ ان سے بیل نہ کر بڑے مباد کی نگاہ سوئے آسان نہیں

الغرض عظمنة مخص وه بي كه جب إن امور من بنكا عميق فكر وغور كري توغموم وآلام كا اکثر حصداس کے دل سے دور ہوجائے۔

يا ذر كلو جب انسان كا دل كسي انسان مجبوب، مال زيين حرفت ،عبده ، حكومت ، ياكسي دوسری شے کی محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے تواس کے متعلق حزن وطال سے جیمی رہائی ہو عتی ہے کدان کے تعلق سے دست بردار ہو جائے اور بیجھی ممکن ہے کدان سے بندری اتھ تھینیتا چلا جائے اور دوسری چیزوں میں مشغول ہوجائے اگر چدوہ بھی انبیس چیزوں میں شامل ہوجن سے بعد وجرافقاً ركرنا واجب بكرنون كونون عدون شي كيحترج نبيس جبداول الذكرخون دومرے ہے لیں اور جماؤ میں بڑھ کر ہوبید یاضتوں کے باریک اسرار ومعارف ہیں۔ کیونک یرای می رہے الفت اور مجت بیدا ہو چکی ہاں ۔ وفتا اور یکھفت ہاتھ اٹھا المباسط کی بلکہ منتخف 
ہے چا تھے جس الا کے کائید نے اور کھیل کو دو تھے وہ میں ترفیب دلانے کے ذریعہ ہے اور سکل کالا کم منتخف 
ہائے دو بہت جلدی ترقی کرتا ہے گھر ترفیب ال اور خوبصورت کپڑواں وقیرہ حصورت کی خوت کے 
وزیریت دو کھیل کو دے رست بردار ہو جا تا ہے گھران بیز والی کچھڑ کر اود تکیب کی گھر بیف 
وزیریت دو کھیل کو دو رست بردار ہو جا تا ہے گھران بیز والی کچھڑ کر اود تکیب کی گھر بیف 
مناز ال کرتا ہے چا نچھ کو سسکا خوت آخری کی ترقیب سے ترقی کرتا ہے گھر سما دت آخری کی ترقیب اور تھے 
اس معالی کا طریقت ہاں یا تو ان کے خوت قرائی کھر بین کین اضافی طور پران پیز والی 
تریز راد وقائی گھول ہیں ، جو بیز تین کو با بید اربی اور سماز ل تین برائی والیک ایک کرکے آد کی 
بردری کے کرتا ہے اس فرد رکی طریق کی خیر تین اور سماز ل تین برائی والیک ایک کرکے آد کی 
سمائی کا طریقت ہے اس فرد رکی طریق کی جو سمائی کا کو اس کے اس کا منتخل کر برائی بات ہیں کہی کو کہا ہے ہیں ۔
سمائی کا منتخل کر رکیل اعتبار کرے جو کئی پر مستولی ہوگئی ہے اور اس کا ٹھل تھر تین کو تابیا ہے ہیں ۔
سمائی کیل اعتبار کر سے جو گئی بھرا دے اکا کہ خواتے تین ۔
سمائی کیل کی کین کے دوری کھر تا کہ خواتے تین ۔
سمائی کیل کے تین ۔

#### فصل

#### موت كاخوف دوركرنا

انسان کی دو مالیس بین، اقی موت اور متدالموت، اقیل موت کے لحاظ کے است کے اور است کی اور کیا واقع اور است کی اور کیا واقع اور است کی اور اور است کی است کی است کی اور است کی است کی است کی است کے است کی است کو است

مسافر کی طرح بمیشدا نی منزل مقصود کو یا در کھتا ہے جیسے حاجی کہ ہروقت اس کے پیش نظر دیار حبیب کامنظر بہتا ہے بو خض مزاول میں اتر نے اور کوچ کرنے کے خیال میں مشغول رہتا ہے ، وہ اپنے مقصود کو فراموش نہیں کرنا غرض یہ ہے کہ ہازم اللذات کی یا دسراب آرزوے محفوظ رکھتی ہے حوادث ومصائب آسان ہوجاتے ہیں اور انسان سرکش ہونے سے بچار ہتا ہے موت کی یا دے خداکی دی ہوئی چیزوں پر قناعت اور تو بہ طبی جلدی کرنے کا وصف پیدا ہوتا ہے حسد ورحم د نیار خصت ہوجاتے ہیں اور عبادت میں نشاط وسرت حاصل ہونے لگتی ہے۔جس تخف کوعبادت الٰہی میں لطف ندآئے اور ستی اور سلمندی آگھیرے اے جاہیے کہ برشیح جا گئے کے وفت غور کرے کہ میں جلدی مرجاؤں گامیری قضا آچکی ہے کہ یہ کچے بعیر تہیں جب انسان خیال کرے کدموت کچھ سالوں کے بعدی آئے تو عبادت کا شوق کیے پیدا ہو۔اور دنیا کی مجت کیول دور ہو بلکہ جا ہے کہ ایک دن کی مہلت بھی سمجھے کہ میر نہیں ، ہر طلوع آ قاب کے ساتھ مجھے کد میرا آفاب حیات غروب ہونے والا ہے۔ چنانچہ بو تخص انتظار میں ہوکہ بادشاہ ابھی ہے بلاتا ہے ،تواہ جاہے کہ حاضر ہونے کے لئے ہروفت مستعدرہ بحراگر تیار نہ رے گانو کھے عبنیں کہ بلانے والا آجائے اور وہ غفلت کے باعث عنایت شاہی ہے محروم رہ جائے ، کوئی وقت اور کوئی لحظ ایسانہیں کہ جس میں موت نامکن ہے آگرتم کہوکہ موت دور کا حادثہ ہے تو ہم کہتے میں جب مض مملہ آور ہوجائے تو موت کو قریب ہی مجھواور یہ ایک دن ہے ہم میں ہوسکتا ہاور کچھ بعید بات نبیں موت کے خوف نے تم کر نامجھی تقلندوں کاشیوہ نہیں کہ پیم حارحالتوں سے خالیٰ ہیں۔

(اول)شکم اورشرمگاه کی خوابش \_ ( دوم ) گزشته گناہوں کا خوف۔

( سوم )اس مال کی محبت جوم نے کے بعد چھوڑ نایز ایگا۔ (جہارم) موت کے بعد کے حال اورائے انجام سے ناواقفیت۔

یمی چارصورتیں ہیں جن کی بنا پر انسان کوموت سے پریشانی ہوسکتی ہے اگر شکم

وترمگاہ کی خواہشوں کے باعث موت ہے ڈر بیدا ہوتو اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو بیاری کا مقابلہ و کی بی دوسری بیاری ہے کرتا ہولذت طعام کے معنی ازائد جوع ہے ای لئے جب بھوک جاتی رہتی ہاور پیٹ مجر جاتا ہو آئھ کووہ چیز ناپند ہونے لگتی ہے جس کی پہلے اشتہا عَى جِيم كُونَى تَحْصُ وَتُوبِ مِن جَيْف كِي اس لِنَا خُوا بَشْ كرے كدَّرم بوكر سائے ميں جَيْف كي

جلددوم مجموعه رسائل امام غزالئ لذت ہے لطف اندوز ہو یا جیسے کو کی شخص گرم حمام میں اس لئے بند ہو کہ برفاب پینے کا اسے لطف آئے۔ بیعین حماقت اور خلاف عقل بات ہے۔

اگرصورت دوم کے باعث ہوتو بیاس کئے ہے کہانسان دنیا کے ادنی خسیس اور حقیر چیزوں کے مقابلہ برملک بمیراور تعیم مقیم، (جس کا متقبول کے لئے وعدہ ویا جاچکا ہے کوادنی سجھتاہ، تو اگر بیرحالت موت کے بعدائے انجام سے بے عبری کے باعث ہوتو انسان کا فرض ے كمام حقيقت طلب كرے جس موت كے بعد كے حالات كا اكمشاف موجاتا ہے چنا نچ حفرت حارثة نے رسول اللہ علقے عرض كيا حضور مجھے اليامعلوم ہوتا ہے كہ يل عرش

خداوند کی کواینے سامنے دیکھ رہاہوں جنت میں اہل جنت سیر کرتے دکھائی دیتے ہیں ، اور دوزخی دوزخ میں عذاب میں گرفتارنظر آتے ہیں اور پیغلم حقیقت وماہیت اوراس کے بدن ت تعلق اس کی خاصیتوں اوران خاصیتوں ہے لذت پاپ ہونے اور یا وجو در زاکل مانعہ کے اس کے کمال حاصل کرنے کے متعلق بحث ونظر کرنے سے حاصل ہوتا ہے شریعت نے بہت سے مقامات بران امور سے خردار کیا ہے اور تھم دیا ہے کہ اپنے اندرغور کیا کرو، ملکوت السموت

والارض مين تفكر كما كروبه اگریہ خوف موت سے پیٹنتر کئے ہوئے گناہوں کے باعث ہوتو اس میں جزح د فزع اور رنج وغم کوئی نفع نہیں دیتا ، اس کے برنکس گنا ہوں کا علاج توبہ میں گلت اور اپنی زیادتوں کی اصلاح کرنی جاہے رخ وم کرنے اور اس کا بدراک نہ کرنے کے لحاظ سے اس تحضّ کی مثال ہوں ہے کہ می خضّ کی کوئی رگ کھل کراس میں ہے خون نکل جائے۔وہ اس کو بند کرنے اوراہے خون کورو کنے پر قادر بھی ہو، مجر بھی اے بہنے دے،اور بیٹے کر افسوں کا اظہار

كرتارب، كرميرا فون بهدر إب ي محات ب، كونك جو چيز جا چكل باس كاكوكي تدارک نیس اس پرتاسف کرنا ہے سود ہا ہے چاہئے کہ متعبل کے متعلق مشغول ہوجائے۔ حالت ٹانی لینی موت کے وقت کی حالت کے لحاظ ہے لوگوں کی تین اقسام میں (اول) صاحب بصیرت ، وہ جا نتا ہے کہ موت انسان کوآ زاد و باعزت بناتی ہے۔اور زندگی مجرم و گناہ گار تغییراتی ہے ،اور کہ انسان دنیا میں ہزار طویل العمر ہوجائے پھر بھی وہ ایسے ہی ہے جسے آسان بربحل چکتی ہے۔اور غائب موجاتی ہے۔ ذوت

ہنگامہ گرم ہتی نایائدار کا چشک ہے برق کی تبنم شرار کا

مجموعه رساكل امام عزاتي

اے دنیا کوچھوڑ نا بالکل گران نہیں گذرتا سوائے اس کے کداب خدا کی خدمت کرنے کاموقعہ جاتارے گایا پرکداب میں خدائے قریب بواہوں اور ڈریمعلوم نہیں وہ مجھے كياكبيركا جيكسى ايسية وفض ع يوجها كياتم موت ع كحبرات كيول بوتوجواب ديا،ال لئے كديس ايك ايسورت ير چلنے والا مول جے يل في محمنيس ديكھاا ورندي ما تارك مجھ كيا كبا

جائظًا ادر كما تقم بوگا۔ ال فتم كا تخص موت سے بھا كمانيس - بلك جب زيادتي عبادت سے عاج آجاتا ہے توبسا اوقات موت کا مشاق ہوجاتا ہے کسی ایسے ہی بزرگ نے اپنی مناجات میں کہا تھا الی اگراس دار فانی میں زند ور ہے کی دعا تجھ سے کروں تو اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ میں تھے۔ دور رہنا جا ہتا ہول اور تیر ترب سے بے رغبت ہوں چنا نچے تیرے نبی یاک ﷺ نے فرايات من احب لقاء الله احب الله لقانه ومن كره لقاء الله كره الله (ووم) بے بصیرت ، گناہوں ہے آلودہ دامن دنیا میں منہمک ، اس کے تعلقات

لمقاءه جواللہ ہے ملنے کامشاق ہے فداہمی اس کامشاق ہاور جوفداے ملنے ہے گریز کڑا ہے خدابھی اسے لمنانہیں جا ہتا۔

میں جکڑا ہوا، آ دی جو دنیا کی زندگی ہے راض ہو چکا ہے اور دار آخرت ہے ایسا ہی مایوں ہو چکا ہے جیسے کا فرلوگ مردوں سے چنانچہ جب وہ دارخلود کی جانب رواند ہوتا ہے تو اسے بخت تكليف بوتى إورجب ونياكي تندكيون اورآ لودكون علىحده بوتائ واس عالم بالاك

بوااور ملا اعلى كي مصباح راس نبيس آتى جيها كدالله تعالى كارشاد ب من كان في هذه اعسى فهوفى الاخرة اعمى واضل سبيلا جوال دنياش اندهاعوه

آخرت مين بهي اندها باورخت بدراه ، جس كورش ات نداس كوات ندأت كدونياندكوره بالا مخص کے لئے قیدخانہ ہےاورا<sup>س مخ</sup>ف کے لئے جنت ،اول الذکراس غلام کی مانند ہے جے اس کا ما لک بلائے تو وہ خوش خوش لیک کے اور شادال وفرحال جوش خدمت میں حاضر ہو جائے اور مؤخر الذکراس غلام مفرور کی طرح جو پکڑا جا کراینے مالک کے پاس لایا جائے مغلوب ومقبور بيرْيال بيبنا كرائ ان فدمت مين حاضر كياجائة وومر جهكائ ايناً قا کے سامنے ذلیل وخوار اپنے گنا ہول پر شرمندہ کخرا ہو ، آ ہید دونوں حالتیں کس قدر متخالف

ومتفاوت بين-اور بلاؤں ہے واقت تھا اور اس کی مجلس ہے متنظ لیکن اب اس سے مانوس اور مالوف ہو كرمي جس طرح ولادت ايك اي قابل رشك كي باعث ب جو يح كوجنين كي حالت مي میسر ند تھا اور اس میں شرط بیتھی کہ اس با کمال کے مانع امراض وعوارض اس جنین ماں کے دحم میں لاحق شہوں ،اور چونکہ موت کمال کا باعث ہاں لئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں جا ہے كہ حضرت عزرائيل عليه السلام كے لئے دعاكريں اوران كاشكريداداكريں ، جيسے بم جرائیل،میکائیل،اورامرافیل علیمالسلام کے لئے دعاکرتے ہیں،جس کےدوسب ہیں کردنیا سے دستگاری حاصل کرنے کاطریقہ انھوں نے بتایا ،اور آخرت میں نجات یانے کارستد دکھایا، اور یہ باتی سرور کا تات حضرت محمصطی اللہ کے واسط سے عمل میں آ کی ،لیکن مل الموت اس دنیا ہے ہمیں نکالنے کا باعث ب اس لئے اس کاحق بہت بواہ چنانچ ام

سابقہ میں سے حکماء کے ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس مخص کی نقذیس وتحمید اور شیخ سے تعظیم کرتے بتیے جس کووہ بچھتے تھے کہ وہ اس عارضی زندگی کے قائم رکھنے میں اعانت نہیں کرتا بلکہ وہ ہلاکت کا باعث ہے جس کے ذریعہ ہاں دنیائے دوں سے رسٹگاری حاصل ہوتی ہے

# فصل

### ر ہروان الٰہی کی پہلی منزل

معلوم ہونا چاہے کہ اللہ کے رہتے کے سالک توقیوٹرے ہیں لیکن اس کے دی بہت ہیں ہم تھہیں وہ علامیں بتاتے ہیں جن کوتم معیار قرار دیکر اپنے متعلق اور فیروں کے متعلق مکرے اور کھوٹے ہوئے کی تیز کر کتلے ہو۔

مالک فی تیمل الله دیا اس طرح دوان دیتا ب کدار تمام دیا اس کی برابری کری تو کا کات برباد و جائے گیر صرف فرائش دواجیات بین محدوده کراور تو افل کو چور کرکوئی کیے کامیاب بوسکت پی تا تیج مدین قدی شما الله تعاقی فرمات بے لایسزال المعبد یفتر ب المدی باللغوافل حتی احدید فاذا احدید ته کنت له سعمگا و بست سرا فیسی لیسم و بیسسر میراینده واقل کر در میراتخوب ماس کرتا جاتا ہے بہاں تک کرش اس سے میت کرنے لگ جاتا ہوں جب و میراتخوب وجاتا ہے ق مِس اس کے کان اور آ تکھیں بن جاتا ہوں کچروہ جھے ہے و کھیااور سنتا ہے۔

غرض میہ ہے کہ ہوں غالب اور پائیدار کسلندی کی وجہ سے بنی انسان فرائفل میں فروگز اشت کرتا ہے اور خطورات میں ہے دھڑک درآتا ہے بچر جوقٹ بار بار ہوں اور کا بلی کے

سندريش غوطەزن بوتا ہوہ ضدا کے رستہ پر کیے چل سکتا ہے۔

پر اگرتم مجود کہ جب سالک فی شیل اللہ وہ جو اجتواجات اور سستی ہے جاہدہ

کرنے میں شخول ہو او جوان کو مظہو کر رچا دو او اسل باللہ وہ اسل ک نہ دوا ہو اس ہے جاہدہ

کر یہ میں شریب ہے اور رستہ اور محزل مقصود ہے نا واقعی پر شاہد میں ، بلکہ اگر کوئی شخص تمام
صفات دو پیا ٹی ذات ہے دور کر لے اتو اس کی نہیت مخزل مقصود ہے ایک بنی ہے جے کوئی
مفت دو پیا ٹی ذات ہے دور کر لے اتو اس کی نہیت مخزل مقصود ہے ایک بنی ہے جے کوئی
میں جو اور چھر مجبور بال اور انعاقات ہیں جوان اور فی کر لے اتو اس نے بلا کئی
میں اور مضا اور اور ہیں ہوئے ہے دیتی او بہ دو است ہو ہوا ہے آئم ہیں مجبولہ ایک
کو دور کر دیا اور اب وہ سلوک کی مغزل میں چلئے کے لئے آتا دادہ وہ ستور ہوا ، یا تم ہوں مجبولہ ایک
بیمو او محود ہے جو چائی ہے کہ بادشاہ اس سے شاد کی کہ لے جب وہ جدت ہو تھا ہو کہ وہ دی ہوں موافعات کو دور
تی کی گذار اس کے ہوئی کی نا اور رشو ہوئی کی ہے اور میں کا مردل حاصل کر بیکی ،
تی کیا ہے اور بادشاہ کا جو کی کرنا اور رشو ہوئی کی ہے اور میں کا مردل حاصل کر بیکی ،
تی کیا ہے اور بادشاہ کا جو گھر کہا کہ میڈیں پڑھ کیا اور شرح ہوئی بی تی ہے ۔ بی خدا کی

 ا کی خیر دخت ان سے چوکنار ہاور جب می دیکھ کرتا رام طبی اور مب کی دیکھ کرتا رام طبی اور مبل انگاری کی طرف طبیعت بال موری ہے قوبان کے کرشوات عالب ہونا چاتی ہیں اور بیسب یا تمی اطلاق در سکا قاضا ہیں۔

گیر جو فتن اپنے تیس یا کیاز بنا کے اور اپنی روت کو طور حقی کی غذا کھلائے۔ آوا ہے معاونہ میں مواخیت کا درجہ حاصل ہو جا بیگا نماز اس کی آن تھوں کی تصندگ بین جا تیگی اور اسے رات کی تاریخ کی شرخ کے بیٹر کرنے ٹیس آتا م چڑوں ہے نے یا والحق سامس ہو گار مینزل اول کی علامت ہے اور اخیا تک قائم روت ہے اگر چے خدا کی طرف جانے والے درستہ کی کوئی انتہا ہی گئیس ہاں مورت تمام جدوجہدا درتک وو کے سلسلے کیک تھم آؤ ڈو جی ہے گھرانسان مورت کے بھائی مرجہ برقائم رہتا ہے جو اس نے مدت سے سے میں مامسل کیا تھا کہ برقش اس

(دومری ملامت) یہ ہے کہ انسان کا دل ہروقت ادر ہر طال میں اللہ کی حضور میں رہے میں اللہ کی حضور میں رہے میں اللہ کی حضور میں رہے میں درجہ کا دور ہوئے ، اور درجہ کی داور کے اور خضوع ، اکسار دو ایس اللہ کی سازدہ کی سازدہ

جہ ہو جہ بی من میں ہو اسک من میں کا من کا من کہ اسکان کے کا اس کے اسکان کی کا اس کی اسکان کی کا اس کے مسیحت پر مسیحت پر کھائی ۔ چوٹ اس نے پھراس کا گوی اس کے سامنے بھر گل جاوہ ہی ابور بھاتے اور اس کے دل کا کنول محکوب سے بیٹری اس میں میں اس کے سامنے جو اس کے بات کی بھر ہو گا اور اور وہ بیت انگاہ کو جائے آو اس کا دل بھر ارجوب کے ہا سے موجود ہوگا بدان البتہ غیر حاصر ہوگا اگراس صالت میں کوئی شخص اسے قاطل وہ بھر کے اس مسیحتا کے بھر اس معین کوئی شخص ہو کہ کے گا اور میں مسیحتا کے بھر کا اس معین کوئی شخص ہو کہ کہ اس کا معرف نے بھر کئے اور اس معین کوئی شدہ کا محل کے گا اور میں اس معرف کو بھر کے کہ اپنے اشخال وہ ندی میں اس معرف کو بھر کے کہ اور اس مال میں اس معرف کو بھر کہ کے اور اس مال میں اس کا دل فقدا کی محلف وہائے کہ اور اس مال میں اس کا دل فقدا کی محلف وہائے کہ داری ہے اس کا دل فقدا کی محلف وہائے کہ اس کا دل فقدا کی محلف وہائے کہ دل کے محلف میں محلف کی محلف کے دارہ کے محلف کو محلف کی محلف کے دارہ کے محلف کی محلف کے دارہ کے محلف کی محل

ٹی ہوگا جس پرشیرت خالب ہے اور اس کی آنھوں ٹیس کی بشر کی صورت جو کئی۔ اور کا پاک نطف سے پیدا ہوا ہے۔ جاگزیں ہودیکی ہے پھر جب وہ مجبوب اس کے قریب آتا ہے تو اس سے پاتھ یا ڈن چھول جاتے ہیں اور اس کے تام شہوانی خیالات فر وہوجاتے ہیں اس بے خودی اور کم ورفیق کا عذر دو اس کا تن و بمال قرار دیا ہے پھر بیعذر کس طرزح قابل تیول ہے جب مقابلہ پر ایشکا جلول و بمال ہے جم کی کوئی انجنا تھیں۔

الفرض المرض الم مؤل کوتا م دکمال پردا کرنے کے لئے ترص شدید اور عزص محم اور طلب بلغ کی ضرورت ہے جرص وطلب کا میدا مجبوب و مطلوب کا جمال ہے جوشق اور حتاق آتا کھی ضرورت مجر کا تا ہے اور اس جمال آ والے اور الک سے لئے نگاہ شرق اور حتاق آتا کھی خی ضرورت ہے جوتام دو مری چیز والے مند پہیر کر صرف اس کی ہو ہے۔ الشرق الی کے جال کا فظارہ کرنے کے لئے بھی اس چیز کی ضرورت ہے جوتب ارے شوق کو بھڑ کا ہے اور تبداری جرص کو برپا کرے۔ اور ای کے انداز و کے مطابق تھم اری جدو دجھ و دیکی مقدار ہوگی۔

چر مجرب کے ساتھ دریک کیا جہ کے باصف مختن کا جہ بداور یا وہ ہوتا ہے چونکہ اس اٹنا ش مجرب کے مم واخل ق جو پہلے چھڑوہ سے نظاہر وہ جاتے ہیں اس لئے موت کی گانا اور بدھ جاتی ہے کا مرح مبتدی سرید جب پہلے پہل حضرت باری تعالی کے جمال وجل ال کی کرشرسازیاں طاحظہ کرتا ہے تو بسااوقات ضعف ادراک کے باعث اس کی آ تکھوں میں چکا چونڈئیس پیدا ہوتی لیکن آ ہے آ ہے شاطب وشوق زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

مجموعه رسائل امام غزالي باوروبال پہنچ جا ناممکن بھیکن اعل السافلین سے بلندی کی طرف رخ کرناممکن ہے شاگرو ا پی نگاویس ایک رتبه مقرر کر لیتا ہے جو محدود وہ تا ہے نہ یہ کہ مجت کے باعث این استاد کا مرتبہ مين يائ بلكدورجه بدرجه ترقى كرتاب اوروفعتا انتهائي منزل كويخيني كاشوق اس كرول مينيس پردا ہوتا جب ایک رتبہ جامل کر لیتا ہے تو اور کے درجے کا مشاق ہوجا تا ہے بی حال اس نف كا ب جو عالم نمين اس عاب كه علاء سے جوورثة الانبياء مين مشابب اختیار کرے علاء انبیاء و اولیا ء کے ذریعہ سے مانک کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہاں تک کرمفات بشر کی گھ طور پڑھ ہوجاتے ہیں، اور وہ انسانی مورتوں میں فرقتے ہن جاتے ہیں چرملائکہ کے لئے بھی مختلف در جات ومراتب ہیں ،اورسب سے بلند درجه معثوق اونیٰ كا ب اوريكي نصب العين ب طائك مقريين وه بين جن كحت ك درميان كوكى واسط نبيس انہیں جمال اطہراور بہائے اتم حاصل ہے بلحاظ نسبت کے ان سے جومو جودات کا ملد میں سے

ان ہے كم بيں چر برايك جمال اور كمال حقير بوجاتا ہے جب رب العزت كے جمال كى طرف الغرض ای طرح جاہیے کہتم قرب الٰہی کا اعتقاد کرو ، اس طرح کہتم خیال کرو کہ

جنت میں ایک گھر ہے، اور اس کے قریب کہیں اللہ تعالی فروش ہے۔ بیقرب مکائی ہے ؛ اور خدائے رب العزت اس سے بہت بلند ہے؛ اور ندر یکتم عبادت کا ایک تخداس کی خدمت میں بیش کرد،اوراس سے خوش ہوکراس کی قدر دانی کرے اور تم پرمہر بان ہوجائے جیسے مادشاہوں كے در بار ميں ان كى رضامندى اور حصول اغراض كے لئے حاضر ہوتے جيں ؟ تواسے قرب سلطانی کہتے ہیں او بو تو باللہ تعالی بہت بلنداور پاک ہان معانی ہے جس سے ونیا کے ہادشاہ متصف ہوتے میں وہ تو خدمت گزاری ،عاج کی تابعداری اور د فاکیشی ہے خوش ہوتے

ہیں گاہے بسلامے بربخند وگاہے، بدشنامے خلعت د بندان کی مشہور صفت ہے۔ اس تتم كے تمام عقائد جہالت روثی ہیں اگرتم كہوكہ اكثر عوام كاليمی اعتقاد ہے تو كيا جو تحف رگریز کی دکان سے عزطلب کرے اسے طائے، ہر گزنہیں، جب تمہیں ایک فخص کے متعلق معلوم ہے کہ وہ چیز اس کے باس بی نہیں تو وہ چیز اس سے کیے طلب کر سکتے ہو ،عوام كالانعام تو گدھے ہیں ان كولسان البي نے تمرمتنفر ،قرت من قسورہ ہے تعبیر كيا ہے اور واقعی عوام گدھے ہیں کیونکہ انھوں نے علوم کی ممارست کہیں کی کیا تم نہیں و کی سیجے کہ بدلوگ خداوند تعالیٰ کے متعلق کم تم کے خیالات وعقاً بدر کھتے ہیں ، کہتے ہیں وہ عرش پر جیٹھا ہے ،اس برایک سبز چھتری سائے کئے ہوئے ہوئے وغیرہ وغیرہ ، یاوگ ای شم کی تشبیبات سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ لوگ اکثر تشبید کے عادی ہیں لیکن تشبید میں درجات ہیں بعض لوگ خدا کی صورت کا خیال کر کے گمان کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی آئیس میں وہ اتر تا ہے، اور پڑ ھتا ہے بعض لوگ اے ناراضی ، رضامندی ،غصه اورخوثی کے چیزیات ہے متصف کرتے ہیں ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں ہے بہت بلنداور یاک ہے، ہاں اس بات کاشریعت نے تاویل کھوریر استعمال کیا ہے تا کہ لوگوں کو افہام تغییم میں آ سانی ہو، بعض لوگ حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں بعض لوگ نہیں سجھتے اگر تمام لوگ بلحاظ فہم برابر ہوتے تورسول اللہ ﷺ کا بیار شاد باطل ٹھیم تا ، رب حامل فقه الى من هوافقه منه ورب حامل فقه ليس بعقمه ، ہم ان لوگوں کی اس تم کی باتوں ہے درگز رکرتے ہیں کیونکہ میر پاگلوں کا سلسلہ ہے اور شیطان کی بیزیاں تو ڑتا ہے۔

#### مذهب اورفرقه بندي

شایدتم کہو کہ اس کتاب میں تم نے یا تو غد ہب صوفیا کے مطابق یا اشعریوں کے موافق یا بعض متکلمین کےمطابق گفتگو کی ہے حالانکدایک ندہب کےمطابق ہی گفتگو سیج مجھی جاسکتی ہےاب ان مذاہب میں ہے کون حق پر ہے اگر سب ہی حق پر میں تو بیر کس طرح متصور ہوسکتا ہےاوران میں ہے بعض حق پر ہیں تو وہ کونسا ہے تو جواب یہ ہے کہ مذہب کی حقیقت کی شاخت تہمیں کوئی فائد ہنیں دے عتی کیونکہ لوگوں کے اس بارے میں دوگروہ ہیں۔

(اول) وہ لوگ جو کہتے ہیں ، کہ ذہب ایک اسم مشترک ہے تین مرتبوں کی بناء پر (اول)جومناظرات ومبابات كذر بعدے دل ميں پيدا ہوجاتا ہے۔

( دوم ) جو کچی تعلیمات وارشاد ہے معلوم ہوتا ہے۔

( سوم ) وہ معتقدات جوانسان کے دل میں مشاہدات ونظریات کے ذریعیہ سے پیدا

ہرایک کامل محف کواس اعتبارے مینوں نداہب حاصل ہوتے ہیں پہلی صورت کے اعتبارے مذہب یول ہے کہ جس گھرانے علی پیدا ہوا، یا جس استادے تعلیم یائی یا جس شہر میں رہائش ہوئی انہیں کےمطابق ندہب بھی ہوگیا سے علاقہ شرادرا ستادوں کے لحاظ سے مختلف مجموعه رسائل امام غزاتي

ہوتا ہے چنانچ بوخض معتز لیوں یا اشعربیہ باشافعیہ ایا حفوں کے ملک میں بیدا ہوا اس کے دل میں وہی بات جم کی بھین ہے ہی و دا یک ند بہب پر قائم ہو گیااس کے علاوہ جوطر یقدےاسے وہ

ناپنداورندموم تجفتاے۔ چنانچه اےمعتزی ، شافعی ،اشعری ، یاحنی کتے میں ،مطلب مدے کہ وہ خاص

نیالات کے کُروں تعلق رکھا ہے اور ان کی امداد وموالات کرتا ہے، اس کی مثال ایے ہی ہے جیے ایک قبیلہ ہواوراس کے مختلف افرادایک دوسرے کی امدادواعانت کریں اس خاص تعصب کی وجہ یہ ہے کہ ہرایک جماعت جا بتی ہے کہ شم عوام کی اتباع حاصل کر کے دوسروں پر غالب

آ جاؤل اورعوام كے سامنے جب تك ايك الى جماعت كى حيثيت نديمين كى جائے جوغلب واستیلا کے رنگ میں ہو، ان کو جوٹ نہیں آت، چنانچے تمام دینوں میں شاہب ای جماعتی رنگ کے باعث بیدا ہوئے نتیجہ یہ واکہ لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے حسد دنفسانیت کی بلا میں حرکت یں آ کئیں ان کا نصب خت ہو گیا ، اورایک دوسرے کی ایداد کرنے کا جذبہ مضبوط بعض شہروں میں جب سب بوگ ایک ند بب رستحد ہو گئے اور طالبان ریاست و حکومت لوگوں کی تابعداری حاصل کرنے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے بعض ایک یا تمی وضع کیں جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہان کی ضرور مخالف کی جائے گی ،اوران کے برخلاف تعصب کا اظہار کیا جائے گا۔ جیسے علم

اسوداور منم احمر، چنانچاليگرده نے كهارين بكرده سياه باوردوسرول نے كهائيس بلكرزرد ہے چنانچدان مراہوں کے سر کردوں کا مقصد حاصل ہو گیا ،عوام کی اتباع حاصل ہوگی اور مافین کا بازارگرم ہوگیا عوام نے خیال کیا کہ یہ بہت اہم باتس میں وضع کرنے والوں کے سرگروہوں نے وضع کرنے کی غرض جات ہے کرلی۔ ( نہ ہب ٹانی ) جوار شاد و تعلیم کے مطالق اس مخص کو حاصل ہوتا ہے ، جو استفاد ہ

کرے اور ہدایت یائے۔اس کی کوئی خاص ایک ضرورت نبیں معین کی جا سکتی۔ بلک بیا علیم حاصل کرنے والے کے مطابق مختلف ہوتی ہے چنانچہ ہرایک طالب علم ورشدا ہے فہم کے مطابق عقائد قائم کرتا ہے اُٹرمسر شد ترک ہے یا ہندی یا کند ذبمن درشت مزاح آ دگی ہے اور معلوم ہو کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مقام نیس ، وہ نہ جہاں میں داخل ہے نہاس ہے خارج ، نہ کا نئات میں متصل ہے نہ منفصل تو و وجلد ہی اللہ تعالیٰ کے وجود كامكر موجائے گا اوراس كو تجلاد يكاتو چاہياس كوبيان كيا جائے كداللہ تعالى عرش پر قائم ہے اور یہ کہ وہ بندہ کی عبادت سے خوش ہوتا ہے اور مہربان ہوتا ہے اور اپنے بندول کواس

یروسی م عمارت کے بدلے میں ہنت میں واقل کردیا ہے اوراگر سر شدے متعلق بیتین ہوکہ و دھیت کوافذ کرنے کا اہل ہے واس کے سامنے تی ہیں ہی کا ذکر کیا جائے گااس اعتبارے فدہب متغیر اور فتلف ہوجائیگا اور ہر تھی کے مطابق اس کی کیفیت ہوگی۔

( نمیب ٹالٹ ) وہ عقا کہ جوالقہ تعالی اور بندے کے درمیان ایک روز کی صورت میں بیں ،ان کوسوائے القد تعالٰی کے اور کوئی نہیں جان سکتا ،اوران کا ذکر صرف ال شخص ہے کیا جاتا ہے جواس کونے کا مرد ہے اور ان حالات و کیفیات میں اس بندے کا شریک ہے یااس رتبہ کو بہنچ چکا ہے جوان ہاتوں کو تبول کرنے اور سجھنے کے قابل ہاس کی صورت ہوں ہے کہ مسترشد ذکی اور ذہین ہواس کے دل میں کوئی موروثی یا دوسرااعتقاد جاگزیں نہ ہو چکا ہواور نہ اس كا دل كى خاص رنگ ميں رنگا جا چكا ہو، جس كا توكر نانامكن ہواس كی مثال اس مختی كافغذگی بى ہے جس پر کچھکھا جا چکا ہو ،اوراس کا از الصرف جلانے یا بھاڑ دیے ہے ہوسکتا ہے اس قتم کے آ دمی کی طبیعت بر چکی ہاوراس کی اصلاح کی طرف مایوں ہو جانا جاہے چنا نجہ جو پھھاس کے ظاف مرضی کہا جائے گا سے سنا پند کے خلاکی مدافعت کے حیلے ال ٹُ کرے گا اور اگر انتہائی طور پر وہ اوراس کی ہمت اے مجھنے پر کمر بستہ ہو جائے تو اے اپنے نہم کے متعلق شک پیدا ہو جائيگاتو پراس بات كاكياملاج بكراس كى غرض بى نہ مجھنے کی کوشش کرنا ہے،اس لئے آخری طریق کاان تمام ہاتوں کے ہوتے سوتے بھی ہے کہ اس کے سامنے سکوت اختیار کر لے اور اسے اپنے حق پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہی پہلا اندھ شخص نہیں جواثی مگرای کے باعث بلاک ہو چکا ہے ،غرض بیلوگوں میں سے ایک گروہ کاطرز عمل ہے،اب آیافریق دوم اور اس میں اکثر لوگ شامل ہیں ان کا قول ہیہے کہ مذہب ایک ہی ہے، یہی وہ اعتقاد ہے جو ہر تعنی کے حسب حال اور تعلیم وارشاد کے مطابق بتایا جا تا ہے ادرای کا خیال دل میں بٹھا یا جاتا ہےاوروہ یافد ہب اشعری ہے یامعتزلی، یا کرامی یا کوئی اور خدب، پہلے لوگ ان لوگول ےاس بات میں موافق میں کہ اگر وہ ذہب کے متعلق او چیس کہ آیا وہ ایک ہے یا تمن تو تین کہنا چائز نہ ہوگا بلکہ داجب ہے کہ کہدہیا جائے کہ وہ ایک بی ہا گرتم تقلند ہوتو تمباری نہ ہب كے متعلق زحت سوال كو باطل كروے كا كيونك لوگ زباني طور يراس بات ميں متعلق ميں كه ند بب ایک می ہے چروہ اپنے باپ کے ند ب یا ہے معلم کے ند ب یا اپ اہل شیر کے ند ہب براڑے دینے کے متعلق بھی متنفق ہں اگر کوئی شخص اپنے ند ہب کا یقین کرے تو تمہیں اس میں کوئی منفعت حاصل نہ ہوگی دوسرافخص آئے گا تو اس کی مخالفت کرے گا ان میں ہے

ی کے پاس بھی کوئی ایس محیرالعقول سندنہیں۔

جس نے وہ اپنی جانب کا بلزا ہے گا تھے ہم ب بذاہب کو برابر تھوادہ تیائی لوگلر کے ذرایعہ سے تاش کر وہ تا کہ تم خودصاحب غرب ہوجا کا اور اندھوں کی طرح نہ بنو کہ اپنے رہنما کے چھیے اندھا وضعہ روانہ ہواور وہ تمہیں کیک رہتے ہے بلائے طالا کلے تیمار نے ارد کر رہ ہمارے رہنما کی طرح کے بڑاروں رہنمائیں جو پار پار کر کر بدرے ہیں کہ وہ تمہیں کمراہ کردہا ہے اور بلاک کر رہائے انجام کا راچے رہنما کی تلقی کو معلوم کر کو گے اس وقت ہوائے استقال کے اور کوئی صورت رہائی کی شاہ دیگی۔

مسلون و موسود المسلون المسلون

وصلى (للله تعالى تعلى تبيرنا معسر وعلى (له وصعبه وملم



ن يهدى الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له

رسالەمسا ة بە

نهايةالسعادة

2.1

بداية الهداية منيف حفرت جمة الاسلام الامخراليّ

مترجم احرصا حب نتظم كميش قرضه علاقه سركار نظام

مال

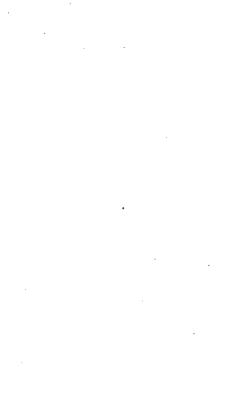

# بداية الحداية

الحمدالله حق حمده والصلوةُ والسلام على خير خلقه محمدوآله واصحابه من بعده

# آغاز کتاب

جوهض كدا سخصال علم كاحريص اورآ رز ومند جواس كويبلية بى اس بات كافيصله كرلينا جا ہے کہ تحصیل علم ہے اس کامقصود کیا ہے اگر صرف ابنائے جنس میں فخر ومباحات اور امتیاز وخصوصت کا حاصل کرنا ہے یا اجر متاع دنیوی پیش نظر ہے۔ تو اس کو یقیینا مجھ لینا جا ہے کہ وہ خورة باين بلاك نش اورتخ يب وين كى كوشش عن بادربيا باتا بي كدعمده مماع وين كو فغنول نمود دنیوی کےمعادضہ میں جج ڈالے اس اس تیم کا معاملہ بےسود ہے۔اورالی تجارت بے فائدہ۔ بلکہ اس تتم کی تعلیم کا و بال معلمین پر بھی ہے کہ انکی ایس تعلیم جومخبر بدنساد ہوان کو بھی اس خسارت میں شریک حال کردیتی ہے۔ ایسے معلمین کی مثال اس شخص کی ہے جور بزنوں کے ہاتھ ہتھیار ہیے۔ چنانچ جناب رہائتماً بھی فرماتے ہیں، مین اعسان علسی معصيةولو بشطر كلمة كان شريكاله تين بوفض كرمييت يرتا مُدرك اگر چا ایک جز ولفظ کے ساتھ بھی ہوتو وہ اس کا شریک ہاورا گر تحصیل علم سے بیٹیت ہو کہ جہل نفسانی دور ہوجائے جہال کی تعلیم وتربیت کی جائے احیائے دین اور بقائے اسلام میں کوشش كمي جهوائي نام ونمود كاخيال ند بورالحاصل بينوابش بوكدسارا سامان اين پرورد گاركي رضا مندی کافراہم کرے توالی نیک نی کے نتائج کا کیا کہنااس کے فضائل یہال تک مروی ہیں ك جب اليافخف تحصيل علم ك لئ جلاب و ملائكداس كيير ك فيجاي يرول كو جهات میں ۔اور جب تک وہ اس شغل میں مصروف رہتا ہے دریا کی محیلیاں تک اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں بہر حال سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ہدایت جوثمروعلم ہاوراس کی ایک ابتداء ہاورایک انتباء ایک ظاہر ہے اورایک باطن اس کی انتہا تک پنجنا بغیراس کے ابتدا کے اسحکام کے محال ہے اور اس کے باطن کا حال معلوم کرنا بدون واتفیت اس کے طاہر کے دشوار ہے اس لئے ہم یبال ہدایت کے ابتدائی امور کر ذکر كرتي مين تاكه بمخض ان كے ساتھ اپنے نفس كى آنر مائش اور قلب كا استحضار كرے أكر كو كي فخص اب ول میں ہدایت کے حاصل کرنے کا علی میلان دیکھے اورنش میں اس کے حاصل کرنے کی

قابليت يا يع ويجمنا عاب كراس ش مدارج نهايات كمالات كحصول كي بعى صلاحيت موجود ہے اور وہ علوم اسرار لدنی ہے بھی حظ وافر حاصل کر سکیگا اگر برخلاف اس کے نفس میں تجامل وتسابل بایا جاوے اور بداقتصائے ہدایت عمل کرنے میں لیت لعل ہوتو سمجھ لے کہ نفس الماره اس پراپنامکمل کرنا چاہتا ہے اور شیطان اس بات کے دریے ہے کہ اس کواپنا مطیق ومنقاد بنالے تا كدائي مكر وفريب سے قبر بلاك ميں جمونك ديو ساور بعوض حصول سعادت كيشرو فساد میں بنتلا کرد ہے یہی نہیں بلک ان لوگوں میں شار ہوجائے جن کے اعمال بدترین اعمال ہیں ، اورجس کی سعی وکوشش دنیا میں ضائع گئ ہاوراٹی کج بنی سے سیجھتے میں کہ ہم نیک کام كررب بي ايساوگول كے بهكانے كے الكے اگر چه شيطان فضيلت علم اور مراتب علما كو بھي ظاہر کرتا ہے، اور جو پکھ فضائل کا ذکر اخبار واحادیث میں آیا ہے اس کوستماہے مگر باوجوداس کے ال مضمون مديث كي يحف ال وعافل ركما بكد من أزد إد علماولم يسزدد هدى لم يردد من الله الا بعدا لعن وكي نب بح يجم مي ماصل كابولكن اس بر مدایت کا برتونہ بڑا ہوتو اللہ ہے سوائے دوری کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہے اور نیز وہ فض المضمون عنابلد عكه اشد المناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه سختر عذاب قيامت كدناس عالم يربوكا كرص كولم عائده ند پنچ اور وہ جنات رسمالت ما ب ولئے كى اس دعا عبرت الكيز ، بخى واقف ب جوآب اكثر بارگاہ قدس میں کیا کرتے تھے کداے پروردگار بناہ جا ہتا ہوں میںا لیے علم ہے جونفع بخش نہ ہو اوراليدول سے كديس ميں تيرا ذرنہ بواورالي على سے جوكد مدارج عالى يرند بہنجائے ۔اور اس دعاہے جومقبول ندہو۔اور نیز فر ماتے میں کدیش نے معراج کی شب ایک ایسی جماعت دیکھی کہ جن کے ہونٹ مقراض نارجہنم سے کٹے ہوئے تتے یں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہوتو انھوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جودوسروں کو یکی کی ہدایت کرتے رہے محرخوداس سے غافل \* تھے اور ان کوشرے 'بر ہیز کرنے کا حکم کرتے تھے صالا نکہ ہم خود اس میں مبتلا تھے جبکہ علماء کی بیجہ ترک عمل ایسی دردانگیز حالت ہے تو جہلا کا خدا ہی حافظ ہے۔ پس انسان کومواخذ والی سے یجنے کے لیے جو پچھے تفاظت کرنی ہے وہ طاہر ہے یہاں تک تو حصول علم کی ضرورت کا ذکر تھا اب مقاصد علم كا حال سنے كه بعض تو صرف حصول رضائے الى اور مراتب اخروى كے لحاظ سے اصل دعايه ب- الملهم اني اعوذبك من علم لا ينقع وقلب لا يخشع وعمل لا ير فع ودعاء يسمع. مجموعه رسائل امام غزاقئ صیل علم کرتے ہیں جن کاشار زمرہ وائزین میں ہے اور بعضوں کو دنیوی و جاہت و جاہ کا خیال تصول علم کے طرف ماکل کرتا ہے تا کہ وہ اپنی زندگی کوعمدہ حالت میں بسر کریں۔جب ایک نیت ہو جاتی ہے تو ایک تتم کی رکا کت اور خست مقصود ہے متعلق ہو جاتی ہے جس ہے ایسے گروہ کی حالت خطرناک ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اگر قبل تو یہ کے اجل نے تعدیل کی تو سوء خاتمہ کا خوف ہادران لوگوں کے لئے یہ بات بھی شیت ایز دی مے متعلق ہے کہ فائز بتو بہوں اور اعمال نيك اختيار كرنے سے تافي مافات جوجائے اور بمصداق المتائب من الذنب كمن لا ذنب له ووبھی فائزین میں محسوب ہوجا کمی تیسرے درجہ میں وولوگ ہیں کہ جنہوں نے ظاہر وباطن میں بالکل اغراض نفسانی کی یابندی کی ہے اور علم کومحض حصول و جاہت اور نفاخر د نیوی کا خیال کیا ہے اور باوجود اس کے جوعاء کی میت اور لباس اور مفتکو میں ان کے رسوم اختیار کیے ہوئے ہیں تو سیجھتے ہیں کہ بارگاہ اقدی میں بھی مرتبت حاصل ہے درحقیقت بدلوگ ہالکین سے میں اس کئے کداس کا بیخیال المباند کہ بم فائزین سے میں ان کوتو بہ کرنے سے بھی محروم ركها باوروواس آيت كريم يحى غافل بين كريساايها المذيب أمنوا لمم تقولون مالا تفعلون اعايان والواكى باتمى كيول كرت بوكه جس يرتمها رامل نبيس ب اورائيس اوكوں كے مناسب حال جناب رسالت ما برا الله ارشاد فرماتے بين انسا حسن غير الدجال اخو ف عليكم فتيل وماهو يا رسول الله فقال علماء المسوء ليني مجصد حال كے سوائے بھى اورلوگوں ہے تم كومفرت تائينے كازياد ور خوف ہے تو محایہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ د حال کے سوائے اور کس مصرت کا اندیشہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ عالمان بے مل سے بعن وہ جو صرف برائے نام عالم کہلاتے ہیں جن کاعلم زبان پر ہ بی ہاوردل نورعلم ہے منور نہیں ہے ہیجی منافقین میں ہے ہیں جنہوں نے علم کوشن حرفہ کے طور پر حاصل کیا ہے ان کی غرض فقط و نیا حاصل کرنا ہے کیونکہ د جال کا کام تو صرف گمراہ کرنا ہے اور بیعلاء گور بان سے دنیا کی برائیاں سا کرنوگوں کے داوں کواس سے پہراتے ہیں محرز بان حال واعمال ہے اس میں پھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ادر پیظاہر ہے کہ پہنست اقوال کے افعال کوطبیعت میں زیاد ہ تر اثر ہے۔ خاص کر جبال کوامور دنیا کے جانب جومیلان ہوجا تا ہے ووا یے بی علاء کے جبر أت دلانے سے بس باو جوداس كران كاعلم باعث مرا بى عوام الناس ہے جمعی تو یہ حصول جنت کی تمنا میں جنتا ہیں۔اور جمعی جمع مال کی آرزوان کی دامنگیر ہے اورتمحي بلحاظ عليت اس خيط عن بحي مبتلا بين كه بم اكثر بندگان خدا مصفحص وممتاز بين لبذا

انیان کو چاہے کئی الا مکان فرقع علی (عاظرین) نے پرمذرر بے کیونکہ بہت نے لوگ ایسے بین کو تیر کرنے میں جلوگا بین کے اور قبل اس کی وجہ ہے اپنی عاقب بگاڑ لیسے میں اور فرایق عالف (ہاکیوں) میں ہوجائے ہے تو بہت ہی احتراز کر مالا زم ہے کیونکہ اس سے سوائے ہارکت کے مطلقا تجات کی اقریق ہی تیر سے بہر حال اب ہم اس مقدوی طرف روبر ماکر کے میری بیان کرتے ہی کہ بدائت جارے کیا ہے کہ برخض اس کو تیجے اور اس کا تجربہ کرے میری بیان کرتے ہی کہ بدائے ہوئے ہیں ہو ایسے باخش تقری بہر حال مربائے مجات اسان تقریل ہے۔ اور جو لوگ صفت تقریل سے تصف میں وہی فائزین سے بین تقریل اعلی اور اجتماع برائی کا مائی اس کے تعلق کے الی اور اجتماع برائی کو کہتے ہیں لیس اشال اور اجتماع کی اجراز کی اجراز کی اس کے تعلق کے سے بعد اور جو لوگ میں مائی کو کہتے ہیں گئی سات اور اور اجتماع کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تی اوا سے محبت کا ذکر کئی مزاسب ہے تا کہ مید کتاب جملہ مطالب ضروری کی جامع ہو حاے۔

#### قشم اول آ داب طاعات د در داند داند داند از داند

اوامرائی ی دوم بین فرائض اور فرائل فرائض بحزارش المال اورام تجارة کے بین اورای کے ڈر بعی اتمان مہلکات عنوات با سکتا ہا وقت قائم بھی المقتل کے بین اورای کے ڈر بعی اتمان مہلکات عنوات با سکتا ہا اوقت قائم بھی فیقول الله تبدال کو وقت الله تعلق ما القبر بسال الداء حافقہ صنت علیهم و لا بوزال العبد یعتوب الی المعلق بون بسمتل اداء حافظ حسبت علیهم و لا بوزال العبد یعتوب الی بالمنوافل حتی احدید فاذا حسبت کسنت سسمعه الذی یعسم به و بسسرہ الذی یبسرہ و لسان الذی یبسم و لسان الذی یبسم و الذی یبسم میں مواقع به ویده المتی یبد علی الدی بیم الترب ان اداکام الدی تعالی بارگاہ قدی میں مواقع بال اداکام کے اداکر نے سے یادان ادبوا با کہ مقر تی مامل فیم کی مواقع بال اداکام کے اداکر نے سے یادہ اور کی چیز سے بیم القرب مامل فیم کی کہ دوم تا بول اور ایر کو فائل سے مامل فیم کی کہ دوم تا بول اور بیسے میں ان کو دوست دکھا بول الا بول کے در سے دوم تا بیادان کے کہ دوم تا با بول کے داری کے ذریعے وہ دمتنا بیادان کے کہ دوم تا با بول جمس نے در ایو ہے دود کیتا ہے اس کی زبان بن جانا ہوں جس نے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کا چھر ہونا تا ہوں جس نے دو کی چیز کو چڑتا ہے اوراس کے چیز بن بنا با ہوں جس کے ذریعہ ہے وہ چیز کا چیز اس کے در بعد سے دو چینا کا چیز کا چیز اس کے در بعد اس کے در جد اس کے در جد اس کے در جد اس کے در جد اس کے در خطان کی با بندی اور حج تا شام رہے کیونکہ خدا وہ کہ خام و دیا شن کے حالات خلوت سالات ہے واقف ہے تمام خطرات اور حرکات در سکتات پر اس کا ملم جیط ہے جالات خلوت وجلوت میں اس کی کھیل ہوئے ہیں ہیں ہر ذرہ کے سکوان در کرکت پر وہ مطلع ہے خیان ہی جھر اور مسلط ہے خیان ہی جھر اور مسلط ہے خیان ہی جھر اور مسلط ہے خیان ہی جھر اور کے سکوان در کرکت پر وہ مطلع ہے خیان ہی جھر اور مسلط ہے خیان ہی جھر اور مسلط کی جھر اس کہ مالی جو در مسلط ہے گئی ہوئی اس کی جھر اور دورام در دولا اف کے بحل اس کرنا ایک بیشتا ہوئی ہے دوروام مورد وظائف کے بحال ہے جھی وقت بیداری سے دولت سرا اس کرنا ایکن تھی اس کرنا ایکن تھی اس کرنا ایکن تھی اس کرنا ایکن تھی دولت بیداری سے دولت سرا است تک ادام رائی کا پایندر بہالا از میں ہے۔

## آ داباستیقاظ یعنی بیداری

فل الفيار تروز على المتين و الراس علي الوراس المتين المتي

اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وماكان من المشركين اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نمو ت واليك النشور اللهم انا نسأ لك ان تبعثنا في هذا اليور الى كل خير ونعوذ بك ان نجترح فيه سو، ونجره الى مسلم اويجره احد الينا نسالك خيرهااليوم وخير مافيه ونعوذبك من شر هذا الميوم وشر مافيه ، لاس بينة وتت بحى خداك احكام كالعي سرعورت کا خیال رہے کیونکہ جولہاس لوگوں کے دکھلانے کے غرض سے پہنا جاتا ہے وہ خسران کا ہاعث

# آ داب دخول بيت الخلاء

بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت بایاں یا وَل بہلے رکھے اور واپسی کے وقت سيدها يا وَل ، بر ہند مر نتکے يا وَل بيت! لخلاء مِن نه جانا جا ہے اور ساتھ کو کَی اليمي چيز نه ہو نی جاہے کہ جس پر خدایا اس کے رسول کا نام لکھا ہو بہت الخلاء میں جانے کے وقت یہ دعا پڑھے۔ بسم الله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيط ان الرجيم الوروائي تكن كوقت ير ص غفر انك الحمد لله الذي اذهب عنى ما يوذيني وابقى فيتى ما ينفعني ع تفائه عاجت کے وقت کلوخ موجودر کھے قضائے حاجت کی جگہ یانی ہے انتخانہ کرے اور پیشاب کے بعد کھنکارے اور تین دفع عضو ناسل کومونت دے اوراس کے بنتیے بایاں ہاتھ بچیرے کہ جس سے قطرات باقى مائدة خارج بوجاكي الرجع عن تضائ حاجت كي ضرورت بوتو اليي جكه 

ع مغفرت جا ج بي بم تحص اي پرورد گاركة نے نكالا بهارے ش سے اس چزكوجو بهار مضر تقى اور باتی رکھااس چیز کو جونفع بخش ہے۔

اختیار کرے کدلوگوں کی آ مدروفت شہواورا گرامیا ممکن شہوتو کی چڑکی آ ڈکر لے تضائے حاجت کو جیفیے سے پہلے

### آ داب وضو

ابیعام عذاب جرفا با عث ہے۔ تا سے پرور گاریاک تمر میرے دل کو خلاق ہے اور سے امیری فرج کو فواحش ہے۔

جلدددم مجموعه دسائل امام غزال

ارُي باتحادهونے سے فل اس وعاکو پڑھے بسم اللَّه الرحمٰن البرحيم اعوذبک من همزات الشياطين واعوذبك ربان يحضرون إيحرباته تمن مرتبده ويداور كهاللهم انبي اسالك الميمن والبزكة واعوذبك من المشوم والهلكة ع رفع حدث إستباحة ملؤة كي نيت كري مرنية مندوهوني يل كرنى جاي چرتن مرتبه مضمضه كرے يانى رائ حلقوم تك بينجا يا جادے بشرطيك روزه دارند موكيونكدروز وكى حالت عي اس تدرمبالغت افطار كاخوف باوريدعا يزه المسلهم اعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثاب فى الحياة الدنيا وفي الآخرة إور يحرتمن مرتبناك من يالى يوية اس دعاكوير محالملهم ارحنى رايحة الجنة وانت عني راض الورجب بي ياك كركاقال دعاكوير محالسلهم انبي اعوذبك من روايح المنار وسوء السدار في مجراى طرح منه كويشاني تصفوري تك طول من ايك كان عدوس كان تك دهو تا چاہیے تا کہ جہاں کہیں چرہ پر بال ہوں جیسے ابرہ وغیرہ خوب تر ہو جا کیں اُورعورات کو پیٹانی کی ابتدا مانگ کے قریب ہے خیال کرنا جا ہے اگر دیش کم ہوتو بالوں کے تہ میں یانی پہنچانا واجب سے مخوان ہوتو انگیوں سے خلال کیا جاوے مند دھونے کے وقت بیرد عا پڑھے الملهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه اوليائك ولاتسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه اعدانك لي مردون اته بعادت معروف آبنی تک دعودیں برترتیب یعنی پہلے دایاں پحر ہایاں اور دایاں ہاتھ دعونے کے دقت مید رعالا محاللهم اعطني كتأبى بيميني وحاسبي حسابأ يسيرأ ا شروع كرتا بول ام سالله كرجوم بان اورجم بدات يروردگار بناه جا بتا بول ش تحم وساوى شیاطین ہےاور نیزیہ کدان کی ترغیب ہے کئی بدی کا ارتکاب ندہو۔

الے پروردگارمبر كى عرض يب كديس ويركت عنايت بواورشرو بلاكت سينجات في

سيرورد كارقرآن مجيد كريز من اورتير بدزياده ذكركر في طاقت عطافر مااوردتياوة خرت مي تول تابت

سم اے خدا جنت کی خوشبوس کھااور مجھے سے راضی ہو جا۔ ٥٠١ عضداوند عالم دوز خ سے اور دوزخ كى موا م تحفوظ ركھ

لا عندادو أن كرمير عدد كوتير عنورسا ال دوزجوتير عدد ستول كامندو أن موتاب اورمت سياه كر مير مدند كوتار كي گناه سال روز جوتير يوشنول كامنه كالا بوتاب

الماسان المال المركسيد على الموس والمراسان عال المال المركسيد على المركسيد على المركسيد على المركسيد ا

بایاں ہاتھ دھونے کے وقت سے پڑھے الملھ مانی اعو ذبک ان تعطیفی کتابی بشمالمي إياثال كحبكه ورآء ظهوى يزه يجرمتح سربالاستيعاب بطريق معلوم كرب اوراس وقت يدعا يرهم اللهم اغشنى بسرحمتك وانسزل على من بركاتك واظلى تحت ظل عرشك يوم لاطل الاظلك اللهم حرم شعرى وبشرى على النار پحرازه إلى كركانول كأسح كرب اعطور کے اندراور باہر سب ر ہوجائے اور انگشت باے شہادت سے کا نول کے اندرسے کرے بیرولی جهت كأسم مراكمت سي كياجاو عاوراس وقت يريز حيرا المهدم اجعل نسى مسن المذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اللهم اسمعني منادي الجنة في الجنتي مع الابوار تجرُّرون كأسح بطريق معمول كياجاو اوراس وقت بيرها يرص اللهم فك رقبتي من النارواعوذبك من السلاسل والاغلال بيهر دونوں ياؤل څخون تک د تووے اورانگيوں كاخلال باينطور كرے كرا بتداء سيده ياؤل كى جيونى انكل ك جاوب اور تجرعلى الترتيب خلال كرتے ہوئے باكيں ياؤل کے خضر پرختم کرے انجشت خلال کو نیچ کی طرف سے انگلیوں کے نیج میں پہنچاوے سیدھا ياؤل وهونے كوفت يوماي حصال لهدم ثبت قدمى على المصراط المستقيم مع اقدام عبادك الصالحين بايان ياكل دهوت وتت يردعا رع اللهم اني اعوذبك إن تزل قدمي على الصراط في النار يوم تزل اقدام المنافقين والمشركين ياؤل كودوف ش احتياط يب كانسف

یا ہے خدا بناہ پانہ این شمار کیا تھی ہا تھا کہ استدادیا جا و۔۔

علاجہ درد گارہ چیا ہے بحد کو تیری مرحت میں اعدال با مستدایا جا ہے۔

علاجہ کے بیٹے جگ ہے۔ مائی دور تھرے موا کا کا سارائش ہے استخدا بھرے بال دور میں اصداد ناتی گیا گا کہ استخدا کے مائی کے بیٹے میں اور انتیا ہے۔

مائی کے بیٹے جگ دور تھرے فراند کا کہ انتیا کہ استخدا کے استخدا کہ استخدا کہ استخدا کی استخدا کہ استخدا کہ استخدا کہ استخدا کہ استخدا کی استخدا کہ استخدا کے استخدا کہ استخدا کے استخدا کہ استخدا کہ استخدا کے استخدا کہ استخدا کہ استخدا کہ استخدا کہ استخدا کے استخدا کہ استخدا کہ استخدا کہ استخدا کہ استخدا کیا ہے کہ استخدا کہ استخدا کی استخدا کہ استخدا کی استخدا ک

مان تك بوبهم عالى برم صوب تمن تمن مرتب إلى بنجايا بائ اور جب وضور فرافت بوتو المان كالون مترج بوكري وها برصور المسلم المان كالون مترج بوكري وها برصور المسلم المان كالمون مترج بوكري وها برصور المسلمة ووحده الاشريك له والشهدان محمدا عبده ورسوله سبحانك المسلمة من بسمة غفرك واتوب الليك في اغفر وتب على انك انت نفسي الست غفرك واتوب الليك في اغفر وتب على انك انت المات المسلم برين واجعلني من عبادك المصالحين واجعلني صدوراً المستطهرين واجعلني صديوراً المستطهرين واجعلني صديوراً من المان وها كل يون والمحلني من عبادك المصالحين واجعلني صدوراً من المان وها كري وقر مراوياً في من المان وها كري وقر مراوياً في المان وها كري وقول من المان المان وها كري وقول من المان الما

فرائض وضوية بين-(۱) منداور ماتھوں کو کہنیوں تک دحو تا۔

-t/5c(r)

(٣) پاؤل څخوں تک دھونا۔

(۴)نیت ر

(۵) ترتیب وضویس سات چیز ول سے احتر از جاہیں۔

(1) ہاتھوں کو نہ جھٹکا کمیں کہ پائی دور ہو چ دے۔

آلواق و چاہوں کرٹیس ہے کوئی سوائے انسہ کے دواکیہ ہے اس کا کوئی شریع کی ٹیس اور گوائی و چاہوں پی جن کی تحقیق تھی بندہ اور درسول اس کے ہیں پاک ہے تو اے خدا اور آم ہے تیم ہے تھی کہ کہ گوائی و چاہوں میں کرٹیس ہے کوئی خدا کمر توجس نے کناہ کیا اور اپنے تھی چھا کہا ساتھ ہے جا چاہوں اور تیم کیارگاہ میں تو پہر کہ جو برسول میں بخش میر سے کا داد کو کو کرد ہے۔ تو بھو گھنے والوں میں اس جا سے خدا میں میرا شار ہوجا دے بھو کو صابح وشاکر بنا اور جائیت دے جھے کو کہ تیم کیا وزیادہ کروں اور تیج کروں تیم میرا شار ہوجا دے بھو کو صابح وشاکر بنا اور جائیت دے جھے کو کہ تیم کیا وزیادہ کروں اور تیج کروں تیم میرا شار ہوجا دے بھو کھو سابع وشاکر بنا اور جائیت دے جھے کو کہ تیم کیا وزیادہ کروں اور تیج کروں (۲) مندوعونے اور سے سرکے لئے تعویٰ اتحوالیا نی لے کرند کھیلتے رہیں بلکہ ایک بار دونوں ہاتھ سے پانی کیکرمنہ بھی دعوئے اور سے بھی کرے۔

> (۳) دِضوکے وقت گفتگو نہ کرے۔ دیدی کی عزی تھ

(4) کی عضو کو تمن مرتبہے ذیادہ فی دھویا جائے۔ (۵) حاجت ہے ذائع یائی صرف شکرے ۔ائٹر بعید دوائں اپیا کیا جاتا ہے گر اس سے احتراز

ما زم بے کہ اہل وسواس کا شیطان مفتحکہ کرتا ہے اور اس مفتحکہ مُند د شیطان کا نام ولہان ایسے۔

ر ۱۷ جویانی کرنا بش آفاب گرم موااس به و صورت کرد. (۱) جویانی کرنا بش آفاب گرم موااس به و صورت کرد.

(۷) کانسہ کے ظرف ہے بھی وضونہ کرے۔

آ داب عسل

اگرامشلام و بتماع ہے آ دی جب ہوتو خسل کرے آ واپٹسٹس نیں ۔ پہلے دونوں ہاتھ کو تھی یا درجوڈ اے نیاست بدن سے دور کرے دور وشوکر ہے گر پاؤس نہانے کے بعد دجوئے اس وجہ ہے کہ (پاؤس دجوگر گھراس کا زیمن پر مکھا پائی کا خسائے کرنا ہے جب وضوئے فراخت بومبریتے یا دیائی ڈالے اور دفنے حدث خنابت کی نیت کی ہو

را بلیس کے فوائر کے میں جرایک کانام اور عمل حب: یل ہے۔

(۱) خنزب وسوسها ندازنماز \_

(۲)ولھان بخل طہارة ۔

(٣) زليور، ذاع منتوحاور الم مشدده ت ين وشراص برائي بيداكرف والاجيم بالين محمل حم

کھانا کیل ومیزان کا تفرقہ وغیروان سب الواب کا بھی محرک ہے۔

(۴) اگوم ترغیب و متدوزنایه در می مدینه در سور می در این در در مست

(۵) وسنان ، بواوشنق حده مین مهمله ساکنه . نینه کا نابه او نماز هس ستی ای کی ترغیب ہے ہے۔ (۲) شریفو فیہ دانسته مصیبتوں اوراژ ائیوں میں بیتا اکرنے والا شیطان ۔

(4) داسم، بدال وسين مبملتيل \_زن وشو برقبس جعر : أالخ والا\_

(٨)مطورميم مفتوحداورطامهمله عرك ....

(٩) ابيش ميا نها داورادلياء كے خدمت ش رہتا ہے انها داس ہے محفوظ ميں ادليا داس سے سيجنے كی بيشہ كوشش كرتے رہتے ہيں اً رائشہ نے بيلياتر خير وئر شدود محى آفت ميں متلا ہوجاتے ہيں۔ پھرسید سے موف ھے پر تمیں ہاراور یا کی موف ھے پر کئی تمیں ہاراور بدن آگاور پیچھے تین تمیں ہار لے اور مراور دادگی کے بالوں میں خلال کر سااور بدن کے سلوٹوں شرباادر ہالوں کی جڑ وں میں عام اس سے کہ وہ گئے ہوں یا تھوڑ نے پائی بہتجاوے وضو کے بعد اپنے ذکر کو چھونے سے احر از کر کے یکٹک اس سے وضو کا اعاد دان تم ہوتا ہے فرائش طس ہے ہیں۔

> (۱) نیت۔ (۱) میں ن

(۲)ازلار نجاست۔ (۳) کال جم کار کرنا۔

آ داب هيم

اگر پائی دھوش نے سے تھی میسر نہ سے بایدان یا در مدہ وہا نوریا جس کا فرہو یا پائی ہے۔
اس قدر ہوکر معرف تنظی کے لئے کا ٹی ہو (تنظی خود کو بود یا کسی رفتی کو ہو کا پیائی ہے۔ تمسمول اس معرف نہ نہ لے بیانی ہے۔ تمسول اس معرف اس سے صورتوں میں اس اس ورقت کم خوان ہوتو اس سے صورتوں میں اس ورقت کم خوان ہوتوں کہ انگلیاں جو رکم جنر مارے جس ورقت کہ فرض نماز کا وقت آئے تیم کے لئے جائے کہ کہ الیمی نہ جمان ہوتوں کہ انگلیاں جو رکم جنر مارے اور فرض نماز مبارح ہونے کی نہیت کر لے اور اس کیا ہے۔ جہنچانے میں خواہ وو تھوڑ ہے ہوں یا جب وقت نہ انگلیاں جو رکم جنر مارے اور فرض نماز مبارح ہونے کی نہیت کر لے اور اس کے جہنچانے کی میں اگر انگلی جو کہ کہ تک کر سے اگر گئی تک کر سے اگر اس کے بیم رکان نہیتو و دسری شرب مارے اور انگلی کے دو مرکن تبلیا ہے۔
ایم اور انگلیوں کے درمیان طال کر سایک تیم ایک وقت کی فرض نماز اور نوائل جیت جا ہیں پر جانے کی فرض نماز اور نوائل جیت جا ہیں پر جانے کیم وروسری تبلیا ہے۔
ایم اور انگلیوں کے درمیان طال کر سایک تاہم بیک وقت کی فرض نماز اور نوائل جیت جا ہیں پر جانے کیم وروسری تبلیا ہے۔
ایم دیکھیوں کے درمیان طال کر سایک جدید تیم بیا ہے۔

آ ذابروانگی مسجد

جب طبارت ے فارغ ہو بھے اگریج ہوگئی ہوڈ سی کے دورکعت نماز مشت مکان عملی پڑھ کے کرآ تخضرت چھ ایسان کیا کرتے تھے۔ پھرمجد کو جاوے جماعت کوڑک شہ کرنے خصوصاً فماز مجمع میں کیونکہ بچھا فما زے جماعت کی نماز مثانیسی دویہ الفتل ہے مجد کو بات وبلد بلدة بطورة المرادة متلى كم القوبات اور استدم يومان عيرال المهم الني اسالك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين الليك وبحق ممشاى بذا الليك فاني لم اخرج الشرأو لا بطراو لا رياه و لا بسمعة بل خرجت اتقاء لسخطك وابتغاء مرضاتك فاسالك ان تقافى من الناروان تغفلي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الاانت.

## آ داب دخول مسجد

معجد میں داخل ہونے کے دفت سیدھا یاؤں آ گے بڑھائے اور بید دعا پڑھے اللهم صل على محمد وعلى أل محمد وصحبه وسلم اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك مجدين تع وشرائع بادر كشده چیز کی تلاش بھی ۔ آگرکوئی ان باتوں میں مشغول ہوتو کیے خدا نہتمہارے معاملہ میں برکت د یوے اور نتم ہاری گشدہ چر تمہیں ملے حدیث میں یول وارد ہے کیونکہ مسجدعبادت کے لئے ے ندایے ابواب کے لئے محید میں داخل ہونے کے بعد بغیر دور کعت تحید محید بڑھنے کے ند بشفے اگر طہارت نہ ہویا تحییہ مجد کے بڑھنے کا ارادہ نہ ہوتو تمن مرتبہ دعا با قیات الصالحات لیتن بیجان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله الكه والد الربعض اس کے بعد ولاحول ولا تو ۃ الا ہاللہ العلی العظیم بھی زیادہ کرتے ہیں ) پڑھے اور بعض کہتے ہیں کہ جار بار اور بعضوں کا قول ہے کہ بے وضوتين باريز هياوروضو بهوتو صرف ايك بإراورا كرسنت دوركعتين گحرير نديزهي بهول تو أغيس دور کعتوں کا پڑھ لیزا تحیۃ المسجد کے لئے بھی کافی ہے جب بیدور کعت پڑھ کے لئو بھراء تکاف ک نیت کرے اور یہ دعا جوجناب رسالت مآب ﷺ بڑھا کرتے تھے بڑھے۔ 1] ے نداالبتہ یا بتا ہوں میں تجھ ہے بطنیل ان لوگوں کے جو تجھ ہے سوال کرتے ہیں اور تیری طرف رغبت رکھتے ہیں اور بوسیال سمیری رفتار کے جوتیری طرف ہے بتحقیق نہیں نگا میں بدی کے لئے اور ن اسبل کراہت اورلوگوں کو دکھلانے اورشیرت کے لئے بلکہ نگا میں تیرے عذاب سے بیخے اور تیری خوشنووی حاصل کرنے کے لئے پس میں جاہتا ہوں کہ بچاد نو مجھ کو دوزخ سے اور بخش دے مير \_ أنناد كذبيل معاف كرتاب كوني كناه مكرتو-یا ہے القدرحمت کا ملہ نازل کرمجمہ یراورا کئی آل واصحاب برسلام ۔اے اللہ میرے گناہ بخشد ہے اور میر ہے نے اپنی رحت کے دروازے کھول دے۔

اللهم اني اسالك رحمةً من عندك تهدى بهاقلبي وتجمع بهاشملي وتلع بهاشعثي وتر دبهاالفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غايبي وترفع بها شاهدي وتزكى بها عملي وتبيض بها وجهى وتلهمني بها رشدي وتقضى لي بهاحاجتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني اسالك ايماناً خالصا دايماً يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لمن يصبني الا ماكتبته على ورضيني بما فسمة لي اللهم اني اسالك أيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفرو اسالك رحمة انال بها شرف كرامتك في الدنياوالأخر ة اللهم اني اسالك الفوز عند اللقاء والصبر عندالقضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبياء اللهم اني انزل بك حاجتي وان صمعف دانمي وقبصر عملي وافتقرت الى رحمتك فاسالك يا قاضمي الامور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور ان الی میں تجھ سے تیرے ماس کی رحت کا سوال کرتا ہوں جس ہے تو میرے دل کو ہدایت کرے اور میرے امور متفرق کو جمع کرے اور میری پریشانی کو دور کرے اور میری الفت کو پھر لا دے اور میرے دین کی اصلاح کرے اور میرے فائب کی حفاظت کرے اور میرے طاہر کو بلند کرے اور میرے مل کو ستحرا کرے اور میرے منہ کوروش کرے اور میری راہ یا لی ول ش ڈ الے اور میری عاجت کو براا وے اورتمام برائیوں ہے جھے کوروکا دے۔اے خداش مانگیا ہوں تجھے ہے ایمان خالص اور دائم جو انست رکھ میرے دل ہے اور سےائی تا کہ ٹی مجھوں کہنیں پینی جھوکو کی بات مجروہ جونونے میرے لئے لکھا تھا اور راضی ہوں میں اس بات سے جوتونے میرے جھے میں دیا۔اے خدا سوال کرتا ہوں میں تھے سے ایمان اور یقین کا کہ جس کے بعد کفرمین باور تیری رحت جا ہما ہوں تا کہ بدوسیلہ اس کے حاصل کروں میں تیری بندگی کے شرف کو دنیا اور آخرت میں اے خدا ما نگرا ہول رسائی رفت لقااورهيروت انصاف ك اورمنزلت شهداء كي اورخوشي نيك بختول كي اورغلبد شمنول براوررفانت انبیاء کی اے خدا تیرے یاس اپن حاجت پیش کرتا ہول اگر چضعیف ہے میری رائے اور کی ہے عمل میں احتیاج ہے محصور تیری رحت کی اس جا ہتا ہول تجھ سے اے فیصلہ کرنے والے کا مول کے اور شفا دينه والدول ي محي طرح عليجه وركفتا ب، .... بقيدحاشيداً ئنده صفحه برطا خطافر ما كي ....

تجيرنى من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رائى وضعف عنه عملى ولم تبلغه نيتى والمنيتي من خير وعدته احدا من عبادك او خير انت معطيه احداً من خلقک فانى ارغب اليک فيه واسالک اياه يارب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غيرضاً ين ولا مضلين حرباً لاعدانک سلماً لاوليانک نعب بعيک الناس ونعادى بعد ارتک من خالفک من خلقک الهم بذا الدعاء وعليک بعد ارتک من خالفک من خلقک الهم بذا الدعاء وعليک الاجابة وهذا الجهده وعليک الخاس وانالله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقو ةالابالله العلى القطيم اللهم ذاالحبل الشديد

بقيه حاشية كُرْ شَدْت في الله الموادياة ل كوآبل ش طيخة البابي يجاجحه كوهذاب ودوزخ سي اور قبر کے فعتنہ سے اور خواستگاری ہلاکت سے اے خداجس بات کے بیجھے میں میری رائے قاصر ہو اورجس كام كرنے من مير على من كوتاى بوياس كى كا قصد داراد دنه بوجون كى اين بنده كے ساتھ وعدہ كيا ہوياكى كوعطاكر في والا ہو خس خوا بش كرتا ہوں اس كى تجھ سے اور ما تكا ہوں اس كو مرایت یا**فتگل** میں شریک کر تجھے اے بروردگار عالم اے خدا جھ کو ہدایت کرنے والو اور مراوكرنے فالے اور كمرا بول ميں مت طاتواہے دشمنوں كا دشمن اور دوستوں كا دوست بنا ہم تيري محبت كے لے لوگوں سےدوی رکیس اور تجھ سے ظاف کرنے والوں سے دشنی اے ضدابید عام اور تجھ سے اس کے تبول کی امیدے برکوشش ہاور تھے پر مجروسے ہم ملک ہیں اللہ کی اوراس کے طرف مجرنے والے ہیں طاقت گنا و بازر بناور توت عرادت كرنے كى محر خداعظيم الثان ب-اے خدا تو انا وتو يتى و بندو مانگرا ہوں تجھ ہے اس زجر کے دن اور جنت بروز حشر مقربین کے ساتھ جو کثرت سے نماز پڑھنے والے ہیں اور تیرے عبد کو پورا کرنے والے ہیں چھیل کہ تو رحیم ہے اور انتہاء درجہ کی محبت کرنے والا ہے جو عابتا ہو وی کرتاہے یاک ہموسوف ہوات کے ساتھ اور غالب ہاس من یاک ہے منصف سے محمریا کی کے ساتھ اور بزرگ ہاس میں وہ یاک ہے اور میں قبول کرنے والوں کے سواکوئی شاد الله المعربين المراكب اور صاحب ففل واحت باك بصاحب تدرت واحدان باك باك باك چزیں اس کے ملم میں گئی ہوئی ہیں اے خدا میرے دل کوقیر کوئی کو بھر کوہ مال کو، دوست پوسٹ کو گوشت کوٹون کو بڈیوں کوآ مے چیجے داکس ہاکس اوپر نیچ سب کومنور کراہے خدازیادہ کرمیرے نور کواور عنایت فرمانور اور جھ كۇنورى نوركروے تيرى دحمت سے سارتم الراجمين-

جلددوم مجموعه رسائل امامغزالي

والأمر الرشيد اسالك الامن يوم الرعيد والجنة يوم الخلود مع المعتربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود انك رحيم ودود انت تفعل ماتريد سبحان من تعطف بالعزو قا ل به لتسبحان من ليس المجدو تكرمه به سبحان من لا ينبغي لتسبيح الا لم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الفضل حالة عم سبحان ذي المعرب كان شي علمه اللهو الحمال لقدر قو الكرم سبحان الذي الحصر كان شي علمه اللهو الحمال

لتسبيح الالسه سبحان ذي الفضيل والمنعم سبحان ذي لقدر قوالكرم سبعان الذي احصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل أس نورافي قبلبي ونورافي قبري ونورافي سمعي ونورافي مصرى ونورافي شعرى ونورافي بشري ونورافي لحمني ونورا في دمي ونورافي عظامي ونورامن بين يدي ونورامن خلفي

رنوراً عن شمالی ونوراً من فوقی ونوراً من تعتی اللهم زدنی نوراً راعطنی نوراً واجعل لی نوراً بر حمتک پیا ارحم الراحمین. اس کے بعد فرش فرائے پر سے تک ذکراور تج اور قرات بی شخول رہاں اٹا مل جب موذن اذان شروع کرئے آئا کا جراب دیے تنی آگروہ اللہ اکر کے تو آپ نجی اللہ کرکھیای طرح برایک کلر گرمینی بی من فق جب وہ کے جی اصلو قرق فی الفارح تو اور الله قوالا باللہ المحل کے اور بجواب اصلو و فیران الوم علی کے کیم معرف سے وہور ت إنسا علی ذالت من المشاعدین علی کے اور متی کی اسلم و کران الوم علی کے کیم معرف سے وہور ت

نامت العلوة كرجواب من كاقسامها الله وادامها ما دامت السموات الارض كيه اورجب جوابت و ن خوافت بوريد عام هي السهم انى سنلك عند حضور صلواتك واصوات دعانك وادبار ليلك رئية كابورات اورخات كرادي كراد كركم الثان ع

نی زبیرے فیزے۔ نماز بہترے فیزے۔ بنگ کہااور نیک ہوا تو اور ش اس بات پر گواہی دینے والوں ش ہے ہوں۔

اہےاورتو خلاف وعد ونہیں کرتااے ارحم الراحمین \_

قائم رکھائی کوانشدادر بھیشد سکے جب بنگ کرآ سمان وائی قائم رہیں۔ ے ضدایا مگنا بھول تھوسے تیرے نمازے وقت اورآ واز دعا کی وقت شب کے جانے اورون کے تے وقت پر گرینشن مجمود وسیل ارتفائیت اور درجہ عالی اور عطائم ان کو شام مجود جس کا تو نے وعد و

مجوعه دسائل امام غزاتي بدايت البدايت واقبال نهارك ان تنوتى محمدًا والوسيلة والخضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المعمود الذي وعدته انك لاتخلف السيعاد ياارحم الراحمين اكرتمانكاك شاذان كي وازآ وي يهلي نمازتمام كرے اور پحرادائے جواب كى طرف مشغول ہوا كرنماز ا جماعت ہوتو تجرد تكبير تحريمهام كمشغول باقتراء واور بعداتمام نمازك بيدعا يرسطي الملهم صل علسي محمد وعلى أل محمد وسلم اللهم انت السلام وادخلنا دار المسلام تباركت يا ذالجلال والأكرام سبحان ربي العلى الاعلى الموسا ب لاالله الاالله وحده لاشريك لمه له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهوحي لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قديسر لاالله الاالله ابسل المنعمة والفضسل والثناء الحسرااله الاالله ولانعبدالااياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ربعد اس کے دعائے جامع الکلم یعنی وہ دعا پڑھے جو جناب رسالت مآب ﷺ نے حضرت عا کشر تعليم فرمالُ تحي جوبيب الملهم اني اسالك من الخير كله عاجله و أجله ما علمت منه ومالع اعلم واعوذبك من الشركله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم اعلم واسالك الجنة وما تقرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد واسالك من خير ما سئلك منه عبدك ونبيك محمد، واعوذبك من شر ما استعاذك منه عبدا ونبيك محمد على اللهم وما قضيت على من امر فاجعل اے خدار حت نازل کر محکر پر اور ان کی آل پر اور سلام ۔ الی تو عیوب سے یاک ہے اور گناہول ے ملامت رہنا تیری بی ذات سے ہادرسلائتی تیری بی طرف چیرتی ہے زندور کھ ہم کواے خد سلاتی کے ساتھ اور داخل کر جت میں بڑائی اور بزرگی تیرے ہی گئے ہے پاک ہے میرارب سب ے زیادہ بڑا اور بخشش والا نہیں ہے کوئی معبود محراللہ جوایک ہاورجس کا کوئی شریک نہیں ہے اکر كے لئے ملك باورستائش بجوز ندور كھتا باور مارتا بوه زنده باس كوموت نيس باك ك ا تدمیں ہے نیکی اور ہر چز پر وہ قادر ہے نہیں ہے کوئی معبود تحر اللہ جوصاحب نعت وفضل و ثناہے ہیر ہے معبود مرات اور ہم ای کی عبادت کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور ای کے لئے ہے بندگی اگر ج کفار برا جا تیں۔

اللهم انى اصبحت لا استطيع دفع ما اكرة ولا املك نفع ما ارجوفاصبح الامربيدك لا بيد غيرك واصبحت مرتهنا بعملى فلا فقير افقر منى الليك ولا غنى اغنى منك عنى اللهم لا تشمت بى عدوى ولا تسوبى صديقى ولا تجعل مصيبتى فى ديىنى ولا تجعل مصيبتى فى ديىنى ولا تجعل على ولا تسلط على

میسی و است است امیر سعی و مسیح سبی و مسیح بروال نماز بدندی من لا بیر حمدنی سال کی بدر دارات شیره می جریم را با نماز می پرین کے بدر ملاوراً قاب می اوقات جار کا مول کے اعظم مول اس تربیب ہے۔

ں و افلیفد دگوات. ایکی بی تھے سے سوال کرنا ہوں ان کل تیکیوں کا جو سروت مقع والے ہوں یا آئیدہ ملیں جس کا بھو کالم ہے اور کیس ہےادر یاہ جا چاہتا ہوں حال اور آج د ک قمام برائیل ہے۔ جس کا تجھ ملم ہے اور ٹیس ہے اور سوال کرنا

ہوں جنت کا اور الیے قول و گل ویت و امتدا کا جرجنت کے زویک کر دیں اور اس شکل کا حس کا سوال تیرے بغد وادر کریکھ بھٹے نے کیا ہے اور پذاہ چاہتا ہوں ان برائیوں سے کر تن سے تیرے بند وادر کریکھ بھٹے نے بناہ ماگل جہ اسے اللہ جو بات بھری تقویر میں کو شنگ مجل میں کا انجام انج کر رہے۔ اس میں کا سے اللہ جو بات میری تقویر میں کے اس کا ساتھ کا سے اس کا انجام کے اس کا ساتھ کا سے استعمال کی استعمال کی استعمال کی تعمال کا سے استعمال کا سے استعمال کی تعمال کی استعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی

یل سزند دوقرا نا سعاحب از حد کرم نیمی سے کوئی انگی عبارت گرقر تیزی می درجت سے ال چا بتا بعن اور تیر سفز اب سے بتا دانگل بعن است میر دائر تکھ کوئیر سے اس کے دور کی انگر ال سے مربور اور درست کرد سے میروا خال اس بخیز ہے جس سے کرتھ نے تجیول کی حالت درست کی ہے۔ اور درست کرد سے میروا خال اس بخیز ہے جس سے کرتھ نے تجیول کی حالت درست کی ہے۔

سمایی شمالیا ہوں کہ جو ہات تھے بری معلوم ہوتی ہے اس کوٹال ٹیس سکنا اور اس نفتح کو حاصل نہیں کر سکنا جس کی ٹونغ کرتا ہوں کا م تیرے ہاتھ بن سے اور دوسرے کے ہاتھ بن ٹیس ہے اور بنس اپنے شکل میں بھٹنا ہوں تیرے ہاس تھے نے یاوہ کو ٹیٹنا جائی ہے ہو سے دنیدہ وستر کراور بھو کو آئی تیں ہے المی تخم سے اعداً تیس مت جنزا کر اور میں افتحود انتھے اور بیرے علم کا انتہائی تیجہ سے بنااور برے کناہ کہ وجہ سے اپنے فیش کو کھے رینا لب مت کر جو و م تعراب

وظيفة قرأت قرآن-(m)

(٧) وظفة تفكر\_

وظيفة تظريم جن باتول كاخيال ضروري بوهيه بير-(۱) زنوب (۲) خطينات (۳) قصور عبادت (۴) خوف عذاب (۵) تفتيح اوقات

تدارک مافات تا کرکوئی برائی سرز دند ہو۔ طاعات مکنہ کے اداکرنے کا خیال رہے اوراس میں بھی افضلیت کالحاظ ہواور نیز قرب اجل اورامیدوں کو کاٹے والی موت کونہ بھو لے ، یہ بھی پیش نظررے كر قريب ترسب اختيارات سلب موجاكي على على مطول اميد سے سوائے حسرت وندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا اذ کاروتسپیات میں ادعیہ مابعد کا در د جا ہے۔

للااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

> مُلِالله الاالله الملك الحق المبين. (r)

علااله الالله الواحد القهارة السموات والارض وما بينهما (r) العزيز الغفار.

م سيحان الله والحمد لنله ولاالمه الاالله والله اكبر (4) ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم.

> السبوح قدوس رب الما تكة والروح. (a)

السبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. (Y)

 (4) كاستغفرا لله العظيم الذي لاالـ الاحوالحي القيوم ائیس بے کوئی معبود محراللہ ایک بود واور اس کا کوئی شریک سیس تعریف ای کے لئے ہیں زغرہ کرتا بادر مارتا ہے

وہ زندوے اوراس کوفنائیں ہے ای کے ہاتھ میں نکی ہے دوہر چیز برقادر ہے۔ ی میں ہے معبود حکم اللہ جو قادر اور تابت ہے اور جاہت کا اظہار کرنے والاے میں سے معبود حکم اللہ جو ایک اور قبار

ہے بالک آسان وزین کا اور جو کھان کے درمیان ہے عالب اور بخشے والا۔ سم اک بانشداوراس کے لئے حمد بنیس ہے کئی معبود مگروی اوروہ بہت بڑا ہے نیس ہے توت اور طاقت مگر خداعظیم الثان بــ ٥ ياك ومنزه باور فرشتول اوردوح كاصاحب بـ الياك بالشاور تعريف اى ك لئے باك باك ے و وقدائے برزگ \_ ع خفرت جا بتا ہوں اس اللہ ہے جو بڑا ہے اور اس کے سواکو فی معود میں ہوتھ والد بھیشہ رہے والا ہے اس سے نجات اور مغفرت حابتا ہوں۔

#### واساله التوبة والمغفرة

اللهم لامانع لماعطيت ولامعطى لما منعت ولاراد (A) لما قضيت ولا ينقع ذالجدمنك الجد.

اللهم صل على محمد وعلى أل محمد وصحبه وسلم. (4)

الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا (1.)

في السماء وهو السميع العليم. ہرایک دعا کوسومر تبہ ستریا آقل مرتبد دی باریز ھے۔ قبل طلوع آفاب سے سکوت

اولی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ان اذ کار کا ورد آٹھ بندے (اولا داسمہ یں علیہ السلام ہے ) آ زاد کرنے سے افضل ہے۔

## ذكران آداب كاجوطلوع آفاب ہےزوال تک لازمی ہیں

بعد طلوع کے جب آ قاب بقدرایک نیزہ کے بلند ہوتو دو رکعت نماز براھیں گر احتیاط بیہ کے کراہت کا وقت زائل ہوجائے۔ کیونکہ فرض نماز صبح کے متصل کسی اور فتم کی نماز یر هنا مکروہ ہے۔ جب آفاب بلند ہواور چوتھائی دن نکل آئے تو نماز شخی پڑھے۔ جاریا چھ ۔ یا آخوركعت مرووگاندوگانداداكر \_\_ بهركيف جونكه نمازهمل نيك باس ميس كي وزيادتي اين ا بن ہمت اور مرضی برموقوف ہے۔طلوع آ قباب سے زوال تک سوائے نماز ندکورہ کے اور کو کی نمازنہیں ہےان سب عبادتوں کے بعد جووقت بجارہاں کی تقسیم حسب ذیل تفصیل جار

طرح ہونی جاہی۔ يا تو وه وقت طلب علم دين شي صرف موكه بريار وقت كا ضائع كرنامحض فضول يعلم لا ہے خدا تیرے دین کا کوئی مانع نہیں ہے اور جس چیز کوتو نید سے اس کا کوئی وسینے والانہیں ہے تیرے

ارا دہ کوکوئی بللنے والانہیں ۔ گرتو تھروں کی تو تھری تیرے یاس کا رآ مذہبیں ہے۔ ع اے خدار حمت نازل کر محمد ادران کے آل واصحاب پر۔

الاس الله ك نام ع شروع كرنا مول كدجس ك نام ك ساتحداً سان وزين بي كوئي جز ضرفيس پہنچاتی وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دین وہی ہے کہ جس سے خدا کا خوف زائد ہو۔ادر عیوب ذاتی پراطلاع ہو۔خداو ندعالم کی خوابش پیدا ہو۔ دنیا کی رغبت محض آخرت کا لگاؤ بڑھے۔ کردار بدے ڈرتارے۔ کردکید شیطان سے خانف ہو کیونکہ اس کے مرکن علا کوخدا کے غضب میں جٹلا کر دیا ہے۔ کہ جن کا ظاہر وباطن يكسال نيس باور جومض مندم نمااور جوفروش بين يعني وه جودنيا كے مقابله ميں دين كي تجوجهي حقيقت نهين تنجحته بلكه علم كوايك عمره ذريعه حصول اموال سلاطين اور اوقاف يتامي وساكين كاخيال كرتے بيں اورائے تمام اوقات عزيز كوطلب جاه ومبابات ونيوى يافضول المادر مناقف مل صرف كروية بي جووت كقليم سے بچ رب وه كراب فقد كے مطالعد ، من صرف كرنا جا معيم كيونك اس عادات اورخصومات خلق كي جائج كاليك عمده ذريعه حاصل ہوسکتا ہے۔ اورا سے عجیب وغریب مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ جوانسانی معاشرت کے لئے بہت ہی کارآ مدیں بمی علم حق و باطل کے امتیاز کا معیار ہے اور انصاف کا تر از و مگر اس علم کا

حصول بھی بعد فراغ ان علوم کے ہے جو مخملہ کفاید ہیں جیسے علم طب وغیرو۔ فائده: اورادواذكار ندكوره بالاكة وغل مي الركسي قدرطبيت ير بعبر معلوم مواور رغبت كم یائی جائے توسمجھ لوکہ شیطان کا وخل ول میں ہوگیا اور ہلاکت کا وقت آگیا ہیں اس سے ضرور بح کیونکہ شیطان جب الی غفلت میں انسان کو جتلا دیکھتا ہے تو چھرخود ہی اس کے حال پر ہنسا کڑنا ہے برخلاف اس کے اگر مخصیل علوم نافع میں دلچیسی ہوکسل دکہالت عاید حال نہ ہونیت بھی محض خیر ہونینی یہ کدا عمال واقوال ہے احیائے احکام دین کی کوشش کی جائے گی تو یہ برتم کے نوافل عبادات سے افضل ہے اگرنیت میں فتور ہو۔ اور خصیل علم حصول غرور کا ذریعہ ہوجائے جيها كه اكثر جهال ش رصف يائي جاتى باوالياعمل باعث مزلت اقدام ب-(٢) اگر تحصيل علم نافع كى قدرت نه مواور ذكر تسبع وقرأت قر آن اور نماز ش مشغول مو

تو یہ درجیجی عابدین کا ادر سرت صالحین کا ہے کہ اس سے بھی نجات یا سکتا ہے۔ (۳) اگراس ہے بھی فرصت ہوتو ان ابواب کے طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جس ہے عامہ مؤمنین کو فائده اورمسرت پہنچے اورا عمال صالحین میں تائید ہو۔ جیسے فقہاءاور صوفیائے کرام کی

فدمت بیار بری ، تیار داری مسکینوں کو کھلا نا ،مشابعت ، جناز و کے ایسے کام ادائے نوافل سے

(٣) اگراهتال امور متذكره بالاكي تونق نه جوتواين ابل وعيال كے نفقه كے حصول كى

اتی کوشش کرے کدہ و بھی مهادت ہے اور تا ہدا کان مسلمانوں کو کھ می تکلیف دری جائے کہ
ہدا تھا جائے ہیں کہ درجہ ہے اور اقل عداری وین سے ہے اب ان ایوا ب کا ذکر فیل شی کیا
جا تا ہے کہ جس سے احتراز واجب ہے کدوہ شیطان کے مرقوب لیے جی المیاز بالشد (۱) ایسے
افعال کا ارتکاب کہ جس سے دین کی بربادی ہو۔ (۲) کافر آن کا فیا ام پنجیا تا کہ یہ ہائیس کی صفت
ہے۔ اور بدترین اعمال سے ہے۔ بہرکیف ہالحاظ عداری اصور بی کے انسان کی صالت تمن حم

پر ہے۔ (۱) سالم وہ جو مرف ادائے فرائض اور ترک معاصی پراکتفا کرے۔ دری سے میں میں میں انسان کا معامی پراکتفا کرے۔

(۲) رائج که جوادائے نوافل پریعی قادرہو۔ (۳) خامر۔وہ جوادائے امور متذکرہ بالاے مقصر ہو۔

ر ۱۷ صحاحرے وہ بودائے اسوائیسٹر روہالا ہے سسر ہو۔ کیس انسان کو چاہیے کہتی الا مکان رائج ہونے کی گوشش کرے۔ بالفرض آگر اس درجہ پر شریعیتو سالم تو ہو۔ کیس معاذ اللہ خامر شہو جائے ۔ اور نیز بمقابلہ سماریح باد کہ انسان کی حالت تمین تم مرے۔

(۱) بندگان خدا کے حصول اغراض علی بدل سائی ہوا دران کے اسباب مرت کے مہیا کردیے ٹی کوتا ہی شرکے۔ بید درجہ ما نگدگرام البررہ کا ہے۔

رود می از درجه بها م و براز خیراق امید نیست شرم رسان میر درجه بها م و بهادات کا (۲) اقل آش قدر جو که مراز خیراق امید نیست شرم رسان میر درجه بها م و بهادات کا

'') عقارب ومباع کاورجہ ہے لیٹی نے ٹی اقرب ندور ہے کین ست۔ عنصای طبیعتش النبے ۔ بہر حال اگر درجہ مالکندکٹ کروری تدکرے قو درجہ بہائم و جمادات ہے بھی شرگز رجائے الرابیان سے بدنا ہے ہوچکا ہے کہ درقت ایز امور صائع کے حاص کرنے مل مرف کیا جائے اس بیان سے بدنا ہے ہوچکا ہے کہ درقت اور امور مسائل کے حاص کرنے مل مرف کیا جائے

یا معاد کے اگرامور معاش عمی آنو نملی ہوتو تیت تا ندامور میعاد کی گئی شرور ہے۔ اگر گوگوں کے عمل جول سے ساتھ اموز دین کی حفاظت معرض خطر شدہوتہ حزات بہتر ہے۔ عزات میں تھی اگر دموان چھپانہ چھوڑے اور دودو فطائف ہے تھی اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو اپے حزائت و بیماراری ہے فوم اول ہے۔

#### آ دابنماز

ہ ہوئی ہوگئی۔ نمازظہرے لئے زوال سے پہلے آ مادہ رہنا چاہیے نماز تبجد وغیرہ کے لیے جاگئے کی عادت ہوتو قبلولد مناسب ہے بشر طیکہ زوال کے پہلے فارغ ہو جائے ۔ قبلولد شش محرکے ہے لینی جیسا کہ بحر کرنے ہے روز ویس مدملتی ہے انیا بی قبلولہ سے عبادت شب میں تائید ہو تی ب بغيرعبادت شب كے قبلولد كرنا كو يا تحركر كے دوز و ندر كھنا ب بهر حال اگر قبلولد كيا كميا موتو ز وال کے قبل اٹھ کر وضو کر ہے اور مجد میں واخل ہو کر نماز تحید پڑھے اور بجرد اذان کے حیار رکعت نماز ادا کرے۔ جناب رسالت مآب اللہ اس نماز کوطول قرأت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ اور بیارشاد بوا کرتا تھا کہ اس وقت آ سان کے دروانے کھلا رہتے ہیں۔ میں دوست ر کھتا ہوں کداس وقت اعمال نیک کا صعود ہو۔ بیا ررکعت سنت مؤکدہ ہیں صدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے بیرچار دکعت پڑھے اور رکوع وجودکوا چھی طرح ہے اداکیا توستر ہزار فرشتے اس کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور شام تک دعائے مغفرت کرتے رہے ہیں مجرامام کے ساتھ جاررکعت فرض پڑھے اور بعد فرض کے دورکعت سنت مؤکدہ۔ بعد فراغت نماز کے عصر تك اواكى امورمفصله ذيل مي مشغول رب \_ (1) تعليم (٢) اعانت مسلمانان (٣) قرأت قرآن ( م ) بخصیل معاش بینیت تا ئید دین به تحرقبل از عصر چار دکعت سنت بزھے۔ (اس کے مؤ كدوغير مؤكد مونے ميں اختلاف ہے ) محراس سنت كے بہت بزے فضائل ہيں حديث شريف من وارد بكرة ال رسول الله في رحم الله احسر أصل اربعاً قبل المعصور فرماياسروركا منات المع في كردم كرسالله المحض يركد جس في عصر حقبل جار رکعت نماز پڑھا ایس ضرور ہے کہ اس دعاش فریک ہونے کی کوشش کی جائے عصر کے بعد مغرب تك اسينا اوقات كى تفاظت الى ترتيب بر عبيا كد ذكر مو يكار اذكار كاوقت تضائع نه دي قائده حفظ اوقات شاندروز كائي محرعمه وترتيب حفظ اوقات كى يدي كه مرونت

کے لئے ایک فاص شفل مقررہ کو کہ اس سے تجاوز شہونے یائے۔ اگر اس شم کا التوام رہے تو وقت کی برکت معلوم ہوئتی ہے اگر حنظ اوقات کا خیال نہ ہوا در مہل اوقات شکل جانو روں کے (کر برس کوا ہے وقت کی تقدر و قیمت میں بھو کی مصرف ہوں تو بوری حریت و شامت کی بات ہے کیونکہ فرداس المال ہے اس کا ہر کھلا جانا ہت کے لاگن ہے بجہ تحفظ اوقات کے لئم وارالا ہد کے مصول کا کوئی تھر و زیونیش ہے بر کھلا ایک جو برہے بہا ہے کہ جس کا ہدل تیس ۔ اگر دائل کھود یا جائے تھر اس کا ملمار شوارے پس شمل احتقوں کے طلب جا وہ مال دینوی میں اپنے اوقات کو صافح کرنا ہے وقوقی شد واقل ہے سب ہے بہتر قر ریعہ حفظ اوقات کا ہے ہے کہ جلددوم مجموعه رسائل امام غزالن

ازدیا کار قبل صافح عمد مرف بوید دونوں ایے دیتی بیری کری انسان کا ماتور کی چوز کے بخلاف الله وی ال اورا حاب وال کریس ہے گرفتی رور کے معارت بویائی ہے گر بنا کا ماتور کی تعارف بوقی الله بخل کا ماتور کیں ہے گرفتی رور کے معارف بوقی بات مجد میں واقع بوقت کی مشکول رہے کہ بحث کہ وقت می مثل وقت می مشکول رہے کہ بحث دریک قبل طلوع فعنیات رکتا ہے بعوال آئے کہ کر کے بداوست بسب سب سب دریک قبل طلوع المشکوت کی باور کے اور کا المشکوت کی باور کا کہ باور کی باو

مجاہ خضا 'مواُل کرتا ہوں کیں تھی ہے شب کے آئے کے وقت دن کے جائے کے وقت اور نماز کے وقت خل آ واز ان لوگوں کے جو تیری کیا را گارہ وہ عالی اور ان کواس مقام مجلود شمل کا تھے ہو ہو ہا کہا ہے اور دنیے اوران دورکھت ہی سورہ الم مجدہ تبارک المکن یا سی شریف یا سورہ دخان پڑھے کہ
آئے تخصرت کا سے اس طرح مردی ہے مجر چار درکھت سخب پڑھے کہ مد ہے شریف
ہی اس کی بہت بڑی فضیلت خواہ ہے مجر تار درکھتی رکھت پڑھے خواہ ایک سلام
ہے اور ملام ہے اکثر جناب رسمالت ما بھا اسکافی ون ما فعالی مصودہ مسیدے
اسم ربحک الا عملیٰ قبل یا ایسها المکافی ون ما فعالی معود تی ، پڑھا
کرتے تھے اگر تیا م کا عزم م ہوتو وز کوس کے آخر می پڑھے اس کے بعد سوائے خدا کرہ
علم ومطالعہ کتب کے دوم سے ابواب میں مشخول ند ہو کی تکر حدیث شریف می وارد ہے
کہ انسما الا عمال بالمخواتے لین اعمال میں امور گواتے کا انتہار ہے اس می کی برائی
کا شریک ہوجانا انھائیں ہے۔

آ داب ٽوم

اوجاتا بونے كونت بيدعالا حجاباسمك ربسي وضعت جنبي وباسمك ارفعه فاغفرلي ذنبي اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم باسمك احيى واموت اعوذبك اللهم من شركل ذي شرومن شركل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراةً مستقيم اللهم انت الاول فليس قبلك شيئي وانت الآخر فليس بعدك شيشي وانت الظاهر فليس فوقك شيئي وانت الباطن فليس دونك شيني اقضى عنى الدين واغنني من الفقر الملهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك محياها ومماتها ان امتها فاغفرلها وان احيتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك المصالحين اللهم اني اسئلك العفو والعافية في الدنيا والآخرة البلهم ايقظني في احب الساعات اليك واستعلني باحب الاعمال اليك لتقربني اليك زلفي وتبعدني عن سختك بعدا اسئلك فتعطني واستغفرك فتغفرلي وادعوك فتستجيب لي اس کے بعد آیة الکری ،آمن الرسول آخر سورت تک ،اخلاص ،معو ذینن ،الملک پڑھے اور ا بتائير تيرے نام كے ميں نے اپنا پہلوركھا ب اور اى كے بدولت اٹھاؤں گا اس كوليس بخفدے مير كاناه ات خدا بجاعذاب ساية الدوز جب توايخ بندول كواشائ كان خداتير عام يرا نحااور مار جحو کواے خدا پناہ ہا تکتابوں تجھ ہے شرے ہرصاحب شرکے اور ہرایک چار پایہ ہے تو پکڑنے والا ہے چوٹی ان کی تحقیق کے خداراہ راست بتلانے والا ہا اللہ وال بے سونیس ہے تیرے ميلے كھاورتو آخر بوليس بعد تيرے كوئى چيز اورتو بلند ب سوئيس او يرتيرے كوئى چيز تو باطن بو نہیں مواتیر اول چز پورا کرہم سے قرض کواور بے نیاز کرہم کو قرے الی تونے بیدا کیا میر نے فس کواور تونی مارے گااس گوتھوے ہے اس کا زندہ رکھنا اور مارٹا اگر مارے تو اس کوتو بخطد ہے تو اس کواورا گرزندہ ر کے اس کوتو حفاظت کراس کی ان چیز وں ہے جس ہے تو اپنے پر ہیزگار بندوں کو بچا تاہے اے ضدایس تحدي عضو جا بتا بول اور عاقب دين اورونيا اورة ترت ش الصفدا مح كوافحا الي ساعت من جوتير ي

ے زیادہ پند بدہ اور مرفرف رکھا لیے مگل عمل جو تیرے یا مرمجوب تر ہوتا کرتیرے پاس میر القرب زیادہ ہوا درائے عذاب سے تو محمود در رکھ تھے۔ موال کرتا ہوں ہی عطا کر مجمولا تھے۔ منظرت جا بیتا ہوں لیس

بخشد ہے جھ کوا در دعا کرتا ہوں میں تجھ سے پس قبول کرتو میری دعا کو۔

یول بی الله کا ذکر کرتا ہواسوجائے با دخوسونا بہت بوی فضیلت رکھتاہے روح عرش کی سیر میں مصروف رہے گی بیدا ہونے تک ووشل نمازیز ہے والے کی طرح سمجھا جائے گا اور جب بیدار ہوتو اُن با تو ن کوشل میں لائے جن کوہم او پر لکھ آئے میں اور عمر مجراس ترکیب کا یا بندر ہے اور جو اس کی بابندی اور مداومت شاق گزرے تو اس طرح صبر کرے جس طرح کوئی بھارشفا کے انظار میں بچی دوار صبر کرتا ہے اور کوتا ہی عمر کا خیال کرے اور سمجھے کدا گرمثلاً میں سوبرس زندہ ربا توبیدت بنسبت اس مدت کے جو مجھ دارآخرت میں رہناہے اور جس کی انتہا میس ہے بہت ای کم ہے اور بیسویے کہ جب میں اس امید پر کہ دنیا میں مثلاً میں برس تک راحت اور آرام يس ربون كامبينه ياسال بجرى مشت وذئت كى يروانيس كرتا تواس اميد يركدابدالا بادراحت وآرام میں رجوں گا اس کی دنیوی زندگانی کے چندروزہ مشقت سے (جوعبادت میں ہو) کیوں اکتا جاؤں اوراس کی برداشت کیوں نہ کروں اور زندہ رہنے کی امید کوطول نہ دے بلکہ یوں مجھ لے کدموت قریب ہے اور دل میں کیے کہ مجھ کو آج کے دن کی عبادت کی مشقت ا فعاليني جا ہے اس لئے كمثايدة عرات من مرجاؤل اور رات يائ و كے كمة عرات ك عراد کی مشقت رمبر کرمار ہوں اس لئے کہ شایدکل مرجاؤں کیونکہ موت کے آئے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کوئی خاص حالت نہیں ہے کوئی مخصوص عمر کی قید نہیں ہے بہر حال وہ آنے والی ہے گریہ معلوم نہیں کہ کہ آئے گی اس صورت میں زاد آخرت کی فکر پذمبت دنیا کی فکر کے اولی وانسب ہے اور نیز جانے کے مجھے دنیا میں بہت تھوڑے دن زندہ رہنا ہے سو ممکن ہے کہ میری عمر کا ایک ہی دن باقی رہا ہوا یک ہی کخلفرض کہ ہرروز بھی خیال کرے اور مشقت عبادت برصبركرتا جائے بخلاف اس كا كريہ جائے كه ش مثلاً بجياس برس زنده رجول گا اور پھر مشقت عبادت برصبر كرنے كا اراد وكري تو دل عبادت سے اكتا جائے گا اور عبادت د شوار معلوم ہونے گئے گی اگر اس طرح عمل کیا جائے گا جس طرح کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں تو مرنے کے دفت بےانتہاء مسرت ہوگی اگر عبادت ایک دفت ہے دوسرے دفت برڈ الی جائے اوراس میں ستی کی جائے تو موت اچا تک آجائے گی اور بخت سے بخت حسرت ہوگی صبح کود بی مافرمنزل پر پہنچ کر آ رام وجین ہے رہے ہیں جورات کوراہ طے کرتے ہیں اس طرح وی لوگ مرتے دم مسرت حاصل کرتے ہیں جوا پی عمرعبادت میں گزارتے ہیں میہ با تھی اچھی طرح معلوم ہونے کا ایک دوسراونت ہے یعنی موت۔ جب ہم ترتیب اور راہ کو بتا چکے ہیں تو اب نماز اور روز وکی کیفیت اوران کے آ داب اور نیز امامت اور جعد کے آ داب بیان کرتے ہیں۔

## آ دابالصلوة

جب وضوے اور بدن اور کیڑے اور جگہ کی نجاست پاک کرنے سے فارغ ہوجاؤ ادرناف سے زانو تک ستر کر چکوتو قبلہ رخ دونوں یاؤں میں کچھ فاصلہ دیکراس طرح کھڑ ہے ہو کہ وہ مل نہ جا کیں اور سیدھے کھڑے رہواور شیطان ہے محفوظ رہنے کے لئے قل اعوذ برب الناس پڑھانوا دردل کوخدا کی عبادت کے لئے حاضر رکھوا دراس کو دسوسوں سے خالی رکھوا دراس بات پر نظر ڈالوکیکس کے حضور میں کھڑے ہواور کس سے مناجات کررہے ہواورایے مالک کی عبادت ايسے دل سے كرنے يرشر ماؤ جواس سے عافل رہے اور دنياوى وساوس اور نفسانى خواہش سے بہرا ہواور سیمجھو کہ خداتمہاری دلی کیفیات برمطلع ہے۔ اور تمہارے قلب کود کھور ہا ہے اور خدا کی درگاہ میں تمہاری نماز کی مقبولیت بقدرتمہارے دلی خشوع وخضوع و بجر و نیاز کے ہوتی ہاس لئے نمازا یے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کروکہ گویاتم خداکود کھیرہے ہو کیوں کہ اگرتم اس فہیں دیکھ رہے تو وہتم کو دیکھتا ہے اورا گراس دجہ سے کہتم خدا کے جلال کی معرفت ے قاصر ہونماز میں تم کوحضور قلب میسرنہیں ہوتا اور تمہارے اعضاء تمہارے قابو میں نہیں رہے تو بدخال کروکدایک صالح آ دمی جوتمهارا بزرگ ہے تمہاری نمازی کیفیت معلوم کرنے کی غرض تتمهاري طرف د كميدر باب جب مدخيال كرو حي تو تمهارادل حاضراورتمهار الماعضاء ساكن ہوجا کینگے ابا یے نفس کی طرف خطاب کر کے کہو کہ اے نفس بدکار کیا تو اپنے خالق اور مالک ے اس بات رہنیں شرماتا کہ جب تونے اس بات کا خیال کیا کہ اس کے بندوں میں ہے ایک ذلیل بندہ جس کے ہاتھ میں نہ تیرا نفع ہے نہ نقصان تیری طرف دیکھ رہا ہے تو تیرے اعضاء متواضع ہو گئے اور نماز الحجھی طرح ہے اوا کی گئی ہیں بڑے غضب کی بات ہے کہ تو پیرجا نما ہے کہ خداد کھے رہا ہے اور پھرخشوع وضوع نہیں کرتا کیا تیرے نزدیک خدا تعالی کا رتبداس کے بندول سے بھی ممتر ہے دیکے میکس ورجد کی سرکتی ہے اور کیسا کچھ جہل ہے ادر کیسا براظلم غرض مید کہ ان خیالات اور حیلوں سے دل کا علاج کرے تا کہ و نمازیش حاضررہے اور دولت حضور قلب ميسر ہوكيوں كەنماز كاسى قدر حصه كارآ مدىب جوسوچ سجيد كرادا كيا گيا ہواور جوحصہ كەسبو اور غفلت کے ساتھ ادا ہوا ہو وہ استغفار اور کفارہ کامختاج ہے جب قلب کو حاضر کر چکے تو تنہا فرض نماز کے لئے پہلے اقامت کے اگر جماعت کے ساتھ ہوتو اذان اور اقامت ہر دو (منفرو نخص کے لئے اذان کامتحب نہ ہونا اس لئے ہے کداذان سے صرف اعلان مقصود ہے تنہائی میں سوائے اپنی ذات کے دوسرے براعلان کا موقع ہی نہیں ہےتو پھراذان کی ضرورت ہی کیا بیامام شافعی کافدیم قول ہے مرضح یہ ہے کہ غرد کے لئے بھی اذان کا کہنامتحب ہے مرفرق میر ے کہ جنگل وصحراء میں تو یکار کر کے وگر نہ آہتہ ) بھر نیت اس نماز کی کرے جسکا ادا کرنا مقصود ے ( بلتین وقت ،خواہ فرغ ہو یاسنت یا قصر وغیرہ مقتدیوں کو اقتداء کی بھی نیت کرنی جاہیے استحضار صلوة كے ساتھ ۔استحضار دولتم پر ہے حقیقی اور عرفی استحضار حقیقی وہ ہے کہ نماز کی ترکیب بتفصیل اجزاء پیش نظرر ہے یعنی ہرایک جز کا کیے بعد دیگرے متحضر رہنا ضروری ہےاستیضار عرنی وہ ہے کہ بہمینیت اجما می نماز کے ترکیب متحضر رہے۔ چونکہ نماز نیت کے ساتھ مقتر ن بالبذامقارت بهي دوتم برب حققي اورعرفي مقارنت حقيقي وه بكدادا يصلوة كاخيال شروع تکبیرے ادا تک برابردے کی جزیش غفلت ندہومارنت عرفی وہ ہے کہ تکبیر کھے کس ایک جز کے ساتھ اقتران ہو ) یعنی پرنیت کرے کہ میں اس وقت کی مثلا ظہر اللہ کے لئے پڑھتا ہول تکبیر کے وقت ریٹیت دل میں ہواور تکبیرے فارغ ہونے کے قبل دل سے تحویہ ہوجائے نیت کے بعدرفع یدین شانوں تک کرے ہایں طور کہ ہاتھ اورانگلیاں بحالت معمولی کھلی رہیں ضم اور تفریج میں کوئی تکلف شہویم حال دونوں ابہام کا نوب کی لوتک پہنچیں اور سرانگشت کان کے اوپر تک ہتھیلیاں کہنوں کے محاذی ہوں جب ہر چیزائی اپنی جگہ پننج جائے تو تنجیراولی لہیں اور آ جنگی کے ساتھ ارسال کریں رفع یدین اور ارسال میں تھیل نہ کیجائے اور دائیں بائين طرف بھي ندم ين ارسال سيند پرتمام كيا جائے جب سيند پر باتھ رهين توسيدها ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہوخضروابہام ہے بایاں پہنچا تھا ہاجائے دوسری الگلیاں پہنچے پر کھلی ہوئی رکھیں اور تميركمالله اكبر كبيرا والحمد للهكثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا اوريح وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما وماانا من المشركين ان صلاتي ونسكيي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذالك امرت وانا من المسلمين يرص اوراس كيعداعو ذبالله من الشيطن الرجيم كبكر سورة فاتحتروع كرع محراداع تشديدات كاخيال رب كيونكه حرف مشدوكو جب تخفيف

جنددهم مجموء رسائل امام غزاثي

كراته يرهاجائ توايك حرف ساقط موجاتا بضادادرطاء كتلفظ س بحى جد بلغ كيا جائے كەتىدىل حرف سے قرات باطل موجاتى باورلفظ آمن كوولا الضالين كے ساتھ نہ ملائيں اگر تبانماز ہوتو صبح مغرب اور عشاء ش بہلی دور کعت جر کے ساتھ اداکریں اگر ماموم ہوتو جہری ضرورت نہیں ہے کیوں کدامام خور جبرے پڑوارگام کی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعدا طوال مفعل اورمغرب مين قصار مفعل ظهرا ورعشاء مين اوساط مفعل بزها كرے طوال مفعل میں سورة حجرات ، فی والمرسلات وغیرو داخل میں اور قصار مفصل میں سورة ولفتی ہے آخر قرآن تک کوئی سورت بھی ہواوساط مفصل میں والسماء ذات البروج یا کوئی دوسری سورۃ جواس کے ماوى بوارسر بوتو نماز مع من قل يا ايها الكفرون ،قل هو الله احدير عضم سورة كے بعد قبل از تكمير ركوع كے بقدر سجان اللہ وقف اضل ب حالت قيام من سر جمكار ب اور نظر مصلے پر ہوکہ بیضور قلب کا باعث ہے سیدھے یا بائیس طرف ملتفت نہ ہوں مچررکوع کے لے تھمیر کیے اور رفع یدین بطریق فہ کور کرے تھمبر کواس قدر تھنچ کہ انتہائے رکوع تک بہنے جائے (تا کرکوئی جزنماز کاؤ کرالی سے خالی نہ ہو )رکوع میں ہتھیلیوں کو گھنوں پرر کھے انگلیاں تعلی رہیں اور دولوں محفوں کے درمیان (بقدرایک بالشت کے )فرق ہو پشت اور گردن اور مرکوابیا برابرکردے کہ ایک سطح مستوی معلوم ہو، کہنیاں پہلوے جدار میں ، گرعورتوں کواس كے ظلاف كرنا جائے ركوع ميں تين مرتب بحان رئي العظيم كيم اگر مفرد بوتو سات يا دس بارتك مجی تبیج کا ذیاده کرنامتحن ہے پھر سرا شاوے اور تم اللہ لن حمر و کہتے ہوئے رفع یدین کرے جب يورا قيام بموجا ي تورب نا لك الحمد مل السموات ومل الارض وملء ما شنت من شيشي بعد كمِنازم كي ركعت الى كروع كاعتدال من . فنوت پڑھے پر تکبیر کہتے ہوئے تجدہ کرے گرال تکبیر میں رفع یدین کی ضرورت نہیں ہے تکبیر مجدہ کی بیہے کہ پہلے دونوں گھنے زیمن پرر کے مجر دونوں ہاتھ مجر بیشانی رکھے محرسب اپنی ا بن حالت بر محلی رہیں ناک بھی پیشانی کے ساتھ زمین کو نگادے کہنیاں بہلو سے جدار ہیں پید کورانوں کے ساتھ ند ملاوے محرعورتوں کوائل کے خلاف کرنا جا ہے ہاتھ زمین پراسیقد ر فاصلہ سے رکھیں کہ کا ندھوں کے محاذی ہوجا کیں دونوں باز وزمین پرینہ بچھائے جا کیں مجدہ میں تین بارسجان رفی الاعلیٰ کیجا گرمنفر وہوتو سات سے دس تک بھی اس شیخ میں ذیا دتی ہوسکتی ب محر مجدوب تكبير كت موت سرافعاو ، يهال تك كرنعد بل مجدو موجائ جلسيس ما كس پیر برتکیہ کرکے بیٹے اور سیدھا یاؤں کھڑا رہے دے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پررکھے

الكليال كملى محجاور كم رب اغف ركسي وارحمنسي وارزقيني واهدنسي واجبرنني وعافني واعف عنى مجراسطرح دوسرا بجده كرعلى بدابرركعت مين تجدہ دغیرہ کے اعتدال کا لحاظ رہے بحر قیام کے لئے دونوں ہاتھ زیمن پر رکھ کراس ترکیب ہے ا في كدونول ياؤل برابرافيس نقتريم وتاخير نه بواى طرح بربرركعت اداك جائ محرر كعت ٹانی کی ابتداء میں بھی تعوذ کا اعادہ مسنون ہے جب رکعت ٹانیے کے بعد تشہد برا ھنے کے لئے يُصَوّ سيدها بالتحسيد هے تحف يرر كحي وائر ابهام اورا تكو في كا انگليال بندر إلى اورالا الله کنے کے وقت آگشت شبادت کوا ٹھا کی مگر کھوایک امالہ کے ساتھ تا کہ ست قبلہ سے خارج نہ ہوجائے بایاں ہاتھ کھلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ بائٹیں گھنے پر رکیس اور بائٹیں پیریرزور دیکر مینصین تشهد کے آخر میں بعد درود کے دعائے ماثورہ پڑھیں اور بعد از فراغ السلام علیم درحمة الله دوم تبه دونوں طرف کہ کراس طرح منہ پھیرے که رخساروں کی سپیدی دکھائی دے سلام کے وقت نیت خروج ازصالو تھ کچائے اور نیز جائین کے ملائکداورمسلمانوں پرسلام کی میت کی جائے خشوع اور حضور قلب رتیل قرات فہم معنی کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ بد عماد الصلوق کہلائے جاتے ہیں حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ جس نماز میں حضور قلب ندہو تو وہ تقویت کے قریب سے جناب رسالت آب عی فرماتے ہیں کہ جب آ دی نماز پڑھتا ہے تواس كا چمنا حصه يادسوال حصنيس كلهاجاتا بلكه صرف اى قدر كلها جاتا ب جس قدر كداس في

#### آ داب امامت

امام کو جائے کہ بناظ حالات اعلی بھاعت کے چھوٹی چھوٹی مورتی نماز ش پڑھا کرے آئی سے متقول ہے کہ وہ مکتبے ہیں کہ جس طرح شیں نے انتشاراور کیل کے ساتھ جاہد رسالت با بھی کے چیچے نماز پڑھ ہے ایک کی کے ساتھ نیس پڑھی ہم طال جب معتمیں برابر ہود مائی اور مؤدن اقاص ہے قار نم ہو لہ آن امام بلنڈ اواز کے ساتھ کہر کہ چاہئے تا کہ اس کا قرار اواز کے گھیر کہنا چاہئے جودی ہے امام کو اماست کی ہمی نیت کرتی چاہئے تا کہ اس کا قوار سے طاکر نیت دیک ہو تماز کی جو ہو تی کی گھر موف منز دکی می اماز ہوگی عاہے کہ شل منفرد کے اپنی نماز کو دعاءاستفتاح اور تعوذے شروع کرے جبح ،مغرب اورعشاء میں پہلے دورکعت جبرے پڑھے اور لفظ آمین بھی جبرا کیے ای طرح مقتدی بھی گرمقتدی کوچا ہے کہ امام کے ساتھ خوز بھی آمین کھے نقتہ یم وتا خیر ند ہوا مام کوچا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد تھوڑا ساسکوت کرے تا کہ مقتدی بھی نماز جہریہ یص سور وُفاتحہ پڑھ لیوے اگرامام کی آواز سننے یں نہ آئے تو مقتدی کوسورہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہام کو تبیحات رکوع وجود یس تین بار ے زائدند بڑھنی عائمیں اورتشمداول میں السلم صدل علی محمد کے بعد کھند پڑھے دورکعت ٹانی میں صرف سورہ فاتحہ پراکتفاء کرے بلحاظ جماعت کے تشہد کے آخر میں دعاء طول نہ پڑھے سلام کے وقت امام کو بینیت کرنی چاہئے کہ بیسلام مقتدیوں کی جانب ہے اورمقتد يوں كو جواب سلام امام كى نيت كرنى جائے بعد سلام كے تحور اسا تو قف كرے اور مقتد بوں کے مقابل بیٹھے اور ظہرار ہے تا کہ اگر جماعت میں عورات ہوں تو وہ جلی جا کیں اہام ا ٹی جگہ ہے جب تک ندا مخص مقتد یوں کو بھی انظار کرنا جا ہے امام سدھے یا اکس جس طرف ے جا ہے جاسکا ہے مرافضل یہ ہے کہ سید می طرف سے جائے قنوت میں امام صرف اپنی تصوصيت ندكر عبلكه الملهم اهدن كم يعنى اصيغه جع الم مكودعا ع تنوت يرصف ك وفت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے (لیکن پر قول ضعیف ہے مجھے میں ہے کہ ہاتھ اٹھانا جا ہے )بقيةنوت يعنى انك تقضى ولايقضى عليك عمقترى آسته يزهالي مقترى کوچاہے کہ جماعت کے ساتھ کھڑے دہیں اگر تنہا ہوتو کی کوایے ساتھ لے لیوے مگر نیت باندھنے کے بعد مقتدی کوکوئی فعل امام ہے پہلے یااس کے ساتھ ساتھ نہ کرنا جا ہے مثلا جبکہ الم مركوع مين پينج جائے تواس وقت قصد ركوع كاكر بي على بذا مجد و مي بھي ۔

#### آ داب جمعه

چھر عمد الوچشن ہے بد مبارک دن اس است کی خصوصیات میں ہے ہے اس جبرک روز میں ایک سماحت مجمہائے ہے کہ اس وقت جوجاجت خداہے ما گلی جائے وو فور استوبل ہوگی چیشیٹر بن ہے جعد کا اجتماع کرتا چاہتے جسے کپڑوں کی صفائی وغیرو اکثر ت تنتیج واستففار وغیرو اس کے افعال تو چیشئر کے حصرے اختیار کئے جائے کی کوئل پیششئر سے حصرے بعد بحی ایک ایک ساحت ہے کہ اس کی فصلیات مجمی ساحت مجمد جعد کے برابر ہے جعد کا روز و بھی افضل

مجموعه رسائل امام غزالي بدايت البدايت بعلى بذا پنجشنبه اورشنبه كا روزه ، مطلب مدي كهصرف جعد كا ايك روزه ندركها جائ بلكداس كى ساتھ دوسراروز وجى ركھ كونكه حديث عن اس كالقناع باق الله لا يصدم احديوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده (رواه شخان) بعد طلوع ك المسل كرے يوسل برايك مكلف يرواجب باورسفيد كيڑے پہنيں كونك سفيد كيڑا خداكو مرغوب بحسب مقدور خوشبو بھی لگائمیں سرمونڈ ھائیں ، ناخن تراشیں ہمواک کریں علی الصباح جامع محبدجا كي كمعجد من بيضے سے انسان كي طبيعت ميسكون بيدا موجاتات اور آدمی عبث افعال سے فی سکتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو پہلی ساعت مجد میں واغل ہوا کو یا اس نے ایک اون قربانی دی اور جودوسری ساعت میں گیا ایک بحرا قربانی دیا اور جوتيسري ساعت ميں گيااس نے ايک سفيدشاندار گوه قربانی دياادرجو چوتھی ساعت ميں گيااس نے ایک مرغ قربانی دیااورجو پانچویں میں گیااس نے ایک بینددیا۔ جب امام منبر ر چڑھتا ہے و ملائکہ نامه اعمال کو لیپ دیتے ہیں اور قلم مجینک دیتے ہیں اور اس مبارک وقت میں وہ خوو بحی منبر کے پاس خطبہ سننے کے لئے جمع ہوجائتے ہیں جھخص جس قدر پہلے نماز کو جائےگا ای قدر اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں زائد ہوگا پہلی صف میں شریک ہونا بہتر ہے لیکن جب لوگ بقع ہوجا کمی تو دوسرول کودھکا دیتے ہوئے نہ جائے اگر کوئی ٹماز پڑھتا ہوتو اس کے سامنے بھی نہ جائے کی دیواریا ستون کے قریب بیٹیس تا کددوسرے لوگ اپنے سامنے سے بھی نہ جانے يائميں جب مجد ميں داخل ہول تو بدون نماز تحية المسجد پڑھنے كے نديشيميں متحسن بدے كسورہ فاتحد کے بعد یانج مرتب سورہ اخلاص پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھٹھ اس کا عادی ہوگا وہ ضرور جنتی ہے امام اگر خطبہ بھی پڑھتا ہوتب بھی تحیۃ المسجدادا کر ہے مسنون میہ کہان چار رکعتوں میں سورہ انعام ، کہف ، طر ، اور یس پڑھا کرے اگر اس کا پڑھنا ناممکن ہوتو سوره يس ، دخان ، الم بحده ، سوره ملك ير حصان آخري سورتوں كا جمعه كي شب بيس پر هنا بهت ی احسن ہے ،بصورت مجوری سورہ اخلاص اور کشرت سے درودشریف پڑھا کرے خطب ااوب خاموش بتحكر سے اوراس كے مضامين سے متاثر ہوا گردومرول كو تفتكو سے منع كرنے كى ضرورت ہوتو اشارہ سے منع کرے الفاظ ہے منع نہ کرے کہ بیفل عبث ہے اور لعل عبث کے ارتکاب سے جعد باطل ہوجاتا ہے بیم مضمون حدیث شریف میں بھی وارد ہے بہر حال فرض

ار بعب سے مصرفی اساس مرتب مورہ اطلاق اور معوذ تن پڑ ہے اور اس وقت مختلو نہ کرے نماز جعد کے بعد سات سات مرتب مورہ اطلاق اور معوذ تن پڑ ہے اور اس وقت مختلو نہ کرے آخ بابا جن سرائٹ کے بھٹے نے کہ مدوزہ رکھ کئی تھی جسے دو کر کے بروزہ رکھ کی باباعد اس کے۔ آ داب صیام

صرف اه در مضان می کے دوزوں پر اکتفاء نٹرنا چاہنے بکا گفا دوزے بھی رکتے چاہئی کردو بھو کر دائی المال کے ہیں اور یہ بھا بائع کے جس سے فردوں میں درجات عالیہ حاصل ہوتے ہیں جو لوگ دوزہ شرحی کی ایم عاشورہ کا روزہ بھڑ وادل ڈی کافح بھڑم برجب اور شعبان میں دوزہ در کھنا ہم جب بی آئی اپ کا جٹ ہے اوراس کے فضائل میشاز ہیں اوروہ جو شھور شعبان میں دوزہ در کھنا کے فضائل مرقوم ہیں اس میں سے جا میسید وائل میں ڈیفقورہ وافح پھڑم ر رجب اور ہر میسینے میں تم بھی دین میں بھی جو ہو ہیں تک کا دوزہ در کھا در خیز ایما میشن میں میدار بخات شائل ہیں تم بھی ہیں بھی دید ہی بھی دو ہو ہیں ہیں ہمینے کے اور ہفتہ میں دوزہ کے تعلق میں میشان بھی شیار میشن میں ماد بتا ہے اور باتی دوزے سال کھر کے فور کھیا تھا کہ بالدین کا کا دوزہ اس میسینے کی تمام میشان کو منازیا ہے اور باتی دوزے سال کھر کے فور کا بات بیں دوزہ کے متنی مرف کھانا چیا

ا ہے نیاز، اے تید، اے مبدی، ( میکی بار پیراکرنے والے ) اے معید (میرود باروپیدا کرنے والے ) اے وورد \* البب اپنے طال کرتا ہے اور بعث بی عبادت کے گناہ کے۔

چھوڑ دینے کے نہیں ہیں بلکہ تمام جوارح کی حفاظت بھی مقصود ہے کیونکہ حدیث شریف میں واردے كم من صانم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش اكثر روزہ دارتوا ہے ہیں کہ ان کوروزہ ہے سوائے بھو کے اور پیاے رہے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ، پس روزہ کی حالت میں آئکے ونظر شہوت ہے بچا ئے اور زبان کو نغویات سے اور ایسی آواز كانول سے نہ سے كہ جس كاسناحرام باى طرح سب اعضاء كى تكہبانى كرنى جائے حديث شریف میں دارد ہے کہ پانچ چیزوں ہے روز وٹوٹ جاتا ہے مجھوٹ کہنے ہے ، فیبت ہے ، نمای ہے،جھوٹی قتم ہے،نظر شہوت ہے اور نیز وارد ہے کدروز ہرائیوں ہے بچنے کے لئے بےلہذا حالت صوم میں فخش کلام فبق اور افعال جہال کا ارتکاب جیے تسنح وغیرہ نہ کیا کرے بلکہا گر کوئی تخص لڑنے یا گالی دینے کا قصد کرنے تو کیے کہ میں روز ہ دار ہوں۔افطار حلال چیز ہے ہواور وہ بھی اختصار کے ساتھ کیونکہ روز ہ ہے مقصورتو یہ ہے کہ قوائے شہوانی ضعیف ہول اورتقوی کی رغبت ہو بخلاف اسکے اگر معمول سے زائد کھائے تو پھر روزہ سے جومقصور ہے وہ مفقو د ہوجائے گا خوب سیری ہے کھا تا اگر چہ طعام حلال ہوغضب الٰہی کا باعث ہے کہ اس سے فساد کا احمال ہے پس جب سیری ہے کھایا جاوے تو ایساروز ہ کو تکر مقبول ہوسکتا ہے بہر حال جب روز ہ کی حقیقت پر مطلع ہو چکے تولازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہوزیاد وروزے رکھا کرے کہ اساس عبادت بقال رسول الله قال الله تعالى كل حسنة بعشر امثالها المي سبعماة ضعف الاالصوم فانه لي وانا اجزى به حفرت رمالت مَّاب ﷺ ماتے ہیں کہ جناب باری ہارشاد ہوتا ہے کہ ہرایک نیکی کا تُواب دس گناہ ہے سات سوتک ہے مرروزہ کدوہ میرے لئے ہاور میں اس کی جزادوں گاوقال علیوا لذی نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك جناب رسالت آب علی ماتے ہیں کہتم ہاں پروردگاری جس کے بقضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روز ہ دار کے منہ کی بوخدا کے پاس بوئے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے یقول اللہ تعالى وجل انسا يذر شهوته وطعامه وشرابه من اجلي فالصوم ليي وانسا اجبزی به ، جناب باری عزاسمه سے ارشاد ہوتا ہے کہ جبکہ کھانا پینااورلذات شہوائی ر دزے میں میری خوشنودی کے لئے ترک کئے جاتے ہیں تو بیٹل خاص میرے لئے ہے اور ين اس كى جزاء دول كو قال كالمجنة باب يقال له الريحان لايدخله الا المصائمون فرمايا بغير خدا ﷺ نے جت ميں ايک درواز و ب جبكانام ريحان باس ميں قتم ٹانی اجتناب معاصی کے بیان میں

اموردینی دوقتم برمنقتم ہیں ایک وہ جوترک منابی ہے متعلق ہیں دوسرے کب طاعات ہے، عبادت کرنا تو آسان ہے مگر مناہی ہے بچنا بہت مشکل ہے کہ خاص صدیقین کا حدب، چنانچ جناب رمالت آب فراتي بي كه السمها جر من سجر السوء والمعجابيد من جابيد بهواه ليخي مهاجروه بجوبر افعال كوچيوژ د اوريابدوه ب جوا پی خواہشات کا مقابلہ کرے ، بیتو ظاہرے کہ تمام اعضاء نعمات الی میں سے ہیں اور اس کی امانت ہیں اس اللہ تعالیٰ کی نعمت وامانت کو برے افعال میں لگانا کفران نعمت اور خیانت ب،اعضاء بمزلدرعیت کے ہیں آئی تلہبانی کرنی چاہے اگر حاکم رعیت کی حفاظت ندکرے گا تو بازیر میں متلاء ہوگا اور بیجی ہے کہ ہرایک عضوء اپنے اپنے کر دار کی قیامت کے دن ایسے صاف اورصرت کالفاظ میں گواہی دیگا کہ جس ہے نہایت شُرمندگی ہوگی چٹانچے قر آن شریف میں آيا عتشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بماكانوا يعملون اس دن گوابی دیں گی زبانیں اور ہاتھ یاؤں ان افعال کی جوان سے سرز دہوے المیہ ہے م نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بماكانوا یسکسبون ان کی زبانوں پرمبرکردی جائیگی خودان کے ہاتھ پاؤں اپنے اپنے افعال کی گواہی دیں محے اس لئے ہرعضوء کی حفاظت ضروری ہے خصوصا ان سات اعضاؤں کی لیعنی آ تکھ،کان،زبان شکم فرح،ہاتھ، پاؤں کی دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر ہر دروازے کیلئے عاصوں کا ایک ایک گروہ خاص ہے۔عاصوں سے یہاں وہ گنام گارمقصور ہیں کہ جن کے اعضائے متذکرہ سے گناہ سرزد ہوئے ہول شارح نے لکھا ہے کہ اول مرتبہ اہل تو حید دوزخ میں داخل ہوں گے اور بقدر گناہ معذب ہول گے اور نجات یا کیں گے دوسرے درج مں نصاری تیسرے میں یہود جو تھے درج میں صابئین یا نچویں درجے میں مجوں چھٹے درج یں مشرکین ساتویں میں منافقین انتی ،اب اعضائے سبعد کے فوائد برغور کرو،۔

· مجموعه رسائل امام غزاليُّ

(۱) آمجيواي واسطيدي گئي جين كداند حير عين رجيري كرين انفرام حوائج جين مدد دیں عجائرات آسان وزمین کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں بس اس کی حفاظت خاصہ حیار چزوں سے ضروری ہے غیرمح م کاو کھنا،خوبصورت کو بری نگاہ ہے د کھنا، مسلمان کو بنظر تھارت د یکهنا،مسلمان کاعیب د مکه کرخانم کرویتا ـ

(٢) كان اس لئة ديم محتة إن كدفدااور رسول كالم كونس كرجس سنجات مواور ہزرگوں کے اقوال سنیں نہ ہیکہ راگ یا غیبت وخش اور لغو ہا توں اور ہرائیوں کے سننے میں انکوصرف کروی اور صرف بیخیال نه کریں کہ قائل ہی گنا ہگارے بلکستم مجی شریک گناہ ہے (٣) زبان اس لئے دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں بقر آن پڑھیں ،لوگوں کو ہدایت کریں امورد پی اور دنیوی میں اس سے مدولیں برخلاف اس کے اکثر برائیاں زبان ہے ایس پیدا ہوتی ہیں کہ جن سے بلاشک انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا جیسے کذب، قذف، دشنام، نما می وغیرہ جو خص بیہودہ اور شنخ آمیز کلمات کینے کاعادی ہے حض اس لحاظ ہے کہ جولوگ اس کی باتول کوسکر بنماکریں وہ بمیشد دوزخ میں ربیگا۔روایت ہے کدایک مخص پیغبر ضدا اللہ کے زمانے میں معرکہ جنگ میں شہید ہواتوایک دوسر مخف نے کہا هیدنا لد بالبعدة لين مبارک ہو جنت اس کوتو حضر ت نے ارشادفر مایا کہ بدیات تھے کو کیوں کرمعلوم ہو کی کہ وہ جنتی ب شايد كرده ايك كلام كا عادى موكرجوجت من داخل مونيك مانع موييخى لغواور فضول ، پس زبان کوآٹھ چیزوں سے بچانا جائے۔

ا جھوٹ بو گئے ہے گوتمسنح ہی کیوں نہ ہو کیونکہ کذب امہات کبائر سے ہاس ے انسان کا عنبار ساقط ہوجا تا ہے آ دمی اوگوں کی نظرے گرجا تا ہے ، اگر جھوٹ کی برائی معلوم كرنا جا موتوكسي جعوث بولنے والے كور يجھواور پيرخيال كروكةم كواس سے يسى نفرت موتى ب

جب تبارابي حال بواس عصاف فالمربوسكات كداركم من بعي مجموث بولنے كا عادت ہوتو تم کوجھی لوگ ایسے ہی کراہت کی نظرے دیکھیں تھے۔ ٢ ـ وعده خلافي مت كروجب وعده كرونواس كى وفا كا ضرور خيال كروبلكه اصلى

احسان تو وه بجو بالمافشاء موا كرمجي بعفر ورت شديديا بجوري خلاف وعد كي موتى موتو خيرو كرند يرفال كى علامت باور بدرين فصاك ي عقسال المنبى الشاشات من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذائتمن خان جناب رسالت مآب هزماتي بي كرتين عصلتين جي ين ہوگئی وہ منافق ہے اگر چیکہ ووقعنی روز ہ رکھے اور ٹماز پڑھے ایک تو مجھوٹ بولنا دوسرا خلاف وعد کی تیسرالامات میں خیانت کرنا

٣ فيب بدى بلاء ٢ ال س بجا جائ حديث شريف من آيا ب كرتمي مرتبه زناء کرنے ہے بھی غیبت کرنازیادہ بدتر ہے۔غیبت کی معنی پیہے کہ کسی انسان کا غائبانہ اس طرح ذکر کرنا کہ جس کے سننے سے اس کو تکلیف پہنچ غیبت میں دو برائیاں ہیں ایک تو یہ کہ جربات فائباند كى جائ كوده كى موتب محى غيبت كى معنى ش دافل بدوسرايدك اگردوبات اس میں نہ ہوتو کو یا بہتان ہے سب سے بدتر غیبت نمائشی ہے یعنی مطلب کوا ہے پیرائے میں بیان کرنا کہ جس سے اپنی عفت اور پا کبازی ڈا ہر جو اور دوسروں کی برائی مثلا یوں کہنا کہ (اصلحه الله) خدافلا في فض كا بعلاكر ع كدس في مرس ما تعدال من برائي كي فدابم کواوراس کوا کی برائیوں سے بچادے۔ یااس کے مماثل جو یکی ہواس میں بھی دو حم کی برائيال ہيں ايک تو غيبت اور دوسرے اپني ستائش اگر مقصود اصلحه اللہ ہے محض دعاء ب تو پوشیده مونا جائے تا کر کسی کی بدنائ ند مونے پائے فیبت کی نسبت جوز جرقر آن مجید میں وارد بدووانسان كاعرت ك لئكافى بقولتعالى ولايغتب بعضكم بعضاايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرستموه نيبت ندر ع ولاض كى كى كيا تم میں ہے کو کی فخص اس بات کو درست رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے درانحالیکہ وہ مرا ہوا ہوپس کراہت کرو مےتم اس ہے۔اس تثبیہ ہے مقصود بیہ کہ نیبت سے انسان کے دل کو ویے بی تکلیف پہنچی ہے جیا کہ گوشت کوجم سے جدا کرنے سے بہر حال غیبت سے تخت احر از کرنا جائے غیبت ہے بیخے کاعمدہ ذریعہ بہے کدانسان اپنے مصائب طاہری اور بالمنی رغور کرے اور سنجھ کہ جو اسباب خود اپن خرانی کے باعث ہیں دی دوسرے کے لئے بھی ہیں یں جب کہ کوئی مخص اپنی صنیحت کو گوار وہیں کرتا ہے تو دوسرے کے اظہار عیوب سے بھی محترز ر ہنا جا ہے بلکہ اگرتم کسی کی عیب پوٹی کر و گے تو خدا تہارے عیبوں کو چھیا دیگا۔ اگرتم دوسرے کو رسوا کرد محے تو اس کے بدلے میں خداتم کودین ودنیا میں رسوااور شرمسار کردے گا اگر انسان کو ا پنا ظاہری یا بالمنی کوئی عیب معلوم عی ند موتو مجھ لیا جاوے کہ بیرحماقت کی علامت ہے اور کوئی عیب جمانت سے بڑھ کرنیں ہے اگر خدا کوتہاری بھلائی منظور ہوتو وہ تم کوتہارے عیوں پرمطلع كراد يكاس صورت يس اية آب كوب عيب خيال كرنا غباوت وجهل ب بالفرض الركمي يس کوئی عیب دینی یا دنیوی نه ہوتو اس پرلازم ہے کہ اس نعت کاشکر بجالائے بیک لوگوں کی عیب

چینی اور بدگوئی ہے سر مایہ خسران فراہم کرے۔

٨ طعن اعتراض خصومت سے احتراز جائے ۔ كيونكداس تعل سے مخاطب كوايذاء

مینچتی ہےاورا پی خودنمائی ہوتی ہے علاوواس کےان امور کے ارتکاب سے مفت اینے میش کو

تخ كرناب كونكدا كرخاطب جال ب تووه محى فورابدلد لينے پرآماده بوجائ كا اور اگرسليم اطبع ہے تو اس وقت ٹال جائے گا مگر اس کے ول ٹیں برائی رہے گی اور ضرور مجھی نہ بھی نقصان تَنْهَا عَكَا قَالَ عَلَى مِن تَرِكَ المراء وهو مبطل بني الله له بيتا في ربض

مجموعه رسائل امام غزاتي

الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني الله له بيتا في اعلى الجنة فرمایا جناب رسالت مآب ﷺ نے کہ جو تحق جھڑا کرنا چھوڈ دے اس حالت میں کہ وہ باطل پر ہوتو خدا تعالٰ اس کے لئے وسط جنت میں گھر بنائے گا اور جو محض جنگڑا کرنا چھوڑ دے اس صورت میں کدوہ حق بر بوتو خدائے تعالیٰ اس کے لئے اعلیٰ جت میں جگد دیگا الیے موقع میں

شیطان کے فریب سے بھی بچنا جا ہے کہ دہ اکثر اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تجی بات کے ظا مركر في من تال كياجائ كويريج بمروين تك جبده وبطريق نصيحت مواكراس مين بهي نمائش شریک ہوگئ تو یہ شیطان کی ہسائی کا باعث ہے جو خص اس زمانے کے علماء سے خالطت

۵۔ تزکینفس بعنی انسان اپنے آپ کوبطریق ستائش آ رائش دنیوی سے پاک خیال

پیدا کرےاس کی طبیعت میں تو ان امور کا زیاد و تر اثر ہو جا تا ہے بغیراڑ ائی جھڑے کے اسے فرصت ہی نہیں ہوتی کیونکہ و وای کوسر مایفضل و کمال سیجھتے ہیں۔ نكرتكال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن انقى ضاوندعالمكا ار شادے کئم اینے نفول کو یاک مسجمودہ تم ہے زیادہ جا نتا ہے کہ کون زیادہ پر ہیز گار ہے ایک عيم سے يو چھا كيا كدو وكوى بات ہے جو نجى ہو گر برى تواس نے كہا كدائي آپ تعريف كرنا گو چَی ہوخُورستائی میں دوقباحتیں اور بھی ہیں آیک تو یہ کہ آ دمی ابنائے جنس میں ذکیل ہوجا تا ہے دوسرا خداکے ہاں گنبکار خود بنی کی برائی توانسان کواس وقت معلوم ہوسکتی ہے جب دوسرے خود پسندول کو پخشم عبرت دیکھے کہ کئی کراہت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اس ایسے فعل قبیع کے

ارتکاب سےخود وہ دوسروں کے یاس کیے مقبول ہوسکتاہے۔ ٢ لعنت سے انسان كو بہت بى بچنا چاہئے خواه كسى انسان كى نسبت ہوخواہ حيوان

واجناس کے جسے غلہ وغیرہ اہل قبلہ کی نسبت شرک ، و تفریا منافقی کا اطلاق منع ہے کیونکہ بندوں

کے بھیر جانے والا فضامے ضدااور بغدول کے درمیان عمل قُل شددینا جائے احت کو کی شروری چیزئین ہے جم سے باز پر کہا فضہ شدو ویکہ شیطان پر مجالت کرنے ہے سکوے کیا جائے چیزئین ہے وہ کا برطاف اس کے اگر کی چیز پر فضت کرد کے تو شرور مواحذہ وقتی عمل گرفتار ہو جازے کے فضا کی نالی بھو کی چیزوں کی خدمت شریق میں ہے شریق عمل وارد ہے کہ جناب رسالت ماک بھی برے ہے برے کیانے کی گئی کی کافائے تھی کر کرتے تھے۔

جناب رسالت باب ﷺ برے ہے یہ سے خوا میں کی گانا جناب کے جن بکد مادرت شریف میں گئی کہ اگر رضین ہوئی تو تاول آرنا کے وریٹی چوزو ہے تھے۔ کے کس کے کے بدوعانہ کرنی چائے گار کی نے اپنے امام کی چائی ہوکر نظام سے خدا خود بجھے لے گا مدیث شریف میں وادر دے کہ منظلام آئے نظام کے بلاک کی خوا مشکر کے گا

خود بچھ کے گا حدیث شریف میں دارد ہے کہ مظلوم اپنے خالم کے بلاک کی خواجش کرے گا تا کہ اس مظلماکا بدایہ ہوجائے جو خالم ہے سرز دووا تھا اس بدلے میں خالم کا حق مظلوم پر باتی رہ جائے گا جس کا مواحذہ قیامت کے روز مظلوم ہے ہوگا بعض لوگوں نے تجابت ہی علاء ملف کا بیان ہے کہ نہیت اس ترقط کے لحاظ ہے ذبان درازی کی ہے اس کی نہیت بھی علاء ملف کا بیان ہے کہ اس زبان درازی کا ان لوگوں ہے قیامت میں مواحذہ وجوگا گواس ہے بھی اس کے ظلم کی باز پرس ہوگی۔

۸۔ تستر اور حزان سے تفاظت لازم ہے یہ ایکی بری چیز ہے کہ اس ہے بوجہ شرمندگی لوگوں کا صدفق ہوجاتا ہے اور وجب و و و اب میں فرق پر جاتا ہے، حقر تی آدی ہے لوگوں کو وحث ہوتی ہے شعر آکا تو لفتی کا باعث اور خصومت و برجی حزان اور قطق عجت کی جز ہے والوں میں اس سے حمد کی غیادہ تائم ہوجائی ہے بہر حال اس ہے جہاں کئے مکن ہوا حزاز از کریں بلکدا نمان کا چاہتے کہ اس مقلون میگو کی کرے ادا اس و ایساللفو صرو اگر اصا ، اس کا کا مافوے درگز روا مرحم و ف اور تی عمر کی جائے کر دھیا تھے تھے میں بیزی آف تھی کہتے ہے ہے کا سے ذہان کا پختا بہت ہی دھوار ہے اس سے بچنے کہتے حزاز سے باقا موقی ہے بہتر کوئی کے نہیں ہے جتا ہے معد تق آ کراگر خوش کی تجر کھا کر کے تھے تا کہا گئی ایا تی ہے جس فدر بور کا اس کی طرف اخراز کر کر اے تھے کہتی ہے کہ کر جس نے بھی کوا ندیشر ہے جس فدر بور کھا اس کو دکاران سے کے کہتی ہے کہتی ہے جس کو اور پائے میں ہو تھے اس کے اور پائے میں ہو تھے اس کی تاہد کی شرف ہوگی ہو

(۳) حفاظت شم مشتر اور حمانے سے پچنا چاہئے رزق حلال کی کوشش کریں جب بقدر ضرورت فی جائے تو تھوڑی پر ہی کفایت کریں سیری سے کھانا دل کوخت بنادیتا ہے بودادیا علی دهیسی کرمل و درام کی موفت می دخ ب -(۵) فرح ارتکاب ترا سے خرج کا بیانا خرودی ب دیکی و خداد ند حالم کا کیا ارشاد برتا ب والسندیں لفرو جہم حافظون الا علی از واجبم او ما ملکت ایسسانہ مد خانسہ عند ملومین (جولک پی شرکا کا کی بہائی کرنے والے بیس کم این جردوں یا جن پران کے دائیج ہاتھ یا تک ہوئے ہیں جی تحقیق وہ نیس طامئے کھی ایک اس سے دی اس وقت تک بھی بی کم کم جب سے کردوا فی ظری مخوط خدر کے شکر سے اور میں وقت تک بھی بی کا اور درام کھانے سے اپنے کھی کو کو فائد کر کے اور میں امکان کے اس کا کھی کے اپنے کھی کو کو فائد کر کے دائیں اور حمام کھانے سے اپنے کھی کو کو فائد کر کے دائیں اور حمام کھانے سے اپنے کھی کو کو فائد کر کے دائیں کے دائی کے دائیں کی اور حمام کھانے سے اپنے کھی کو کو فائد کر کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں ک

ند کرے اور شن وجمال کا خیال وال سے نہ نکا لے اور ترام کھانے ہے اپنے بھم وکوؤ فد در کھے کرید چزیر کی شہرت کی تحرک جزیر ہے۔ (۱) باتھ مسلمانوں کے مارنے اور ترام مال کے لینے سے باقموں کو بیمانا جانبے اور

(۱) ہا ھے معما ول سے دورے اور اس کیا ہے ہے۔ پنر مخلوق کو ایذ اور پینے ہے امانت ودیت میں خیانت کرنے ہے اور مضامین نا جائز کے لکھنے ہے جم ان کی صیانت مفروری ہے۔

(2) پاؤل کا ترام کا موں کے کرنے کے لئے جانے سے چیسے کی کی فیست کرنے اورسلمان فورتوں کا تعاقب کرنے اور پاوشاہ کا کم سے دروز سے تک جانے سے پاؤل کو بچائے ، بغیر ضرورت شدید کے خالم پاوشاہ کے دوواز سے تک جانا کیرو گاناہ بھی واقل ہے کہ بیر خوشاند و چاپلیوی میں شامل ہے اور غیز اس کے قلم کو بانا اور اس کی ترخیب والا تا ہے حالا تک رضوار تدعالم فاس كم مانعت كى بولا تركنوا الى الندين ظلموا افتسكم النارمت رغبت كروتم ان لوگوں كى طرف جو ظلم كرتے بين تاكم تم كودوزخ كى آگ سے كُر ندند يہني مديث شريف مي واردع قال المصن تواضع لغنى صالح لغناه ذبب والساديف جوف كتو محرصالح ى واضع صرف اس كى الدارى كے لحاظ سے كرے واس ے دین کا تیسرا حصہ کم ہوجاتا ہے جبکہ تو محمرصالح کی تواضع کا پیرحال ہے تو تو تکر طالم کی توضع اور خوشامد كاكيا بقيد موكا الحاصل تمام اعضائ انساني الشاتياني فعت بي ان عي كوني الي حركت نه مونے پائے جوموجب معصيت مواور تابا مكان اس بات كى كوشش كى جائے كديد عادت الى مى مستعمل بول اگركونى فخص اس كاخيال نه كرية و و اس و بإل مين مبتلاء به وگاجو ان اعضاء کے استعمال ناجائز ہے واقع ہو بہر کیف نیکی اور بدی کے نتائج تمہارے ہی لئے منيداورمعنرين خداوندعالمتم ساورتمهار الثال مستغنى باس كوكسي جيزكي برداهنيس ب بعض اوگ الله تعالیٰ کے رحم وعنایت پر بھروسہ کرتے تیک اعمال ترک کردیے ہیں اگر جبہ فدارجم وكريم ب محرصرف اس خيال ب نيك اعمال كاترك كردينا حاقت مي داخل ب كيونكه حديث شريف مي آيا ب كتفكندوه فن بجوايخ نفس بر ملامت كرے اور طاعت ش مشغول ہوتا کداس کا بیجہ آخرت میں لے اور احق وہ ب جوائی نفس بری میں معروف رے اور خداے جمولی امیدر کھے، کوئکہ اگر خداے کی اور ٹیک امید ہوتی تو اس کے احکام ک تعیل کرتا ، اور نیک اعمال کی رغبت مجی ضروری ہے بغیراس کے صرف اس تم کا خیال کر لینا ایسا ب بيكون فض عالم بون كالو خوابشند بوكر لكين ردي كاكوشش ندكر اورفقايد بات دل می قراردے کے کہ خداوند عالم رحیم وکر می ہے اوراس بات پر قادر ہے کہ بغیر کب علوم ع بھی دولت سے مرفراز کرے جیسا کہ فاص فاص بندوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ بات الى بى كەخصول مال كى توخوائى بومركسب وتجارت كا كجونجى خيال ند بواور صرف يدمان ليا جائے کہ ہرگاہ خدا ٹرائن ساوات ارض کا مالک ہے مکن ہے کہ کوئی ٹرنانہ ہم کو بھی ویدے مگر ہر فض کو اس طرح کا خیال کرے کوشش کا چھوڑد ینا محض اعظی ہے خداوند عالم کا ارشاد باليس للانسان الاما سعى يعنى انسان مرف إلى عى عقمت موسكا باور مرارات دوتا بانما تجزون ماكنتم تعملون يخ تبارا عال كى جزارتمولى كان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم تك بدر بهت م ين اور بدكار جمنم من جب بيال بيقوانسان كوزادة خرت كي جع كرفي من بركز كوتاى ندكر في چاہے۔ دینا وا قرت کا الک وقال دی رجم وکریم ہے ہماری طاحت کے کھاس کا کرم یا دوقیس ہونا اس کا خارے کرم ہیں ہے کہ آجم کوشی وائی کے حصول کی راوہ تلا دے اور بھی وائی ہیں ہے کہ
انسان اس چند روز و دینا شی ترک شہوات ہوجا گئی کیو کہ بغیر گئی کے بونے کے ورید نہ ہوستی ہے
خیال شرک کے کہ بغیر گل کے بھی نجات ہوجا گئی کیو کہ بغیر گئی کے بائے کہ روائے گل مار کہ کے
عبض ہے اس لئے ضروری ہے کہ انجها ووصافین کی اجاح کی جائے کہ سوائے گل مار کہ کے
مفتور کی آرز و ہیا کہ وہ ہے مین کسان ہے روجہ والمستقبار کی جو باتا ہو اور ہون اس کے
مسئوں ہوتھ پہلے دل کی صفائی کی کوشش کرنا چاہے اور نیز اس بانے کہ
منظور ہوتھ پہلے دل کی صفائی کی کوشش کرے دل کی صفائی سے جوارح کی حفاظت
منظور ہوتھ پہلے دل کی صفائی کی کوشش کرے دل کی صفائی سے کہ بوجاتا ہے آگر ہے
مزاب ہوا وہ اس میں ضاد پیدا ہوجائے تو تمام جم میں ضاد پیدا ہوجاتا ہے ہیں اس کے لئے
مزاب ہوجاتا ہے ہیں اس کے لئے

# دل کے گناہوں کے بیان میں

یہ بات ظاہر کے کصفات فدموں بہت ہیں اور اس سے دل کو صاف کرنے کے طریقے بھی سے انتخاب رہے کہ اور تا کے سے اور تات دیشت دنیا کے سے اور تات دیشت دنیا کے سے مامل کرنے میں کو دیتا ہے بالکل مشکل ہوگئے ہیں اور اس کا ظم بھی بالکلیے مندرس ہوگیا ہے (کو کتاب احماء علوم کے دلیج ٹالٹ اور رفع رافع میں ان کا قر کہ تقسیل ہے) تا ہم دو حمد را مواد بھی بالکل فیا ہے۔ قال ہے جو الور اس کا در کر بعض روری ہے ذکر کی باتی ہیں گئی میں مسلم میں مواد ہوگئی ہوگئے ہیں اس کا مواد کی بات ہوگئی قو دوم سے مہلکات ہے۔ گئی ہوگئی کو تق ہے اگر اس پر دسترس حاصل و بہوی مقتبع مسلمات ہوگئی قو دوم سے اس مواد ہوگئی ہوگئی کا میں ہوگئی ہوگئی کا مواد ہوگئی ہوگئی کا طاح ہوگئی کا کہ شہر سے خوال ہوگئی ہوگئی کا شعبہ اور حق اس کی تابیع کی شہر سے بھی فاری کا شعبہ ہوگئی کا شعبہ ہوگئی گئی کا شعبہ ہے کہ بیکر کئی تابی بر مواد کی کتاب ہیں ایک بھی کا رکا شعبہ ہوگئی گئی کا شعبہ ہے کہ بیکر کئی تابی ہوگئی ہوگ

> بنی آدم اعضای میدیگراند که در آفریش زیک جو براند، چون مصنوی بدرد آوردروزگار، دگرعضو بارانماند قرار،

لپس جب تک اس قدر ہمدردی اور مجبت انسان میں نہ پیدا ہواس وقت تک ثمر ہ اعمال کی امیدرکھنا اور ہلاکت ہے : پچنے کا خیال کرنا ہے سود ہے

مر) زبان ير بوجيها كه الميس تعين كادوى بكه انا خيه منه خلقتني من نار وخلقته من طين من آدم اليحاءول كونكرة في محدود كا عيدا كااورا دمومى ے عرض بدے کو گول عن اپنی ق قیم اور جرکام اور جربات میں اوگ اپنی عزت

كرين كبركم يدمني بن كد بدايت نيك ك قبول كرنے سے نفس ميں كريز بواور ترويد تول سے رخ الحقركه جخص اپنے كودومرول سے اچھا سمجھے وہ متكبر ہے بلك انسان كويہ يا در كھنا جاہے۔ کہ نیک وہ خف ہے جوخدا کے باس مجی نیک ہوگر اس کا معلوم کرنا محال ہے کیونگہ وہ متعلق بعلم غيب إلى عال وقت الخير إلى معلوم موسكة كايد خيال كراين كديم مى سب ا يتع يي جہالت ب بلک جائے تو بیک برخض کوائے سے اچھا سمجھ مثلا بچوں کو یکھیں تو بیٹیال کریں كريدكم بن بين انبول في معصيت نبيل كي باور بم كناه من جتلاء بين بيثك بيبم ساويته میں۔ اگر بوڑھوں کو یکھیں تو بیٹیال کریں کہ انہوں نے بوجہ کم ٹی ہم سے ذیادہ عبادت کی ہے

اس لئے بہتم ہے بہتر ہیں۔ آگر عالم ہوں تو سیجیس کدان کو خدانے الی بزرگ دی ہے جوہم من میں ہے تو ہم ان کے برابر کو تکر ہو سکتے ہیں اگر کسی جال کو دیکھیں تو سیم جمیں کہ اس نے بوجد لا على برائى كى اورجم نے جان بوج كرمعصيت كى بج بم بى برسخت عذاب بوگا- اگر كافر بو توبية خيال كرے كد ثنايد بير محى منتجى مسلمان موجائے اوراس كا خاتمہ بخير ، ومكن بے كه وہ معبول بارگاہ ہوجائے اور ہم مردود رہیں ۔الحاصل تکبراس وقت تک دفع نہیں ہوسکتا جب تک کہ بورے طور پر بیایقین نہ ہوجائے کہ بزرگ وہ ہے جوخدا کے پاس بزرگ ہے اوراس کا معلوم كرنا خاتمه يرموقوف ہے جب به بات بالكليه خاطرنشين ہوجائے تورفتہ رفتة تكبر دفع ہوسكتا ہے كونك خاتمه كاكس وعلم ب خدامقلب القلوب بجس كوجا بإبدايت يرلا يا اورجس كوجا بالمراه کیا۔ حسد وغیرہ کی برائیوں میں تو بہت ک احادیث وارد ہیں تحر بیہاں صرف ایک حدیث کانقل كرنابا قضائ مقام كافي بوگاردوي ابين السبارك باستاده عن رجل انه قال لمعاذيا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله 🧈 فبكر معاذ حتى ظننت

انه لا يسكت ثم سكت ثم قال واشوقاه الى رسول الله ، والي لقانه ثم قال سمعت رسول الله كلي يقول يا معاذ احدثك بحديث ان انت حفظته نفعك عند الله وان انت ضيعته ولم يحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة يا معاذ ان الله تعالمُ ، خلق سبعة املاك قبل ان يخلق السمُوات والارض فجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين اصبح الى حين امسى له نور كنور الشمس حتى اذا صعدت به الى السماء الدنيا زكته وكثرته فيقول الملك الموكل بها للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا صاحب الغيب امرني ربي ان لا ادع عمل من اغتاب الناس يجاوزني الي غيري قال ثم قال الحفظة بعمل صالح من اعمال العبد فتركته وكثرته حتى تبلغ به الى السماء الثانية فيقول لمهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انه اراد بعمله عرض الدنيا انا ملك الفخر امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيرى انه كان يفخر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصلاة وصيام قداعجب الحفظة فيجاوزون به الى السماء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها قففوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا ملك الكبر امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الي غيري انه كان يتكبر على الناس في مجالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبديز بواكما يزبوا الكوكب الدرى له دوى من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى يجاوزوا به الي السماء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه انا صاحب العجب امرني ربي ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيرى انه كان اذا عمل عملا يدخل العجب فيه قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به المي السماء الخامسة كانه العروس المزفوفة الى بعلها فيقول لبهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه الى عاتقه انا ملك الحسد انه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان ياخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم امرني ان لا ادع عمله يجاوزني المي غيري قال وتصعد الحفظة بعمل العبدله ضوء كضوء الشمس من صملاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام يجاوزون به الى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انه كان لا يرحم انساناً قطمن عباد الله اصابه بالاء او مرض بل كان يشمت به انا ملك الرحمة امرني ربى ان لا ادع عمله يجاوزني الى غيرى قال وتصعدالحفظة بعمل العبدمن صوم وصلاة ونفقة وجهادوورع له دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس ومعه ثلاثة ألاف ملك فيجاوزون به الى السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضربوا جوارحه واقفلوا به على قلبه فاني احجب عن ربي كل عمل لم يود به وجه ربي انه انما اراد بعمله غيرالله تعالى انه اراد به رفعة عند الغقماء وذكرا عند العلماء وصيتا فني المدائن امرني ربى ان لا ادع عمله يجاوزني الىي غيري وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل الراي قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى فتشيعه الملئكة السماوات السبع حتى يقطعوا به المحجب كلما الى الله تعالى فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصمالح المخلص لله تعالى فيقول الله تعالى انتع الحفظة على عمل عبدي وانا الرقيب على مافي قلبه انه لم يردني بهذا العمل وانما ارادب غيري فعليه لعنتي فتقول الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا فلعنه السماوات السبع ومن فيهن فبكي معاذ وانخبا انتخابا شديدا وقال معاذيا رسول الله انت رسول الله وانا معاذ فكيف لي بالنجاة والخلاص من ذُلك قال اقتد بي وان كان في عملك تقص يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في اخوانك من حملة القرآن خاصة واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولاتزل نفسك بذمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ولا تراه بعملك ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك ولاتناج رجلا وعندك آخر ولاتتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرةولا تمزق الناس بلسانك فقزفك كلاب الناريوم القيامة في النارقال الله تعالى والناشطات نشطا بل تدري ما بن يا معاذ قلت ما بي بايي انت وامي يا رسول الله قال كلاب في النار تنشط اللحم من العظم قلت بابي انت وامي يا رسول الله من يطيق بذه الخصال ومن ينجو منها قال يا معاذانه يسير على من يسره الله تعالى عليه انما يكفيك من ذلك ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك فاذن انت يا معاذ قد سلمت.

ائن مہارک ہے دوایت ہے کہ ایک بخص نے مواذ ہے کہ ایک مواد میں کہا ہے مواد وہ مدیث این مہارک ہے دواوں ہے کہ ایک کیا ہے مواد اس کے جو آپ نے جناب رمول مقبول ہے ہے تی ہے مہال کہنا ہے کہ بے خاور اور انداز اس کے معروہ کے بار ماکت ہوئے اور واضواہ الی رمول اللہ والی کہ اس کر جائے ہوں اگر ہے کہا ہے مواد عمل اللہ والی کہ جناب رمول ہے نے فرایا ہے کہا ہے مواد عمل کہ اللہ ہے کہا ہے مواد کہا ہے کہا ہے مواد عمل کہ کہ ہے کہا ہے کہا ہے مواد کہا ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہ

مجموعه دسائل امام غزالئ ال كوصاحب عمل كے ياس مجر ليجاؤش صاحب فيبت بول مجھ كواللہ كا بيتكم ہے كہ جو تحف دوسرول کی غیبت کرتا ہے اس کے اعمال کوروک دول بھرید فرشتہ دوسر مصحف کے نیک اعمال كوليكر تعريف كرتے ہوئے آسان برجاتے ہيں يبان تك كدوه دوسرے آسان تك يبيح بين تو وہاں کا دربان کہتا ہے کہ میں فرشتہ فخر ہوں جھے کوالیے خص کے اعمال کوآ کے برہانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس نے بدا عمال صرف منفعت دنیا کے لحاظ سے کئے ہیں کیوں کہ بیخص اپنے ا عمال کے محمنڈ پرمجلسوں میں فخر کیا کرتا تھا بھروہ فرشتہ ایک اور محض کے نیک اعمال (جواز قبیل صدقہ وصلاة وصوم كے إلى انہايت تعب كساتھ لئے ہوئے ان آسانوں يرے عبوركرتے ہوئے تبسرے آسان تک بہنچ گا تو وہاں کا دربان کے گا کہ می فرشتہ کبر ہوں جھ کو تکم ہے کہ متکبرین کے اعمال کو ندچھوڑ ول میشخص متکبرتھا اس کے اعمال ای کے پاس بھر کیجاؤ۔ پھرایک اور فخص کے اعمال نیک ای طرح فرشتہ ہوئے فخر کے ساتھ آسان چہارم پر لے جائیں گے مگر موکل آسان چہارم کے گا کہ میں صاحب عجب ہوں اس شخص کے اعمال میں عجب لیخی غرور شریک ہے جھے کوالیے فخص کے اعمال کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ای طرح ایک اور فض کے اعمال حسنہ شل عروں کے لئے ہوئے آسان پنجم پر پہنچیں گے تو وہاں کا فرشتہ کے گا کہ میں صاحب صد ہوں اپس اس شخص کے اعمال کو ایجا ذکہ یہ جب کسی کو ذی علم بامثل اینے كام كرت بوئ و يكما ياكى كواجيى حالت مين يا تا تو حدوعيب جيني كيا كرنا تعاعلى بذا يحر ایک کے اعمال صنہ کوجس کی چک جائدگی ہوگی (از قبیل نماز ،زکو ق آجج ،عمر و جہاد ،روز و ﴾ لئے ہوئے آسان ششم پر پہنچیں گے تو موکل آسان ششم کیے گا کہ بیں صاحب رحمت ہوں یہ مخض مجھی کی مصیبت زدہ و بلاءرسیدہ پروتم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی عادت تھی کہ ایسے لوگوں کی ثانت كرك لهذا بل الميشخص كا عمال كواوير جائد دينے موس جول اس كا عمال مجر كياؤ اى طرح مجرايك كوئيك عمال (حش نماز، دورہ انقد، جباد) كر جنكي چك د مك مثل آفاب کے ہوئے کی کرساتویں آسان تک عروج کریں گے لیکن جوموکل وہال متعین ہے کے گا کہ مجھ کوشرم آتی ہے کہ الیے شخص کے اعمال کوچھوڑ دوں کہ جواللہ کی خوشنودی کے لئے تونہیں کئے محکے صرف علماء وفقہاء کے پاس اپنے علو مرتبت کے لحاظ سے کئے گئے ہیں اس ے و فقل شرت منظور تھی۔ بہر حال جو مل کر محض بدنیت رضائے الی نہ ہوووریاء ہے اور عمل ریائی اللہ تعالیٰ کے پاس متبول نہیں ہےا سکے سوابعض اوگوں کے اعمال ایسے بھی ہوں کے جوان سب مراتیب سے گزر کر خاص بارگاہ قدس میں پہنچ جائیں گے اور کل ملائکہ اس نیک عمل کی کوائل دیں کے باایں جناب باری سے ارشاد ہوگا کرتم تو صرف کافظین اعمال ہواور ش اس کا رقیب موں محمد کوال محف کے دل تصدی آگائی ہے اس نے بیٹل فاص مرے لئے میس کیا بلكددوسرول كے دكھانے كے لئے كيا ہال واسلے بي ال فخص پرلونت كرتا ہول بدسنتے نی کل ملائکد احت کریں مے بلکہ آسان اورز مین اوراس میں رہے والے بھی احت کریں مے یہ سنتے می معاذرونا شروع ہوئے اورایک چی اری اور جناب رسالت آب فلے عرض کیا کہ یارسول الله الله الله تورسول میں اور ش معاذ ہوں تو محرفر مائے کدمیری نجات کی کیا سبل ہے آپ نے فرمایا کد میری افتداء کرد گوتمبارے اعمال می نقص ہو۔اے معاذ ایناتے جس کی فیبت سے (خاصتا مسلمانوں کی اور عموماسب کی فیبت سے ) اپنی زبان کو بیاؤا بی برائی کواہیے ای تک محدودر ہے دوسروں کے افتر اک میں مت با ندھواوروں کی ڈمت کر کے تم اینے آپ کو رسوامت كروا عمال دنیا كوانمال آخرت على مت شريك كرو، ريا ومت كرو تكبر كوچموژ دوكه تمہاری برخلتی سے (جو لاز ما کبر ہے ) خائف نہ ہوجا کیں لوگوں کو دشنام مت دوتا کہ دوزخ کے کتے تم کوشکاٹ کھا کیں وہ جوخداوند عالم کا ارشاد ہے والناشطات شطا اے معاذتم جانے موكدنا شطات كيابين تومعاذ في عرض كيا كدير على باب آب رقربان مول يارسول الله آپ ای فرمایے کدوہ کیا ہیں او آپ نے کہا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں بڈیوں سے گوشت کوجدا كرت بين ومعاذ في كهاكم بارسول الله الك خصلتون كالفتيار كرناتو بهت دشوار معلوم موتاب معلوم نبیں کہ نجات کیے ہوگی تو ارشاد ہوا کہ اے معاذ اگر اللہ چاہے تو سب پھر آسان ہے مگر انسان کواس قد دلحاظ ضروری ہے کہ جو چیز اپنے لئے پیند کرے وہی غیرے لئے بھی عزیز رنکھے اورجو چیز اینے لئے نابسندر کھے وہ غیر کے لئے بھی اچھی نہ سمجے اگریہ بات ہوجائے تو پھر سلامتی ہے۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کداس مدیث کے سننے کے بعد ش نے کی کومعاذ ہے زیاد وقرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بین ویکھا۔ بہر حال ان ابواب کے حصول کا خیال لازم ب بدسب خرابیاں اس وجدے پیدا ہوجاتی ہیں کہ اکثر لوگ علم کو صرف جاہ ومنزلت کے لئے حاصل کرتے ہیں اورای وجہ سے اس بلاء ش پھن جاتے ہیں بلکہ ان سے تو جاہل ہی ایجھے کہ اسے امورے کوسوں بھامتے ہیں اس واسط اسے مبلکات سے حدر کرنا اورائے قلب کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے بیتنون تصلتیں جوذ کر ہو بھیں امہات خبائث قلب سے ہیں اور اس کی جر حب دیا ہے اس واسطے جناب رسالت مآب فرماتے ہیں حب الدنیار اس کل نطیعة اوروه جو الدنيا مررعة الأخرة بصرف ال فخص كے لئے بجودنيا كواسيقد رافتياركر يجس ا جموعه رسائل امام غزاتی ً

بیورور فی طب تا تدید بوداور جس کی بیشت ہو کہ حرف تنخفات دنیا میں مجینے رہیں اس کے لیے تقد باعث بلا کرت ہے۔ یہاں تک قر فل ہر تقوی کا ذکر بقدر صفر درسہ بیان ہو چکا تھی ادالہ ان مطالعہ کر سے کہ جس میں بالحق تقوی کا ذکر ہے جب باطق تقوی کے بحق والی آمر سے ہو جائے تق مطالعہ کر سے کہ جس میں بالحق تقوی کا ذکر ہے جب باطق تقوی کے بحق والی آمر سے ہو جائے تق اس وقت بندہ داور فعد اے درمیان جو جائے کا اور امروا در است ہو جائے گا اوار موراد نے مشکشت ہوں گے چشم بائے طواخ افدور بیائے والے سے جائی ہوائے گا کی کرجس کے مقابلہ جس پی معاوم کا اس وقت ان علوم بالحق پر بھیرے وقد رحت حاصل ہو جائے گی کرجس کے مقابلہ جس پیعلوم کا بری کہ جاذا ذکر تک محاجد تا بھین گے دائے شن ٹیس قدانظر ہے گر جائے تھی گر بائے کی

ای قبل وقال اور جھڑے میں مبتلاء رہنا پیند ہوتو بڑی ہی مصیبت کی بات ہے اور بے انتہاء حسرت وندامت کامعاملہ ہے۔

# آ داب صحبت ومعاشرت بإخداد بابندگان خِدا

انسان كستروحش اورخواب ديدارى بلكدموت دحيات من جورفتى بدودوى پروردگار ب جوسب كاما لك وخالق باور رفتى كل اينا كدجب تم اس يا دكروتو تهدار ب ساته ب چناغي كسم بريانى سادشان ويتا بكد انسا جسليس من دكوف يا اورجب بويد قصور عمارت دفليور معسد - كدك كامل المنظمة والاس كام عنات كام توالي كل يتاني يحم بهتا ب انسا عند الممنكسوة قلويسهم من اجللي الأفران و رااس بات وخوب

ہوتا ہے اسا عقد الصفحند معدویہ عدویہ ہم من اجیسی یا سراسان دوران ہونے وجہ اچھی طرح مجھ سے لق کمیا سواے انشہ کے اور کی کو اینا معین اور حامی خیال کرسکا ہے ہر گزشیں پس تمام اوقات ای طازمیت وگڑ کمی صرف ہونا سرایہ نجات ہے آگر اس کا انتزام محال ہوتو جب بھی ارات دن میں موقع سلمان ہے صاحب کی طرف رجو تاکر نااور بجز والحیاص آپنی حاجت کا چش کرنا بہت ضروری ہے ای کو خلوت کہتے ہیں اور اس معلوت میں آ داب مح اللہ کا لحاظ

> ا۔مرجھکائے رہیں اور آنکھیں بند ہوں۔ ۲۔ بالکلیہ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوں۔

ایش اس مخص کے ساتھ ہوں جو جھے کو یاد کرے۔ ع جن لوگوں کے دل میرے خوف سے شکتہ ہیں بش ان کے ہائی ہوں

عاہے جوچودہ ہیں۔

۳ رساکت دہیں۔

سم جوارح من سکون مور

۵\_انتثال اوامرکی پابندی ہو۔

۷\_اور نیز اجتناب ازنوای کی بھی۔ مضرب برا

ے۔راضی برضائے البی ہو۔

۸۔ مداومت کی کرکہ قلب ولسان سے رہے۔ جی نیسی ا

9\_فكرنعمات البي ہو\_

١٠ حق بات كالنتيار كرنااور بإطل كوترك كرنابه

اا مخلوقات سے مرحال میں قطع امید کرنا۔

١٢ خضوع بخوف المهي وهيبت المهي.

١٣. انكسار مع الحياء.

۱۳ ميلدكب تم إتحدوما كول كرفدارز في كاضامن ب-وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها

و الله على المرابع على الدر العلى الما تعلق المناف ورسم. 10 الله كففل براة تع كرما كيول كسوائ فعدا كو كي مر في بين ب

یہ آواب اس طرح اختیار کے جا کی کر کویا عادات میں واقل ہو جا کی کیونکہ ہے آواب اس مالک کے مراتھ میں جو ایک لیکھ اپنے بندوں سے دورٹیمیں ہوتا گلوقات کی حبت وطاقات الی ٹیمیں سے کیونکہ وو مجھی لیٹے میں اور کھی جدار ہے ہیں آگر کوئی عالم ہے تو اس کو

معلوم کرنا چاہئے کہ عالم کے ستر ہ آ داب ہونے چاہئیں۔ یہ

آدابعاكم

ا۔برد باری سرائر وسلمسی بینی و قار اور آئین کے ساتھ بینی اس میں اور اور آئین کے ساتھ بیندگان خدا کے ساتھ تکبر نہ کرے گر طالم کے ساتھ تا کداس کو زبر وہ کافل و والس ش و آوات کا لحاظ رکھنا الدیز کی اصلاح کے شام کردوں پر مہر انی کرنا اور جہال سے درگز دکرنا ۸۔ تیک بینیم سے بلیدائشین کی اصلاح کرنا ہے بلیدائشین خضب کرنا ہا۔جو بات معلوم ندہواس سے صاف انکاد کرنا اور کھورشم و شرکا الدسائل کی تئیم بھی جہاں بھی میکن ہوکوشش کرنا الدر کا کو انگراک رقمن می چیش کرے ۱۳ ۔ چی بات مانٹا اگر چاہیے ہے کم مرجید تھیں کئے ۱۳ ۔ طالب طلوں کو امر علم کے حاصل کرنے ہے جیسا کر تھو وقبی ورزل وقبر وقت کرنا 10 ۔ طلباء کو اس بات سے خی کرنا کر دوعلوم ہو فعے بھی علوم وین ہے وقعی افر اس متعلق تدکریں ۱۲ ۔ طلباء کو تی از اوائے قرش چین فرش کفائد کی طرف جورٹا کرنے ہے شئے کرنا ۔ فرش جین ہے کہ طاہر ویا طن تھوی ہے آراستہ وی نا۔ پائندی کی کم یکول کہ فیٹر کل کے دومروں پر تھیست موزنجین ہوئی

### آ دابطلباء

## اولا دکے آ داب والدین کے ساتھ

ا۔ جو بات مال باپ کہیں اس کو ما نیں ۲۔ والدین کی تقطیم ہروقت فوظ رہے ۳۔ اطاعت اگر چہ معنر ہو ( نگرید کر مدموسیت تک نہ بچنج جائے ) کا زم سجو ۲۰ سپلنے ش مال باپ پرسبقت نہ کرے ۵ دالدین کے سامنے ہا آواز بلار تفظو ندگرے ۲ باگر والدین بلائم ہو کے کہ کی گی حاضر ہوائٹنی بالفاظ تقیم جزاب دے ہے۔ ہر بات اور ہرکام میں والدین کی رضا مندی کا خیال رہے ۸۔ والدین کے ساتھ بجز وقوائش جی آئے ان کی خدمت خودکرے ۹ دوالدین پر کی ۰۔ بات کی منت ندر کے ۱۰ بھی ان پر نظر خضب ندر کیے ۱۱ برزش روئی ہے ندجی آئے تا اسلام اذان والدین کے سفر زیر کرے۔ ہر آیک انسان کے لئے استاذ ووالدین کے بعد دوسرے لوگ تمی خم کے جی دوست۔

جلدهم مجموعه رسائل امام غزالى

ہ بین رو سے د ۲۔ جان پیچان والا اور تیسرااجنبی ۔

#### آ داب معاشرت اصناف خلق کے ساتھ

پس اگرانسان کواجنبیوں ہے معاملہ پڑ جائے تو امور ذیل کا نحاظ رکھے اندا کی گفتگو

المرء بالمرء اذاما المرءما شا اذاما النعل حاذاه

وللشيء من الشيء مقاييس واسشباه،

وللقلب على القلب دلين حين يه قيا الهام المسترات المسترات

ا عنات برخال من المحالة المحا

 لوگ نظر عقمت ہے نہیں دیکھتے حالانکہ وہ بڑی بلاء ہے اور بذترین معائب گناہ ہے ہے تی کہ ایک عالم کوحر مود نے کا استعال جس طرح اجا کڑے اس ہے تھی فیبت بری ہے

۵۔ صادق ہو جو نے کا صحب مت رکو کیونکہ جو نے آدی ہے اکثر وہوکا ہوتا ہے جو فی بات شل سراب کے ہے کہ جس سے امور چیز قریب نظر آتے ہیں اور قریب بعیر، ان خصلتوں کے اختیار کرنے میں اکثر عمیت الل عداری (فخق علاء وظلماء) والی مساجد (زام بن) ہائی ہوتی ہے میں دوباتوں میں سے ایک اختیار کرویا تو عزلت وجہائی کہ جو

موجب سلامتی ہے یا دوستوں کے اظافی کا اندازہ کرکے ان سے مجت اختیار کرو۔

دوست تی تھی تھے کے بین ایک دوست عقبی کرجس شرسوا نے دینداری کے تم چکونہ

دیکھو گے دومرا دوست دنیا کہ جوا طاق صندے آراستہ ہوتیم اورست موٹس کر جس شرک کی

دیکھو گے دومرا دوست دنیا کہ جوا طاق صندے آراستہ ہوتیم اورست موٹس کرجس شرک کی

مار کا خرافصا وزیہ اور افتال تعریف منظم کے جین ایک قب اور انجی محبت

جہائی ہے بہتر ہے ۔ عوام الناس تین ہم کے جین ایک قب شرک نظامے ہیں لین قبال ان سے طبیعت

میر میں ہوئی ہے قبال اور دومرے شکل دوائے ہیں کہ تکی ان کی شرورت ہوئی ہے اور محکی

میریس ہوئی ہے تو ماہ ہیں اور دومرے شکل دوائے ہیں کہ تکی ان کی شرورت ہوئی ہے اور محکی

میریس ہوئی ہے تا کہ بین اور دومرے شکل دوائے ہیں کہ تکی ان کی شرورت ہوئی ہے اور محکی

میریس تیمرے خلی بیاری کے بین ان کی احتیارت تو نیمیں ہے گر مجمی آری ان محمد جین میں مارا تا

ہوئی کہ مطابق ان کے دی ان کا وجود کی مصلحت سے خالی تین ان کے دیکھنے سے انسان کو

ہر ہوئی کے میس بیاری کے بین ان کا وجود کی مصلحت سے خالی تین ان کے دیکھنے سے انسان کو

ہر ہوئی کے میس بیاری کے بین ان کا وجود کی مصلحت سے خالی تین ان کے دیکھنے سے انسان کو

ہر ہوئی کے میسودی سے جود دمروں کی تصیحت آبول کر سے المون مراق المون کے مجی میں میں

ہیں تھیٹی سے پوچھا گیا کہآ پ کوکس نے اوب سکھلا یا قر آپ نے فرہا کا کہ بھوکو کی نے اوب مہیں سکھایا کمر میرکد میں جالموں کو دیکھا تھا اور میرت عامل کرتا تھا۔ حقیقت میں آپ کا قول بہت چاہے آگر لوگ بہے ۔ اقرال وافعال سے بھیں قران کا ادب مکمل ہوجائے گا اور کہی ان کو تقدیم کی جاجت شدرے گی۔ تقدیم کی جاجت شدرے گی۔

### بيان رعايت حقوق صحبت

### آ داب صحبت

ا۔ ایٹار مال اگر ایٹار نہ ہو سکے تو جس قدر ممکن ہو حاجت کے وقت مدد کرے ۲۔اعانت ذاتی بطیب خاطر بلا درخواست ۳۔ حفاظت رازسر عیوب ادر اسکی چیز کے معلوم اخلاص می کا کنیس بوتا حاصل بر کرمجت دومردت خالسالید به اند بود کینکه بغیراس کے اس تم کی
در باخلال کا فوظ رکھنا از قبل محال سر کیم جردت کو انتہی جگد و بغا
۱۰ اسکر دوست سے ملاقات به وقع چلید آپ سلام کرنا بخلس شی اپنے دوست کو انتهی جگد و بغا
۱۱ سرب دوست سے ملاقات به وقع جائے دوست کی اجابات کرنا منظل کردوست کھڑا به وقع خود بھی
۱۱ سرب دوست سے ملاقات به وقع حالت دوست کی اجابات کرنا منظل کردوست کھڑا به وقع خود بھی
مقطی کھڑے دوست سے ملاقات بھر ان کرنا بھر کی مصورت نا کو ارشد بولیس اس طرح جو
مقطی اپنے دوست سے مراتھ ایا برنا کو کرنا جو کی مصورت نا کو ارشد بولیس اس طرح جو
مخص اپنے دوست سے مراتھ ایا برنا کو کرنا جو کی مصورت نا کو ارشد بولیس اس طرح جو
مخص اپنے دوست سے مراتھ کرنا کو کرنا ہوا بال ان کولوں کا ذکر کہا جاتا
ہے کہ جن سے فقط تعارف بولیس کو دولوگ جوز سرجہ اصد قاء بول اور شوام بلک شاما بھول
ہے کہ جن سے فقط تعارف بولیس کو مقالہ بھی وقع کی دولیس کے میں تھی کا کہ مطالہ بھی وقع کی دولیس کے مطالہ بھی وقع کی دولیس کے میں تھی کا کہ کیا ہوا کا کہ بھی سے مرات کے مطالہ بھی وقع کی دولیس کے میا تھی کا مطالہ بھی وقع کی دولیس کے میں تھی کہ کو کی دیا ہم دولیس کے میں تھی کہ کی دولیس کے مطالہ بھی وقع کی دولیس کے میا ساجد اور دولیس کی باساجد اور وقع کے وقع اہروہ فنیف وقعید وقع کر وقع کی وقع کی دولیس کی باساجد اور وقع کی کی دولیس کے کہ کی کھونا کی وقع کی کی دولیس کی کے دھی کی دولیس کی کے کھونا کی کے کی کھونا کی کھونا کی کھونا کی کھونا کی کھونا کی کے کھونا کی کے کھونا

ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی منزلت خدا کے پاس زیادہ ہواورا پے لوگوں کو ایکے تمول اور وجابت ونیوی کے لحاظ ہے بنظر عظمت و کھنا بھی منع ہے کہ حب دنیا میں گرفتار نہ ہوجائے جو باعث الاكت عجناب رمالت آب الغراق بين كد من تواضع لغنى لغناه ذہب ثلثا دینه جوفض کی و مرکی مارات صرف اس کی الداری کی جدے کرے واس کے دین سے دونگٹ گھٹ جا تھنگے ۔خدا کے باس دنیا دہافیھا کی کچھ بھی قدر ومنزلت نہیں ہے پس انسان کواس بات ہے پرحذررہنا جائے کے حصول دنیا کی آفر جس کہیں دین ہر بادنہ ہوجائے وكرندخدائ باك كسامغ خفت ورسوائى جوكى اوراس طمع ع خوداثل ونياك باس تم ذكيل ہوجاؤ کے اور ان سے تنہیں کوئی نفع نہ ہوگا اور جولوگ کہ صرف مالداری کے لحاظ ہے تنہاری ضاطر ومدارات کریں اور بقطیم و تکریم چین آئیں وہ مجردے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ تجرید ے یہ بات ثابت ہے کہ تچی محبت کرنے والے بہت کم بیں اورامید نیس کہ حاضرو فائب لوگ کسی سے میسال لطف ومہر بانی کے ساتھ برتاؤ کریں اکثر غائبانہ شکایت ہوجاتی ہے اور ایٹا ہونا بعیداز قیاس بھی نہیں ہے کیونکہ جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ضروراس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم بھی دوسروں کی نسبت ایسا ہی چیش آتے ہیں بلکہ اینے والدین عزیز وا قارب اوراسا تذو كے ساتھ بھى ايسے ايسے امور كا انساب جوشايد بھى بالشافد ذكر مذكر سكيس كي لهر الركوني ماري محى شكايت كري وكيا عجب ب-

نعارف کی مسئلہ میں خطا کریں اور پھرتم ہے اس کے معلوم کرنے میں بھی نگ و عاد کریں تو ان کو تلیم بھی شدریا جا ہے کیوں کہ ایسے اوگ اس شعر کے صعداق میں کہ؟

نس نیاموخت علم تیرازمن که میراعاقبت نشانه ککرد ... میزیر

اورا گر کس مسئلے کی اعلمی محض کی معصیت کی وجہ سے ہوجس کا ارتکاب معصیت کی وجہ سے ہو گیا ب تو ضرور ایے لوگوں کی تغییم بلطف و مدارات کرنی جائے ۔ اگر کسی اہل ملاقات سے تمهار يحق من كوئى يكي بوتو ضدا كاشكرادا كروكم كواي فخص كودوست بنايا اوراكر يحويراني دیکھوتو اُللہ پرسونپ دواوراس سے کنارہ کرو عماب مت کرواور نہ یہ کو کتم نے ہمارے ساتھ اس طرح کاسلوک کیوں کیا اور جارا لحاظ کول ند کیا گیا کہ محض حماقت کی علامت ہے بوا ائتی وہ ہے کہاہے کو دووسروں ہے اچھا سمجھے جب کوئی فخص تمہارے ساتھ برائی ہے چیش آئے توسمجھ لوکدید یا تو تمہارے افعال بدکی یاداش ہے جوتم ہے بھی (پیشتر) مرز دہوئی ہیں اس لئے انسان کواپنے گناموں ہے توبرکرتے رہنا چاہئے یا خدا کاعذاب تم بردنیا میں نازل ہوا المال كاعلاج مجى بي كون بات كوكون بوسم أبول سنا كرواور كلام باطل برسكوت كياكرو لو کوں کی نیکیوں کو ظاہر کرواور برائوں سے چٹم ہوشی اختیار کروعلاء کی صحبت سے عذر کروخصوصا ا پے عالموں کی صحبت ہے جومجادلہ میں متلاء میں کہ بیلوگ اکثر اپنے حسد کی وجہ سے دوسروں کے لئے حوادث دہر کا انظام کرتے رہے ہیں اور اپنے وہم کے پردے میں قطع محبت بھی كردية بين اورتباري رسواكي كالفي مجلس مجت ومجلس من معتكد كما كرت بين حي كدان خيال ذاتوں کا استعال اس شہرت ہے کرتے ہیں کہ کویا انہوں نے سنگ ملامت تمہارے مندیر پینک مارا پہلوگ مناظرہ کے وقت مجھی دوسرے کی بات کوفروغ نہ ہونے ویں مجے اور مجھی کسی کی خطاء ہے درگز رنہ کریں گے اور کسی تے عیب کومعاف نہ فر ہا کیں مے بلکہ او نی او نی عیب کو ملا ہر كريں مع غير كى تعورى م منعب برا تكادل بط كا اور اقسام كى تبتيں اور بہتان اس كے فتراك مي باندهيس مح بظاهراتو سيفع رسال معلوم موتك اور باطنا ان معمرت ينيع كى ببرعال جو کھاب تک ذکر ہو چا بیسب بدیس امور ہیں ان مبلکات ے وہل فئ سکا ہے جس كوخدا بجائے ليس اليے لوگوں كى محبت ہے سوائے نقصان وخسارت كے كوئى فائدہ ہى نہيں بادريدالي كملى موكى باتس بي كرجكا برخف اعتراف كرسكاب قاصل مودي فالم موكة كيا خوب نظم کیا ہے،

نب ايب: فساحة عندوك مسرة واحذر صديقك الف مسرة مجموعه دسائل امام غزالي فلربسا انقلب الصديق فكان اعرف بالمضرة عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فسان المداء أكثير مساتسراه يكون من الطعام والشراب لمأعفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوة لادفع الشرعني بالتحيات انسى احسى عدوى عند رويته كانية قدملا قلبي مسرات واظهر البشر للانسان ابغضه فكيف اسلم من ابل المودات ولست اسلم ممن لست اعرفه وفي الجفاء لهم قطع الاخوات الناس داء دواء الناس تركهم فسالم الناس تسلم من غوائلهم وكن حريصا على كسب النقيات وخالق الناس واصبر ما بليتهم اصم ابكم اعمى ذا تقيات وممن سے تو ایک بارخوف کر۔اور دوست سے ہزار بار۔ پس جب دوست اپنی دوتی سے بھر جائے تو مصرت پہنچانے کے عمد وطریقہ کو وہ جانتا ہے۔ای طرح ابن تمام نے بھی کیا خوب لکھا ہے۔ تیرے دخمن تیرے دوستوں بی نے تکیس عے ۔ پس دوستوں کی تعداد کومت برھا اکثر باریاں جوتم دیکھتے ہو۔ کھانے بینے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر بھلائی جاہتے ہوتو ہلال بن علائر فی کے قول رکار بندر ہو۔ جب میں کسی کی خطاء معاف کرتا ہوں ۔اور کسی پر حسد نہیں كرتا و ميرانس وشنى كى تكليفات سے مفوظ ربتا ب بدرستيك مي وشن كوخوش كرتا بول -مجرواس کے دیکھنے کے اظہار جسم وخوش ہے۔ تاکہ بلاد نع ہوجائے ۔کشادوروی سے پیش آتا ہوں اس مجھ تغرب۔

اسطرح كد كوياس في مير عدل كوخوشى سے مالا مال كرديا جبكة بمكواجنيوں سے بى بچنا محال ہے وروستوں سے كونخر نجات طے كى

لوگ مثل باری کے جی اس کا علاج ترک صحبت ہے۔ کیونکہ ان سے ذرا بھی کنارہ کروتو عداوت پيرا بوجائے۔

جو خص ائلی شرارتوں ہے بھار ہا محفوظ رہا۔اس واسطے گوشہ گیری زیادہ اختیار کرو لوگول کے موافق رہواورانے جو کچھ واقع ہواس رِصر کرو۔ چپ رہوبہرے اوراندھے بن جاؤبهر كيف اينے كو بحاؤ۔

اور نیز حکما ء کے بعض ان اقوال برعمل کرودوست دعمن سے یکساں بخوشی ملا کروندان

جلددهم مجمو مدرسائل امام غزالى کے لئے کوئی ذلت کا سامان مبیا کر داور ندان ہے کچھ خوف کرو وقار اور تواضع کو ہاتھ ہے مت عانے دووقارش کبراورتواضع میں ذلت ندہو چیز کا برتاؤ اعتدال کے ساتھ کروافراط اورتغریط

ندموم ہے کما قبل۔ عليك باوساط الامور فانها طريق الى نهج الصراط قويم

ولاتك فيها مفرط او مفرطا فان كلاحال الامور ذميم لازم كروتم اعتدال كه دو-راه راست پر پینچنے كا ذريعہ ہے۔اينے كاموں ميں افراط

وتفريط مت كرو - كديد دونول باتن فدموم بير -چلنے کے وقت غرور کے ساتھ سید کھے بائیں طرف اور چیچے پاٹ پلٹ کرمت دیکھو

اگر کہیں مجمع دیکھوتو بغیر حاجت کےمت تھرو۔اگر کی مجلس میں بیٹھوتو اظمیزان کے ساتھ میٹھو متوحثاً ندمت بینےو۔ ہاتھوں کی الگلیوں کو ہا یکد مگرمت ملاؤ کہاں ہے اکثر اولیمینی آتی ہے جو نعل شیطانی ب علی حذا دارهی میں بیغائدہ انگلیاں ڈالنا اور انکشتری کو بھیلاتے رہا بمیشہ

دانوں میں خلال کرناناک میں اٹھیاں ڈالنا کثرت سے تعوکنا بار بار انگراکیاں لیمامنہ پر سے كميال اڑانامنع برين اور بلتم ك دفع كرن من بحى احتياط جائ مجلس ميں يہمى ضروری ہے کہ الکل سکوت ہواور کسی قتم کا بلوانہ ہو گفتگو بھی شجیدہ اور متانت کے ساتھ ہونا طب كرماته توجد باستماع كام كروقت استجاب فابرند بوبار بارخاطب سايك بى بات كا استدراك بمي ند موكدعيب من دافل إضنول ومعتمد آميز منتكو ي محترزر بالي اولاديا

شعرو تن اِتصنیف و تالیف کی ستائش خود آپ کرنا معیوب ہے بلکہ جو چیز اپنی ذات کے ساتھ خصوصت رکھتی ہواس کی معی تعریف نہ کرنی جائے موروں کی طرح تر کمین لباس کی خواہش یا متبذل لباس بمننا ، مرمد كافرياد واستعال ، الول من فياد وتبل ندلگانا جائي لوگوں كے ياس بمیشه حاجت پیش ند کرنا چاہے کی کوظلم کی ترغیب بھی مت دوایے عمال کو دوسروں کے تشخیص مراتب كارجان مت دلاؤ كداس من دوقباحتى بين ايك توبيكه مثلاوه جب كى كوائ سے حقير معجمیں کے تو دوسر کے بنظرا سخفاف دیکھیں گے دوسرا ہیں کہ اگر کی کو ذکی مرتبت یا کمیں محاتو جہالت کوکام میں مت لاؤ تعمل کارے پر بیز کرد جواب بجد کردیا کرو جھڑے کے وقت ہاتھ

اس ہے اپنے دل میں تھنچاؤ کریں گے اور نیز اگران ہے کچے خطاء ہوجائے تو زی کے ساتھ درگزر کرداور مہر بانی بھی اعتدال کے ساتھ کردخدمت گارد حواثی کے ساتھ شخصامت کرو کہ اس ے رعب ود بدبہ بی فرق آتا ہے کی سے جھڑا ہوجائے قطم کوانے ہاتھ سے مت جانے دو مجموعه رسائل امام غزاتي بدايت الهدايت PAC. ہے بار باراشارہ مت کرواور اگر کوئی لیل بشت ہوتو اس کی طرف النفات مت کرواور نیز جمكو س كوقت يندليول برمت بمفوجب تك غصركم ندبوبات مت كروتقرب سلطاني س ڈرود و ڈست جوتمہاری خوشحالی کارفیق ہو (جیسے تو تکری ادر صحت ) اور برے وقت میں کام نہ آئے ( یعنی حالت افلاس ومرض میں )اس سے پر بیز کیا کرو کدو و بڑادشمن ہے مال کو جان ہے الاوعزيز مت ركو \_ الحقريبال تك جن الواب كاذكر بواد وبدايت بدايت ك لئ كافى ب اگرمض کچھ باقی ہے تو صرف بی ہے کہ ان کا تج بہ کیا جائے جدایت جدایت کے متعلق کو یا تیں

باتس بيان موكى جين (١) آواب طاعات (٢) ترك معاصى (٣) مخالطت خلق ان تينون چیز دل کے مجموعہ کو تقوی ، دین کامل اور زاد آخرت ہے بھی تعبیر کرتے ہیں پس اگر ان امور کی طرف طبیعت کامیلان ہواورنش میں ان کے حصول اور عمل کی جانب رغبت یا کی جائے تو سمجھنے کہ مادہ عبودیت ہے امید ہے کہ خدائے تعالیٰ ایمان کال سے دل کومنور کردے جونکہ اس كآب بي بدايات ونهايات دونول باتول كا ذكر موجكا باتو نهايت بدايت كے بعد اسرار وغوامض اورامور باطند اور مكاشفات كامرتبه بحس كاذكراحيا علوم بس موجود بالرشوق مو تواس کی طرف رجوع کرواورا گرصرف آنبین اعمال ووظائف کا اختیار کرنا جواس کتاب میں فذكور مولى ميس كرال معلوم مواور تفريا با جائ اور نيزيد خيال پيدا موكد بحلااس علم عن جميل مناظره وغيره من كيايد على كاورابنائ جنس بركيا سرسائي بوسك كى حصول تقرب وزراء

وسلاطین اور مغاصب وغیرہ میں اس سے کیا تائیول سکے گی توسمجھ لوکہ شیطان تم کو غارت کرنا جابتا ہے آخرت کی بھلائی ہے محروم رکھنے کے دریہ ہاور برے علوم کی ترغیب وینا جا بتا ہے كه جس ُوتم اسينے خيال هيں مفيد سجھنے ہوگريفين جانو گه وہ مر مايہ بريا دي وتباہي ہےاورنعيم دائم یعنی جواررب العالمین سے بازر کھنے کی تدبیر ہے والسلام عليكم ورجمة اللهوبركاته والحمد لله اولا

وآخرا وظاهرا وباطنا ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. المقالة الحقة والكلمة الصادقة

ترجمة التفرقة بين الاسلام والزندقه للعام العمام ابي حامة محمة غزالي رحمة الثا عليم

مولوی محمد حیدرالله خان کهی

نے

أبان عربى سترجمه كيا

مع اکثر حواشی مفیده از مترجم

ET ING

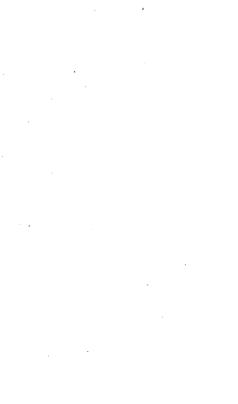

سبحانك ما اعظم شانك يا من في كتابك وسعت رحمتي كل شيى فساكتبها للذين يتقون وصلوتك وسلامك على رسولك محمد منبع الرحمة مالك الشفاعة لقوم يومنون وعلى آله وصحبه انمة الهداء لرهط يوقنون ــ جبكه بين بحكم نواب معظم ،امير كرم، مخدوم امراء، خادم نقراء ،صاحب سيف وقلم ناصب علم علم نواب آغامرزا بيك خان سرور جنگ سرورالدوله سرورالملك بها درمعتند ظل سجاني میرمجوب علیخان بهادرشاه دکن خلدالله ملکه دولته محموعبدالکریم شهرستانی کی کتیب الملل والنحل" كرجمه فارغ بوچاك بوهقت شابنداك آدم ے اس وقت تک کہ جمع ادیان ماوی اور غیر ماوی کی ایک جامع تاری ہے بلکہ قیامت تک کے کل ذاہب اور مناحل منتعب اس سے باہر نہیں او کتے تو میں نے جایا کہ بحصول اجازت ایک ایس کمآب مجی ترجمه کرے نواب صاحب موصوف کی انگشتری کا محکمیند بناؤل كه جس سے ان كل غداجب كے احكام كفرواسلام معلوم ہو يكيس لبذا ش في ججة الاسلام الم مُحرَّز اللَّي كاب التفرقه بين الاسلام والزندقه كارجمليس اردو زبان مي لكوكر مديركما حابا كدجوكفر واسلام كى حقيقت من جامع ومانع ب تاكه جار يعض علاء كرام كى جن كى طبيعت يل عجلت اور جمارت بعامة موشين كے حق ميں زبان درازى ہے محفوظ رہیں اور کسی اہل قبلہ کی تکفیر اور تصلیل میں میفرقطعی بربان کے جرأت نہ كريں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیا ہوں کہ نواب صاحب موصوف ایسے نیک کاموں کے اجراء میں موفق رہیں، اوران دونوں کتابوں ش سے کتاب الملل و النحل کر جمکومعنون بنام ناى واسم كراى ، اعلى حفرت ظل سبحانى وكتاب التفرقيه بين الاسلام والزندقه كومنوب بالم كراي نواب مستطاب معلى القاب نواب وقار الا مر ا بهادروز براعظم ملك دكن كرك اميدوار بول كديه مديد تحقره مقبول باريافتگان

وربار دربار شاه ووزيجو وهووفى في المدنيا والاخرة واناعبره محرحير الشفان السارك زنى المجد وكل أسبى إالوار فنى بلدة حيدراً باو وكن اللازم في حضرة على الله-

# التفرقة بين الاسلام والزندقة

# للامام غزالي رُحمةُ الثَّا عَلَيه

بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے لئے حمد کہتا ہوں درالحالید میں اس کی عزت کو مانیا ہوں اور اس کی نعتوں کا بورا ہونا جا ہتا ہوں اور اس کی توفیق کوغیمت جانتا ہوں اور اس کی بے فر مانی سے بچاؤ کا خواستگار ہول اور اس کی وسیح انعتوں کے جاری رہے کا طلب گار ہوں اور دروو بھیجا ہول میں اس کے بندے اور رسول اور کل محلوقات ہے بہتر محر اللہ برنا کداس کی شفاعت کو کشش کروں اوراس کے حق رسالت کوادا کروں اوراس کے مبارک نفس کی برکت کے ساتھ محفوظ رہوں اور لِلله الكة تصيد الل الله ب كه جو ملك وغياب شلع جبلم عن دريائ جبلم حيثالي كناره يروا تع ب وبال ایک بزرگ غلام احمد جا مام قطب طریقه مجدور گزرے این کہ جومتر جم کے استاد علم ظاہر و باطن یں اورجن سے بڑار ہالوگول کو علم گا بری اور بالنی کا استفاضہ وا اور ڈور دُور ملول سے طالبان علم ظاہروباطن دنیاہے عملل واتعطاع كرك اسے ائے مقاصدكو بدرج عليا فائز ہوتے اوراد كى ادنى دان میں مقالت طریقہ سے مشرف ہوئے الا اور کے الاول لا مطابع میں ۱۲ برس کی عمر میں حضرت نے انقال فر مایا اب عفرت کے فرز ندار جند حافظ مولوی دوست محمرصا حب کا ندسر لا بیر مندارشاد پر موجود إلى اور بركات وتسليك مقامات طريقة عن اسية والد بزركو كي مثل بلك اليل إلى - اور طالبان في تعالى كربيت مي مشغول جي-

المالتي بمنهان بر گزئي رائد ويماني بى چون تلب بسطاى ومعود است دركولش وران كوئى ست وداركل سوى عالم قانى یہ بیٹی فود ٹاک کہ فون گریا ہے تھے زنيده خاكر وبان ودق دال وحد زفياد ذكف عدائد آن أكبير آمعم داياً مائي مديل دوح شاه تعتبندان خوث حيلاني " تنائی تیش دارم ودائم که عاصم

ورود بھیجا ہوں میں اس کی آل اور صحاب اور عترت پر۔ بعدحمروملوة كام مير مصفق بمائي اور مضبناك دوست من تخفي سينه يركينه اور برا گندہ فکر دیکھتا ہوں اس لئے کہ تیرے کا نول کو صاسدوں کے ایک طا کف کے ان طعنوں نے محکرایا ہے کہ جوانہوں نے جاری ان بعض کمابوں پر کئے ہیں کہ جوعلامات دین کے اسرار میں تصنیف کی عی اور انہوں نے بیزعم کیا ہے کدان کتابوں میں بعض ایے امور ہیں کہ جو امحاب متقد من اورمشائخ متطلمين كي ذجب ح خالف بين اور نيز انبول في زعم كيا بك اشعر بول اے ندب سے کنارہ کش ہونا گوایک بالشت کی مقدار میں ہوکفر ہے ادراس سے الشعرى بدوه لوگ بين جوامام ايوانحس اشعرى كامحاب بين اوريكي لوگ الل سنت بين اور جارون غرب ای امام کے تابع میں اورای جماعت کا نام صفاحیہ ہے۔ کتاب السلل عی ہے کہ سلف کی ایک جماعت خدائ تعالى كے لئے مغات ازايہ ابت كرتى بي جي علم اور قدرت اور حيات اوراداوواور سمع اور بصراور كلام اور جلال اوراكرام اورجوداورانعام اورعزت اور عظمت اوريدلوك صفات ذاتى اور صفات تعلی کے درمیان امازنیس کرتی بلکہ ہروواقسام میں بکسال مفتکو کرتے ہیں اور ای طرح خدائے تعالیٰ کے لئے صفات خربیکا اثبات کرتے ہیں جیسے یدین اور وجداوران کی تاویل نہیں کرتے ليكن اس قدر كبتے بين كه چونكه بيصفات شرع ميں دارد بين لهذا ہم ان كانام صفات فبريدر كھتے ہيں مگر · جَدِفرة معز لدمفات بارى تعالى كالكل في كرا باورسك الكاثبات كرت بين اس لي سلف كا نام صفاتیہ وااور معتزلہ کا نام معطلہ کیکن اس کے بعد بعض سلف نے صفات کے اثبات میں یہاں تک مبالف كياكداس في ان صفات ازليات كومكنات كي صفات كي ما تعتشيد ديدى اوربعض في أنيس صفات براکتفا دکیا کہ جن بر باری تعالی کے افعال نے دالات کی یا جوصفات کہ خبر میں وارد ہیں اس ان ملف کے دوفرقہ ہو گئے ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جس نے ان صفات خبر سد کی اس مدتک تاویل کی کہ جہاں تک ان صفات کا لفظ اس تاویل کا احتمال رکھتاہاور دوسرا فرقہ وہ ہے کہ جس نے تاویل میں توقف كما اور كما كه بم في باقتفائ على معلوم كرليا بكالتدنعالي تعش كوئي شي نبين اور شدوه کلوقات میں ہے کی شی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہاور نہ کوئی شی اس کے مشابہ ہے اور ہم اس امر کو تطعي طورير جائة بين ليكن جولفظ كماس كي نسبت وارد بالرحمن على العرش استوكى يا جيسے خلقت بيدي

ہ فیرہ ہم اس کی مٹی مرادی ٹیس جانے اور دیم ان الفاظ کی تشیر کے جانے کے ملکف ہیں باکد تکلیف اس احقاد کی نہیت وادو ہے کوالٹر تعالیٰ کے لئے کوئی شرکے بھی اور شاس کی حمل کوئی ہے ہے اور ہم اس امرکی چینیا تا برے کرتے ہیں بھر مواخ زین بیتے معاشیۃ کو معنی پر بال عالم یا کئی۔

. مجموعه رسائل امام عزالی النفرقه بين الاسلام والزندقه 19. ملحد کی کوایک تحوزی ک شی ہے جو گراہی اور گھاٹا ہے۔ اس اے میرے مشفق بھائی اور فغبناك دوست اسينفس پرسمولت اختيار كراوراس سے اپنے سيد كوننگ ندكر اور كى قدرايى تیزی کوکند کراور جو بخی کدوه کہتے ہیں اس برمبر کراوران ہے زیاطریقہ ہے ترک اختیار کراور جوکوئی کہ حسد اور دشنام کے لائق نہیں اس ہے اپنے نفس کو حقیر خیال کر اور جو کفر اور محمراہی کا مستی نہیں اس سے اپنے نفس کو قاصر جان کو نکہ سید الرسلین ﷺ کا ل تر کونسا دعوت کرنے .....بقیه حاثیه گزشته منحه ....... کی جماعت نے سلف کے قول پر کس قدر زیاد تی کر کے کہا ان الفاظ کواپے خواہر ریر جاری رکھنا چاہئے اور اس کی تغییر ضروری ہے بغیراس کے کہ ان کی تاویل میں تعرض كريں يا طاہرى معنى ميں وقف كري لہذا دولوگ تشبيد خالص كے قائل ہوئے اور بيتشبيد خالص ابتداء میں بہود کے بعض ان لوگوں میں تھی کے جوتورات کے قاری تنے بھرٹر بعت محد بہ میں شیعہ نے افراط تفریط اورغلوا ورتقصیر کی ،غلوتو انصول نے بول کہا کہ انصوں نے اپنے بعض اہاموں کو اللہ تعالیٰ کے ساتح تشبيدى اورتقعيراس طرح يركدافعول فالندتعالى وكلوقات مس كى ايك كساتح تشبيدى اور جب كه سلف بين سے معتز له أور متعلمين كاظبور مواتو بعض روافض نے افراط اور تفريط كوچيور ديا اور اعتزال كر وهي جاكر اورملف كاليك جماعت نے تغيير ظاہر كى طرف قدم برحايالهذا تشبيد کے درط میں جا پہنچ کین وہ ملف کے جنہوں نے تاویل کے لئے تعرض نہ کیا اور نہ تیجید کے نشانہ ہے بعض ان میں کے بالک بن افس اور احمد بن ضبل اور سفیان اور واؤ کم خبانی اور ان کے تابعین ہیں يهال تك كرعبدالله بن سعيد كلا في اورا في العباس الماني اورحرث بن اسدمحاس كا زيانه آيابيلوگ سلف میں سے تو تھے لیکن انھول نے علم کلام میں شغل کیا اور سلف کے عقائد کو انھوں نے کلا می ولائل اور اصولی بر بانوں سے تائید دی اور بعض نے کما ہیں تصنیف کیں اور بعض نے درس دیا بہاں تک کدایک ر دزالی الحن اشعری کواینے استاد کے ساتھ صلاح ادراصلے کے مسئلہ بھی مناظر ہ کا اٹفاق ہوااور دونوں میں خصومت ہوئی چنا نچے اشعری نے ان سے سلف کے اس طا اُفلہ کی طرف رجوع کیا اور ان کے مقالات کواشعری نے کلای طرز ہے تائید دی اور میں اہل سنت و الجماعت کا فدہب قرار پا کیا اور صفاتيكالقب اشعربيك طرف انقال كرآيا چناني أشعرى في صفات بارى تعالى كے اثبات مين كهاك انسان جب کدا فی بیدائش میں فور کرتا ہے کدابتداءاس کی کمس شئے سے بوئی ہے اور وہ کیوکر پیدائش كاطوار عن ايك درجه عدوم عددجه كاطرف رقى كرتا كيا باوراس ساس كويقين بوجاوب كدوه بذاتدال امركى قابليت بيس ركمتا كداسي على تدييركر اورايك زيند ي دومرائ زيدك طرف اینے کو پہنچا و سے اور نقص سے کمال کی طرف ترتی و بو ہے تو اس وقت بالصرور جان لیتا ہے کہ اس كے لئے ايك ايساصافع ب كرجوقد رت اور علم اورارا دووالا ب بيرمائية عدم من بداوار، عن

والا ہوگا حالانکدان کی نبست انہوں نے کہا کہ وہ دیوانوں ٹی سے ایک دیوانہ ہے اور رب العالمین کے کلام سے کونسا کلام کمیادہ تر جلالیت اور صداقت والا ہوگا حالانکداس کی نبست انہوں نے کہا کہ دومقد میں کا فسانہ ہے ہی تیجے لازم ہے کہ توان لوگوں کے ساتھ قصومت اور مہاحثہ سے بریمز کر سے اوران کولا جواب کرنے میں طمع قد کرے کونکہ تیراہوئی ہے گل اور افراد اس مد قوم بھی کا تاتہ بچھر ہے۔

اضطراب بموقع ہوگا۔ کیاتو نے نہیں سا۔ بقيه حاشير كرشته صغير....اس لئے كدا يے محكم افعال كامىدور تحض طبیعت ہے متصور نہيں كيونكہ فطرت میں بی اختیار اور پیدائش میں بھی احکام اور انقان کے آٹار ظاہر میں کس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک صفات ہیں کہ جن زیاس کے افعال دلالت کرتے ہیں اور چیے کہ اس کے افعال اس کے عالم اور قادراورم پدہونے پر دلالت کرتے ہیں اس طرح علم اور قدرت اورارا دو پر بھی دلالت کرتے ہیں اس لئے کہ عالم اور قادراور مرید کامعنی بجر ذی علم اور ذی قدرت اور ذی ارادہ کے نہیں ہی علم کے ساتھ ا حکام ادرا تقان حاصل ہوتا ہے اور قدرت کے ساتھ وقوع اور صدوث اور اراد ہ کے ساتھ تھیمیں وقت اورشكل اوران صفات كے ساتھ ممكن نبيس كه بجز وات وواجهات كے كوئى اور موصوف ہو سكے ،اور اشعری نے صفات کے منکر دل کوایک ایساالزام دیا ہے کہ جس سے ان کو بھی خلاصی ملنی ممکن نہیں اور وہ یہ ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کے عالم اور قادر ہونے پر دلیل قائم ہو چکی تو تم کو ضرور ہمارے ساتھ اس امریس موافقت كرنى يرتى پس بم كتبته بين كه عالم اور قادر كامغبوم يا ايك بوگا يا لتلف، پس اگر ان دونو ل كا مفہوم ایک بی ہوتو واجب ہے کہ صفت قادریت کے ساتھ عالم اور صفت عالمیت کے ساتھ قادر ہواور فیز جوفتی کدوات مطلقه کومعلوم کرے وواس کا عالم اور قادر ہونا بھی معلوم کر لے حالا نکہ بیام باطل ہے ہیں معلوم ہوا کہ بیدونو صفتیں از روی اعتبار کے فنگف ہیں ، مجران کا اختلاف تین وجوہ ہے خالی نہیں یا تو فقط لفظ کی طرف رجوع کرے گا اور یا حال یا صف کی طرف الیکن فقط لفظ کی طرف رجوع كرناتو باطل باس لئے كەعقى حاكم بے كەدەمغېوم معقول كے درميان اختلاف ہو گوالفاظ كومعدوم كيول ندفرض كياجاو يتاجم عقل اپئے تصور من شبه نبيس رنھتي اور حال کي طرف بھي رجوع كرنا باطل ب-اس لئے کدایک ایک صفت کا ثابت کرنا کہ جو وجود اور عدم کے ساتھ متصف نیس کو یا وجود اور عدم اورنفی اورا ثبات کے درمیان واسطہ کا ثابت کرتا ہے حالا نکہ بیرمحال ہے کہں متعین ہوا کہ اس اخسلا کارجو ایک ایک صفت کی طرف ہے کہ جوذات باری تعالی کے ساتھ قائم ہے اور پیدہ ہا اشعری كالميكن اشعرى كاصحابول من عقاضى الوكر باقلانى فصغت بقاض اشعرى عالفت ك ہادر بقا کوئین ذات کہا بھر ابوالحن نے کہا کہ باری تعالی علم کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ قادراور حیات کے ساتھ می اوراراد ہ کے ساتھ مریداور کلام کے ..... بقیرہا شیر آئندہ صفحہ پر ملا خط فرما کیں .. كن العداو ةقد ترجى سلامتها الاعداو ةمن عاداك عن حسد

یعنی بر مداوت سے ساتھ کی امید کی جاتی ہے گر آن مخص کی عداوت سے ساتھ کی امید ٹیس کی جاتی کر جوصد سے ہواور اگر کی کوائی شیخ کا موقعہ ہوتا توان سے بلند مرتبہ والے پر خوف کی آئیش کیوں پڑھی جاتھ کی کا تو نے اللہ تعالیٰ کا قرائیس سنا جزفر باتا ہے کہا ہے وال

القيه والركز شير مني المستعلم اور مع كرساته مح اور يعرك ساته المرك ساته المري اوريه مفات ازليه بين كه جوالله تعالى كي ذات كيساته وقائم بين ندان صفات كوئين بارى تعالى كابولا جانا ب اور ند غيرا در ندلاعين كهاجا تا باور ندلا فيرحم فرقه معتزله كوجوائي كو اصحاب عدل اورتوحيد بولت بي اور قدريد كے لقب كرماته ملقب إي عدل اوراق حيد اور وعد أوحيد اور مع اور معتل ميں اشعربيد ، الكل مخالف بیں چنانچے ہم یہاں پر ان دونوں غربول کے مسائل اصولیہ بطور تقابل ذکر کرتے ہیں۔ اشعريدين اللسنة كتيم بي كوحيديه كالله تعالى إلى ذات مي واحد باس كاكوني بمسر نہیں وہ اپنی صفات از لیدیش واحد ہے اس کا کوئی نظیر نہیں وہ اپنے افعال میں واحد ہے اس کا کوئی شر یک نیس الل عدل کہتے ہیں کداللہ تعالی اپنی ذات میں واحد یوں ہے، کداس کی ذات میں قسمت نہیں اور شاس کے لیے کوئی صفت ہاورائے افعال میں واحد یوں ہے کہ اس کے لئے کوئی شریک نہیں پس اس کی ذات کے سوائے کوئی قدیم نہیں اور شاس کے افعال میں کوئی جسر ہے اور وہ قديمون كا وجوداورا يك مقدور كا دوقادرول كردميان مونا محال باوريمي توحيداور عدل باور افعال میں عدل کا ہونا الل سنت کے نمر دیک اس معنیٰ ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملک اور ملک میں تنقرف إيفعل مايشاء ويحكم مايريد للندلي عدايك فواس كامجد يركفناور بیاین ملک میں بمتعدائے مشیت اور علم کے تصرف کرنا ہے اور ظلم اس کی ضدیے لہذا اللہ تعالٰی سے ند تحم میں جور متصور ہے اور ناتصرف می ظلم اور الل عدل کے غرب برعدل اس حکمت کا نام ہے کہ جو اقتضائے عمل ب يعنى هل كا تواب اور مسلحت برصادركر ناكين الل سنت وعداور وعيد من يول كيت ين كرالله تعالى كا كلام از لي امرى اطاعت بروعد باور بيني كم معسيت بروعيد پس جوكوئي كرنجات یادیگاادر تواب کامستوجب ہوگا توای کے دعدہ ہے اور جوکوئی ہلک ہوگا اور عذاب کامستوجب تواس فرويد يرعقل يحم عاس يركوني فيواجب بين الل عدل كيت بين كدازل بين كوئي كام نیس بلکه الله تعالی نے جو وعداورومیداورامراورنی کااصدار فرمایا ہے توبیکام محدث کے ساتھ ہے ہیں جو فن كرنجات ياديكا توده اينه ي نفل سے ثواب كاستى اوگا بيده اثبة احد مور ما عازما كرر

مر معدال المحال المحال المواق المواق المواق المواق المحال المحال المواق و المحال المواق و المحال المواق ال

بیان لوک کفر اورایمان کی حقیقت اور تریف اور تن اور مثل اور مثلات اوران کا جدیدان دلول 
پر جلوه گرفیس ہوتا کہ جو مال اور مرتبہ کی طلب اور مجت میں گفد ھے ہوئے ہیں بلکہ اس کا
انگرشاف ان دلول کے لئے ہوتا ہے کہ جوال ویا کی شمل ہے پاک ہوں دوم کا ل ریاضت
کے ساتھ میستمل کیے گئے ہوں سوئم صفائی بخش ذکر کے ساتھ منور ہوں چہار گجر مصائب اور
دوست نے غذا پائے والے ہول ہم معدائی ہو اور کے اگر اس معرین کئے تھوں بہال تک
کر جوت کے تحذال ہے ان پولوگا اضافہ ہوا اور وہ دل اسطوع کی ہوا ہے کہ کو با آپ دوش
کر جوت کے تحذال میں کا برائی کو انگر اس میں اکا طرح کر انواز کی چیک و یو ہے کہ گر با آپ دوش
کر جیس ہے کہ کر جیس ہے
کہ جوت کے تاری دور جہال بہا کہ ہوگا وہ اپنے بی کس کی لا وہ جائے کا دجر ہس کر سے ہیں اور مشرح کے اس مال میں کئی ہے دور تیجھ ہو اور مال کا محت کے اور مشرح کی ہوا ہے اس کی جیس کر کس ہے وہ ریک تھی ہو اور مشرک کے جیس کہ اور کیا ہمار دیک ہو اس کے جیس کہ اس اور مشرک کے جیس کے میں کہ معدائی میں اور مشرک کے جیس کی میں کہ کس ماد دیکھ کے میں دور دیک کے میں کہ میں دور دیک کے جیس کی میں دور دیک کے میں دور کس کر بیت ہو تھی گئی دور دیکھ کی تاری اور مشرک کی باور دیکھ کا میں اور مشرک کھی وہ برائے ہو میں اور مشرک کھی دور دیکھ میس اور دیکھ کھی دور دیکھ کھی دیکھ کھی در دور کی کھی دیا دیا ہمار دیا ہو کہ در میں اور مشرک کھی دیکھ کھی در دور کر کے کھی در دور کہ کھی دیکھ کھی کھی دیکھ کھی کھی دیکھ کھی کھی کھی دیکھ کھی کھی دور دور کہ کھی دور دور کہ کھی دیکھ کھی کھی کھی کھی کھی دور دور کہ کھی دور دور کہ کھی کھی دور کھی کھی کھی دور دور کھی کھی دور کھی کھی کھی دور دور کے کھی دور کھی کھی کھی دور دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی دور دی کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی دور کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی کھی دور کھی کھی کھی کھی کھی کھی ک

کی راہ کو بھولا اور جوسید ھے راہ پر ہے۔

مجوعدسائل امغزاتي کہاس کاروغن بغیراً گ کے جھونے کے دوشی پکڑے لین اس قوم کے لئے ملکوت اور عالم بالا ك اسراركهال جلوه كر بوت يس كرجن كاخداان كي خواجشين بين اورج كامعبودان كرياد ساه میں اور جن کا قبلدان کے درہم اور دینار ہیں اور جن کی شریعت ان کی رعونت ہے اور جن کی اراقت ا نکا جاه اور مرتبہ ہے،اور جن کی عمادت اغنیا اور دلتمندوں کی خدمت ہےاور جن کا ذکر ان کے وسواس ،اور جن کا فکر ان حلول کا اقتباس ہے کہ جن سے حشمت اور جاہ کا حصول ہوتا ہے پس ان لوگوں کے لئے کغر کی تاریکی ایمان کی روشنی ہے کہاں متاز ہوسکتی ہے کیا البام البي سے؟ حالانك انھوں نے اپنے دلوں كو دنيا كى كدورتوں سے خالى نيس كيا اور يا كمال علمي ے؟ حالا تكمان كاعلى سرمايدفقل آب زعفران سے نجاست كاز أكل كرنا ہے۔ بابا بيرمطلب اس ے زیادہ ترنقیں اور عزیز ہے کہ فقط آرز واورخواہش ہے حاصل کیا جاوے یہ آوا بی حالت میں مشغول رہ اوران لوگوں میں اپنی باتی عمر کوضائع نہ کر ہی تو اس مخص ہے روگر دانی کر کہ جس نے مارے ذکرے روگردانی کی ہے اوراس نے فظ حیات دغوی کی آرزوکی ہے یمی ان کا میل علمی اور سین تک ان کے عقل کی رسائی ہے اور بیشک تیرارب اس کوخوب جانیا ہے جواس

بس اگرتو خواہش رکھتا ہے کہ تو اس کانے کواپنے اوراں مخض کے سینہ سے نکا لے کہ جس کی حالت تیرنگل ب کهنداس کو حاسدوں کا برکانا حرکت میں لاتا ہے اور نے تقلید کی تاریکی اس کومقیدر کھ سکتی ہے بلکہ وہ شکلسین کہ جن کوفراورنظر نے پیدا کیا ہے بسبب سوزش ول کے اس كوبصارت كي طرف تفتَّى دلاتي بين پس تو اين نفس اورائينه صاحب كي طرف مخاطب مو اور اس سے کفری تعریف دریافت کر، پس اگر اس نے کفری تعریف وی زعم کی کہ جواشعری کے ندبب ك فالف ب يامعز لما يا حنبل الم

۔ امعز لی ہے مراد واصل بن عطااوراس کے تابعین ہیں کہ جنہوں نے اصول الل سنت ہے اعتز ال اور کنارہ کشی کی بیخص معفرت حسن بھری کا شاگر د تھا اور ان سے احادیث اور دیگر علوم بڑھا کرتا تھا اور اس کے اعترال کی وجہ بہتلائی می ہے کہ ایک فخص نے حسن بصری کے پاس آ کرسوال کیا کہ اے دین ك امام جار عدد ماند عن ايك اليافرقد طام جواب كدجوالل كيروكوكافركتاب اوركناه كيروان ك نزديك كفري كدجس سے انسان ملت اسملاميدے خارج بينيونية تحدوم ويا عافراني

جددة مجموعه رسائل امام غزالي وغیرہ کے ندہب کے تو اس وقت تو یقین کر لے کہ وہ خص مغروراحق ہے کہ اس کو انجمی تقلید نے مقید کیا ہوا ہے ہی وہ ان اندھوں ہے بھی زیادہ تر اندھا ہے تو اس کی اصلاح اور در تی میں ا پناوقت ضائع ندگراور تحقیماس کے لاجواب کرنے میں فقط یمی ایک جحت کافی ہے کہ تواس کے دعویٰ کو اس کے مخالفین کے دعویٰ ہے مقابلہ کرے اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور باقی مقلدوں اِے درمیان کوئی امتیاز میس کرتا اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ باتی مذاہب میں سے فقط اشعرى محك مذهب كى طرف مائل إورزعم كرتاب كداشعرى كى مخالفت برام صادراور وارد میں کفر جلی ہے اس میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اشعری کو یہ کہاں سے ٹابت ہوا ہے کہ امرحق ای پروقف ہے جی کا اس نے باقلانی سے کفر پرفتوی دیا جب کہ باقلانی نے اللہ تعالیٰ

... ، وجاتا ہے بیفرقہ وعمید ہے اور ایک دوسرا گروہ انیا ہے کہ جوصاحب کیرہ کوامید دلاتا ہے کہتا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کیرہ ہے کوئی ضرز نہیں بلکہ عمل ایکے نزدیک ایمان کے لئے جزونیس جیے کہ تفر کے ہوتے ہوئے کوئی طاعت ان کے فزد یک سود مندنیس (بدفرقة مرجيد ب) پس تواس اعتقاد كي نسبت بميس كيا حكم ديتا بصن بقري اس مين متفكر موت اور جواب دینے کے قبل واصل بن عطابول اٹھا کہ میں نہیں کہتا کہ صاحب کبیر ومومن مطلق ہے اور نہ کا فر مطلق بلکہ وہ دونوں مرتبوں کے درمیان ہے لینی نہ کافرے اور نہ مومن کچر واصل اٹھا اور مجد کے ستونوں میں ہے ایک ستون کی طرف الگ کومے ہوکر ہی تقریر حسن بھری کی دوسر سے اصحابوں کو سانے لگاس پرحسن بھری نے فرمایا کہ واصل نے ہم ہے کنارہ کثی کی ہے لہذا وہ اور اس کے اصحاب اس روزے معتزلہ کے نام ہے موسوم ہوئے گھران کے کی فرقے ہو گئے چنانچہ ہرایک کا بان كتاب الملل من بط كم اتحد ذكور ب-

عضبلی ہے مرادامام احمد بن ضبل ادراس کے تابعین ہیں۔مترجم

ا بهال تظلیدے مرادات فخص کی تظلیدے کہ جو باو جود توت نظری اور اجتبادی کے تظلید کرتا ہے اس لئے كه جوفض كةوت اجتهادى ركها بواور باوجوداس كاجتهاد ندكر اورتطيد ا كام ليووو فخص ب شک اندھوں سے بھی زیادہ اندھاہے ہی وجہ ہے کدامام ابوضیفہ کے شاگر دوں نے کہ وہ توت اجتمادی رکھتے تھے بعض مسائل اجتہادیہ میں امام صاحب کا خلاف کیا اور پیخلاف کرنا ان کے لئے مقام اجتهادی ش ضروری اور محود ہے جسے کہ ست قبلہ کے اختلاف کے وقت ہرایک کے لئے اجتهاد ضروری ہاور ہرایک کا اجتماداس کے لئے ست قبلہ قرار دی حاتی ہے۔

ع یا قلانی سے مراد قاضی ابو بکر با قلانی ہے کہ جو باری تعالیٰ کی صفت بقا کوئین کہتا ہے۔مترجم

کی صفت بقاش اشعری سے خالفت کی اورزعم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بقاءذات باری تعالیٰ پر زامنس اور کیوں باقلانی کواشعری کے ساتھ خالفت کرنے میں اشعری سے زیادہ تر کفر کی اولیت موئی حالانکہ جیسے باقلانی نے اشعری سے خلاف کیا ہے ای طرح اشعری نے باقلانی ے اور کیول امرحق فقط ایک پر وقف ہوا نہ دوسرے بر ، کیا بیاس وجہ سے ہے؟ کہ اشعری باعترار زماند کے باطانی سے مقدم ہے تو گل ایک معتز لداشعری سے بھی مقدم گز رہے ہیں لیس اس وجدے ضروری ہے کوچن اس کے لئے ہوجواشعری سے مقدم ہے ( لینی معتزلد کے لیے ) اوریااس وجدے ہے؟ کسان دونول کے درمیان علم اور فضل میں تفاوت ہے تو کس تر از واور پیانہ ہے اس نے فضل کے مراتب کا اندانہ کیا ہے کہ اس کے لئے ظاہر ہو گیا ہے کہ وجود میں اشعرك يوك فضف افضل ميس إكر باقلاني كواشعرى كى فالفت من رخصت ديتا بو باقلاني كيسوائ دوسرول كوكول منع كرتا باور باقلاني اوركرابيسي ااور فلأسي وفيروك درميان كيا فرق ہادر فاص کراس رخصت کواس نے کہاں ہمعلوم کیا ہادواگر دورید عمرا اے کہ باقانی کا خان فقالفنی ہے جیے کہ بعض حصوں نے تاسف کیا ہے اس زعم پر کہ اشعری اور باقلانی وجود کے دائمی ہونے پر باہم موافق میں ادراس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بدوام ذات باری تعالی کی طرف راجع ہے یا کسی وصف زائد کی طرف ایسا قریب ہے کہ کسی تشدید کو واجتنبيس كرتا توج معتزلى كفى صغات كقول بركون تشديدكرتا ب حالا تكمعتزلى اقراركرا ب كداللدتعالى عالم باورتما مى معلومات يرجيط باوركل ممكنات يرقادر باوراشعرى سے فقل اس امر میں خالف ہے کہ آیا باری تعالی اپنی ذات سے کل محلوقات کا عالم ہے یا کسی الك صفت سے كہ جواس كى ذات برزائد بي با قلافى اور معزلى كا خلاف مل كيافرق ہے اور کونسا مطلب حق تعالی کی صفات اور ان کی نفی وا ثبات میں نظر کرنے سے بروگ ترہے پس اگر کے کہ میں معتز کی کواس لئے کا فر کہتا ہوں کہ وہ پیز عم کرتا ہے کہ ذات واحدہ سے علم اور لدرت اورحیات کا فائده صادر موتا باور بیصفات باعتبار تعریف اور حقیقت کے مختلف میں اور عال ہے کہ مختلف حقیقیں اتحاد کے ساتھ متصف ہوں یا ذات واحدوان کے قائم مقام ہوتو پر کیوں اشعری ہے اس کے اس قول کو اجید نہیں جانا کہ کلام ایک الی صفت ہے کہ جواللہ ا کراہی ہےمرادسین کراہی ہے۔م۔

ع للآئی ہے مراوالی العباس الآئی ہے کہ جوان بزرگان ملف کی تابعین میں ہے کہ جنہوں نے نصوص کو اپنے غابر بررکھا چیے مالک بن انس ادراحہ بن خبل ہے۔ جلدودم مجموعه رسائل امام غزالي تعالی کی ذات برز انداوراس کے ساتھ قائم ہے اور باوجود واحد ہونے کے ووتورات سے اور انجيل اورز بوراورقر آن اوريهام اورنجي اورخبر باوراحجار اورية خلف حقيقين بين كيونكه خبرك تعریف یہ ہے کہ جوصد تی اور کذب کی ممل ہوحالاً نکہ بیاحتال امراور نہی کی طرف راجع نہیں ہو سكاكس يديميه موسكا بركرايك عى حقيقت كى طرف تفعد اين اور تكذيب راجع مواور شاو ، اور نفی اوراثیات کا اجماع محل واحد میں ہولیں اگر اس کے جواب میں خیط کرے اور اس کا پر دواٹھا ند سكية جان لوكه وهخف الل اجتها داورالل استدلال سنبس بلكه ومقلدب اورشرط مقلدكي یہ ہے کہ وہ خود بھی خاموش رہے اور اس کا جواب بھی نددیا جاوے ( کسی نے کیا خوب کہاہے ع جواب حابلان باشدخوثی ) اس لين كدوه خص طريق جحت اورمباحث كى رفار ي بالكل قاصر باوراكروه السامركي صدركماتو ومتوع بوتانتالع اورامام بوتانه ماموم لس اكركوكي فحص مقلد مختلوا ورولائل من حوض كري توبيام اس كافضول اورعبث باور جوخص كهاس كى طرف متوجہ ہے کو یا سردلوہ ش ضرب لگا تاہے اور بگڑی ہوای شے کے ورست کرنے کا طالب ہے کیااس شے کوعطا درست رکھ سکتاہے کہ جس کوز مانے نے فاسد کردیا ہواورامید ہے ك اكرتون انساف كيا توجان إيكاكر جوض الل استدلال اورجال اجتباد من عاص كر کسی ایک امر برحق کو وقف کرتا ہے تو وہ صحف کفراور خاتف کی طرف زیاد و تر قریب ہے لیکن كفركى طرف واسك كداس في المعض خاص كوايي أي معموم كى جابج الفهراديا ب كرمرف اس کی موافقت ہے ایمان کو ثابت کرتا ہے اور مفرکواس کی مخالفت ہے لیکن تناقص کی طرف تو اس لئے کہ امل استدلال اور اہل اجتہا دش ہرا کی فض اجتہاد اور استدلال کو واجب کہتا ہے اور تقليد كوحرام لهل وه كيي كبرسكاب كرمجتم باوجود ميرى تقليد كاجتهاد كرنالازم ب اوريا لخيف اجتماد کرنا لازم ہے لین ساتھ می اس کے تھے لازم ہے کہ واپ اجتماد عل وی امرقرار و عرض فراردیا ماورجو کھوکرش فراردیا ہوہ جت ہے اس تھے الام ہے كه ال كوجمت اعتقادكر ما ورجي امركوكه شي شبه اعتقاد كرول تحجيم بمي لازم ب كه وال كو شراعقادكر عادركما فرق بالمخض كردمان جوكبتاب كرق مرى قليدمر عدمب اور میری دلیل دونوں ش کراور بدیجوال کے بیس کرمرامر تاقعی ہے۔

قصل عمد امیدکرتایون کداب نقیر فوایش اس امری بوگی کرد کنوری تویف کومعلوم

كرے بعداس كے كه تيرے نزويك اصاف مقلدين كى تعريفيں مناقض تفہريں پس جان لے که اس کی شرح بهت طویل باوراس کا مدار ملم بهت گیرالیکن ش محقی ایک ایس علی علامت تعلیم کرتا ہوں کہ جوایے افراد کو جامع ہاور غیر کے لئے مانع تا کہ تو اس کواپنا مدنظر بنا ئے اور بسبب اس کے باتی فرقوں کی تخفیراورائل اسلام میں زبان درازی کرنے سے بیچ گوان کے طریقے مخلف ہوں جب تک کے کھیل الدالا اللہ محدر سول اللہ کے ساتھ صدق دل سے چنگل مارے رہیں اور اس کلمہ شریفہ کی منافقت اور شکست نہ کریں ۔ پس میں کہتا ہوں کہ کفررسول اجيك كمسلم عن الى بريرة م موسى كريم كن اصحاب كمد جن عن الوبكر اورعر تقرر سول الله الله ار بیٹے تھے کدائے میں آنخضرت واراے درمیان سے قیام فرما کرکہیں تشریف لے مجے اور اس میں در ہوگی اور ہم کوخوف ہوا کہ مبادا آنخضرت کی وہم ہے الگ ہوجانے ہے کو کی دشن صدمہ پہنچاوے اور فریاد کرتے ہوئے اٹھے اور ش سب سے پہلے آنحضرت کی تااث میں فریاد کرتے ہوئے نکلا یہاں تک کہ میں بی نجار کے باغ کوآ یا اور میں اس باغ کے گردگھوما تا کہ کوئی درواز وسطے لکن مجھے درواز و نہ ملااس وقت د بوار کے جوف میں ایک یانی کی نالی دیکھی کہ جو باہر کے کئویں سے باغ کے اندر جاتی تھی اس میں ہے لومڑی کی طرح سٹ کر لکلا اور آنخضرت ﷺ کے پاس کیا تو آ مخضرت الله في فرمايا كيا ابو بريره بي شي في عرض كيابان يارمول الله الله آ مخضرت الله في پوچھا تیرا کیا حال ہے میں نے بیرب گزشتہ حقیقت بیان کی اور عرض کیا بیرب لوگ بھی میرے پیچھے آپ کی ال شي ميں بي تو اس يرآ مخضرت ك في في مجيما ين تعلين مبارك عطاكر كے فرمايا كرتو ميري ميد نعلین لے کر جا کہ جوکوئی تختیے اس دیوار کی آ ڑ میں ملےاور لا الڈالا اللہ کی شہادت یقین ول ہے دیتا ہو تواس کو جنت کی بشارت دے، پس سب سے پہلے میری عرائے ملاقات ہوئی اوراس نے ہو چھا کہ ا ۔ الی ہر رہ منطلین کیسی ہیں میں نے کہا یہ تعلین رسول اللہ ﷺ کے ہیں پیطین مجھے دے کر حضرت ﷺ نے بیجا ہے کہ جوکوئی مجھے ایہ شخص ملے کہ جوصد ق ول سے لا الله الالله کی شہادت دیے تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں تو عر نے بین عرمیرے سیندیش مار لگائی اور میں چوتز کے بل گر ااور پرعر نے کہا ا اب الي جريره واليس جلاجا چنانجي من رسول الله الله كالحرف واليس كيا اور فرياد وزاري كي كمات من عربی میرے پیچے کو اتحالی آنخضرت اللہ فرایا کداے الی بریرہ تھے کیا بواتو میں نے عمر کی ملاقات اور ماركا تصدع ض كيانؤ محراً تحضرت فلف فيعمر سع بقيده المنافرة كي

النرقه بين الاسلام والزعدقه

1799

جددوم مجموء رسائل امام غزالي

ف ۔ جاننا جا ہے کہ ان احادیث فہ کورؤ بالاے جسے کہ جنن کمحدوں نے اعتقاد کر لیا ہے ہیہ امر ابت نبیل ہوتا کہ ایمان فقط اقر اراؤ حید ہادر فقط ایک دفعد لا الله الا اللہ کا زبان سے بڑھ لیما موجب دخول جنت ہےاس لئے كوتو حيدشر عى كاثبوت بغيرتقىدىتى رسالت كے ممكن نہيں لہذا ضرور ہوا کەرسالت کی نقعدیق جزوایمان ہوجیے کہ سیجین میں حضرت انس ہے مردی ہے کہ آنخضرت کھ نے جبکدادث پرسوار تھے اور معاقر تخضرت کے جیجے بیٹے ہوئے تھے حضرت معاذ کوشن بار ، فوايا اورانحوں نے بھی تمن بار جواب دیا کہ لبیک یعنی حاضر ہوں یارسول اللہ 🚳 س وقت حضرت 🔞 غرماياك مامن احديشهدان لاالله الاالله وان محمدارسول الله صدقامين قلب الاحرمه الله على الناريخي ولكايانيس جومدق دل ع وحدانيت خدااوررسالت محره فلك شبادت ديتا بوكريه كدالله تعالى اس كودوزخ يرحرام كرديتا باس رحفرت معاد في عرض كيا كدكيا ش لوكول كواس خركى بشارت دول و آتخضرت الله في فرمايا كد ور اس بشارت کے باعث عمل میں ستی کریں گےلہذامعاذ نے یہ بشارت اپنی موت کے دقت ظاہر كى پس معلوم مواكة نجات كا ذريعيشها د تين مين شافقاشهادت وحدانية ورندلازم آيگا برم عررسالت جيم مندواورصابيه بهي موكن ناجي مول لهل جب كد قعد يق رسالت اور تقد ين توحيد دونول جرو. ا يمان ك مُعبر الله ضرور مواكدان مردوجز و ك قطعن احكام كي تصديق بهي واخل ايمان موتوجز وين ے کی جزو کا اٹکاریا کی جزو کے قطعی علم کا اٹکارنہ کیا جادے اورا گرفین موت تک ان ش سے کی امر كا الكار بوتواس بن اليمان كابقاب اورند جنت كالقااور يمي بقيرماثية كدوم في بدان المن "

مجوعه رسائل امام غزاتي النفر قدبين الاسلام والزندقه

بقيه حاشيكر شته طحه ......مفا داحاديث بالاب ادراس بيان سه واضح بواكما كما كال كاحصول داخل ا کیان نبیس اس لئے کہ اس میں منافق اور موکن دونوں مشارک ہیں اور یکی وجہ ہے کہ رسمالت مآب ا عال كا ذكران احاديث يس مطروح اوراصل امركوة كرفر مايا كدجومو جب مخصيل اعمال باور حطرت عرض ألكاذكركيا كدجو يحيل ايمان اورطامت كالمدالل ايمان بدرام الوالحن اشعرى كا قول بركرايان فقاتصريق قلى باورقول زباني اوراركان يرعل كرنايدكل ايمان كفروعات ي ہے پس جس مخص نے کہ اللہ تعالی کی وصدائیت کا اقرار کیا اور کل رسولوں کا اعتراف کیا اور جو کچھ کہ وہ الشقالي كالمرف علاع بين دل كرساتهواس في اس كاتعد يق كي والمخص كا ايمان مح ب يبال تك كدا كرو وخص اى تعديق يرفى الحال مرجاو يو ووفض موس نجات والا بوكا اورايمان س خروج بجراس كينيس موتا كدان اشيام إلا ش ي كي شكا الكاركر عادر كناه كير وكامر تحب جب

كدنيات توب كيفيرفت وجاتاب واسكاموا لمالشك ماتوب خواواس كوالله تعالى الي رصت كر ساته بخش ديوے خواواس كے حق من أي كاشفاعت كراس لئے كرا تخفرت كا ف فرال بكريرى شفاعت يرى امت كالل كبائرك لئ باورخواواس كواس كاكا كا كاناه كا مقدار ير عذاب دیوے اور چرا پی رحت کے ساتھ اس کو جنت شی وافل کرے اور جائز خیس کہ کیر وگناہ والا

کافروں کے ساتھ بھیشدووز خ شی رہاں گئے کہ مدیث مبارک ش وارد ہے کہ جس کے دل ش ا یک دره کی مقدار بھی ایمان ہوتو و فخض دوزخ ہے نگالا جادے کا مجراشعری کہتاہے کہ اگر کنہ گارخض توبكر يروي مينين كبتا كالله تعالى يراس كية بكاتول كرا بحكم عشل واجب باس لي كم بارى

تعالی خودواجب كرنے والا بہاس بركوئي شےواجب بين بلك تاامر شريعت من بطور مع كوارد ہے کہ اللہ تعالی تو یکر نے والوں کی تو یہ تحول کر لیتا ہے اور اضطرار والوں کی دعا کی اجازت کرتا ہے ليكن دوا في كاوقات كاما لك بجوج إلى شل كراد دوج عائم تحم كرايس الركل كلوقات كوجت

میں داخل کر دیوے تو کوئی افسوس میں اورا گرسہ کو دوز خ میں ڈ الدے تو کوئی ظامیں اس لئے کے تظلم اس تعرف كانام ب كرجو ملك فيرض كياجاو ، ياايك شي كوفير كل من ركها جاد ي كين الله تعالى ما لك مطلق بناس عظم معور بادرناس كاللم كالمرف معودكيا جاسكا ب جراشعرى كبتاب كوكل واجبات كادجوب مع كرساته باورهل كى شئ كوداجب فين كرتى اورندكى شئ كالحسين

ادر تقیم کا اتفار ل به الله تعالی کامرفت على عاصل اوتى بادر كا كاماته واجب اولى بي الساقال فرماتا بموماكنا معذبين حتى نبعث رسولااوراى طرح منمكا الكرادرا طاعت كرادكو اب اور يفر مان كوعذاب من كساتهو واجب بينظل ساور الشاتعالى ير كوئى شيخ عقل كرساته واجب بين ندملاح نداملح اورند بقيدها شيرة كنده صفحه برطا تعافرها كي -

جددوم مجموعه رسائل امام غزالن

الله يبود اورنساري دونول كافر إن اس كته كدان دونول في رسول عليه السلام كي كنىنىكى جادرىما يك بطريق اولى كافر جاس لئے كدان دؤوں في معاب رسول كے باتى رسول كا الكارجى كيا ب اورهم يم يطر إلى الولى كافريس السك كُداس في رساول كي علادهم ل يعنى خداكا محى الكار کیا ہے اور دوبراس کی بدیے تفریحی عبدیت اور حریت کے مانندایک تھم شری ہے اس لئے کہ تفر بقد حاشد کرشته صنی ..... للف کیونک جس محمت موجه کا اقتداده اسک جب ، جب کرتی ہے تو دوسری جبت سے اس کی تعیش کا بھی اقتضار کرتی ہے ور نداللہ تعالی پر بندوں کا مکلف فر ماناواجب ہاس لئے کاس سے اس کوننفع حاصل ہوتا ہاورنداس سے کئی ضرردور ہوتا ہاوردہ قادر دے کہ بندول کوٹواب اورعذاب کی براد ہو سے اور دواس برجمی قادر ہے کہ ابتداء ہی ہے۔۔۔ یحرم اور تنقشل کے بندول رفض وكرم كرے اور تواب وتفظل اور تيم اور اطف بداللہ تعالى كى جانب تفضل عاور عذاب سب ك سب عدل ب وه اين هل ب سوال نبيل كيا جاسكا ليكن بندول كوسوال كيا جائكاتيك كفراتا كإلا يسنل عما يفعل وهم يسنلون ادرانياء عليالام كامبوث ہونا ایک تضیہ جائزہ ہے نہ واجب استحلد لیکن مبوث ہونے کے بعد عجزات کے ساتھ ائد اور مبلكات ان كايجاد أمرواجي إلى لئ كرين والي ك لئ كوفي طريق ضروري بركاس مر طے اور اس سے مدی کا صدق معلوم کرے اور کل علتوں اور مواقع کا دور کر نا ضروری ہے۔ تا کہ تھم تکلیف میں تناقص واقع نہ ہواور جزوا کے ایسافیل ہے کہ جوعادت کے لئے خارق ، دعویٰ کے ساتھ مقارن معارض سالم اوروقت قريدك جابجا تقعد لق قول كے بوتا ب اور بدوقم ب ايك تو خرق عادت سے اور دوسراغیر عادت کا اثبات ، اور اولیاء اللہ کی کرامتیں حق بیں اور ایک وجہ سے انہیاء علیهم السلام کی تقیدیق اور معجزات کے لئے تاکید ہیں اورائیان اور طاقت کا حصول اللہ تعالیٰ کی تو فیق کے ' ساته موتا ہادر مغراد رمعصیت عدم توفق اور توفق کامعنی سے کے قدرت کا طاعت پر بیدا کرنا۔ اور خذلان كامعني معصيت برقدرت كاپيدا كرنااورجو كچو كرقر آن ش امورغائيه جيت قلم اولوح اورع ش اوركرى اور جنت اور نارك اخبار وارد بين ان كااجرا ان كے ظاہر برواجب إوراى كے موافق ان کے ساتھ ایمان واجب ہے اس لئے کدان کے اثبات میں کوئی محال لازم نیس آتا اور جوامور مستقبله جيسة قبركا موال اورثواب اورعذاب اورجيسي ميزان اورحساب اورصراط اورايك فريق كاجنت میں جانا اورا یک کا دوز خ میں جانا وارد ہے بیرسب حق ہان کا اقر ارواجب ہے اوران کو آئے ظاہر پرے دیناواجب اس لئے کہان کے وجود میں کوئی محال لازم نہیں۔ مترجم۔ البوداورنساري سال كاب كي اعظم استوں ميں اوروي استين جي اوران دونوں ميں ے بدود کی امت اعظم ہاس لئے کہ شریعت ابتداء ش بنده ای تر موردا عالم ای

بقیہ حاشیہ گزشتہ صغیہ .......مویٰ علیہ السلام کی تھی اور کل بنی امرائنل ای کے پیرو تھے اور ای کے احکام کے مکلف تھے اور الجیل جو کہ سے علیہ السلام برنازل ہوئی ہے نہ کی عظم کے ساتھ مختص ہوئی اور نہ اس في طال وحرام كابيان فرما يا بلك وه فقل رموز أورامثال اوريندونصاركا اور تغيب وتربيب باور باتی جینے احکام کداس نے بیان کیے ہیں ووکل تورات کی طرف منسوب ہیں چنانچہ یہود نے ای وجہ ہے میں علیدالسلام کی اطاعت قبول ندکی اور افھول نے دعوی کیا کھیے عم خودتورات کی متابعت کے لئے مامور بے لیکن اس نے تورات می تعبیر اور تبدیل کردی ہے اور افھول نے عیسی بران تغیرات کا الزام لكايا ول بدكراس نے يوم سبت يعنى شنبركو يكشنبرك ساتھ بدل كرديا۔ اور دوسر افزير كا كھانا طلال كها حال الكداتورات ميس حرام ب اورسوتم ختنه اورخسل وغيره ليكن الل اسلام في المعين كى كما بول سے ثابت كرد كهلايا بي كدان دونون امتول في اين كابول ش خود يف اورتبديل كى اوراى بناء برامت بہود کے اعفر قد ہوئے اورامت نصاری کے اعداور جرایک فرقد ووسر نے فرقے کا خالف اوراس كومرف بتلاتا بيدورنيكي عليدالسلام توانعيس احكام كافابت كرف والاتفاك بوموى الله تعالى ك طرف سے لايا تھا اور ان دولوں انبياء عليمالسلام في جارے رسول نبي رصت محر كل مقدم شریف کی بشارت دی اوران امتول کوان کے اماموں اورانمیاؤں اور کمابوں نے اس امر کا حکم کیا اور ای بناء بران کے اسلاف میں قبل ظبور ثبوت محمد اللہ دینہ کے قرب وجوار میں قلعوں اور مکانوں کو بنا کیا تا کدرسول آخرالز بان کوهرت وغوی اوران اسلاف فیان امتول کوهم یا کدوه این شام ک وطنوں کوچھوڑ کروہاں جاکر پیش قد می کریں اور رسول آخر الزبان کو جب کہ قاران کی پہاڑی برخن کا ظهور ہوا ور وار اجرت بعنی بیژب اور مدینه کی طرف مجرت کرے تو اس کی نصرت اور مدد کریں لیکن جب اس كاظهور مواتو خوداس محمر موصح جس كي نسبت الله تعالى فرماتا ب- وكمانوا من قيل يستفتحون على الذين كفروافلماجآءهم ماعرفوا كفروابه فلعنة الله على المكافرين تورات من بكرالله تعالى طورسينات إدادراعم يرفام بهوااورفاران ير كمال اورعلوكو يهيجا \_ اورساعير بيت المقدس كى يها زيال بين بينها ثيبا تحده طويها عدار اكي

فصل

جان لوکہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے باوجوداس کے کہ طاہراور جلی ہے تاہم اس کے تحت می گھراؤ بلکے تمام گھراؤ ہے اس لئے کہ جوفر قدائے مخالف کی تحفیر کرتا ہے تو اس کی طرف کفدیب رسول کی نسبت کرتا ب چنا نج منبل اس دعم براشعری کی تخفیر کرتا ب کداشعری نے اللہ تعالی کے لئے جانب فوق اور عرش پراستواء کے ایت کرنے میں رسول کی تکذیب کی ہےاور بقيه حاشية كزشته خو ..... كسه جهال محمصفي الله كاظبور كمال موااور جب كدامرارالهي اورانواررياني کے تین مراتب ہیں لیننی وحی اور تنزیل اور مناجات اور ان کے تاویل کے بھی تین مراتب بینی مبداء اور وسط اور کمال ، اور آنے کومیداء کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے اور ظبور کو وسط کے ساتھ اور علو کو کمال کے ساتھ لہذا تورات نے مج شریعت کے طلوع اوراس کے فرول کوطور سینا پرآنے کے ساتھ تعبیر کیا اور طلوع آ فاب کوساعر برطام ہونے کے ساتھ اور درجہ کمال اور استواء بروہنینے کو فاران بر۔۔ک ساتھ ،اوراس کلمہ ہے میج کے ساتھ اور مجہ فی دونوں کا نبوت کا اٹبات اور محد فی کے خاتم النبین ہونے پر بوری دلیل ہے نصاریٰ کے دین اخر ائل کی حقیقت ان کے تین فرقوں کے مقالات کے و یکھنے سے بخوبی واضح ہوسکتی ہے، ایک فرقہ مکائے، پیداکا کے اصحاب ہیں کہ جوروم میں طاہر ہوااوراس كا حاكم بناان كاقول ب كدي في حواريون كوبلاكها كديش تهين تفيحت كرتابول كرتم اين دشنول كو دوست رکھواور جو جہیں احت کے اس کو دعائے برکت دواور جوتم پر خصر کرتے ماس کے ساتھ احسان اور نکل کرواور جوتم کوایز اے دیوے تم اس کے لئے دعائے ٹیر مانگو کرتم اپنے اس باپ کے بیٹے بوک جوآسان میں ہے اور اس کا آفاب صالحین اور فاجرین پر چک رہا ہے اور اس کی رحت کے قطرے پاكوں اور نا پاكوں ير نازل مور ب بيں اور تم كائل مؤجي كرتمبارا باب كائل ب اوركباكرتم اي صدقات کے طرف نظر کرو ، اور دکھائی کے گئے مقدم اور معلم آ دمیوں کومت دومباد اتہارے باپ كنزديك جوكرة سان على إس اس كاكوني اجرت مواورسول كونت كهاش تمهار اوراسي باب کے پاس جاتا ہوں اس بناء پر جکدار این باشندہ تسطنطنیے نے کہا کدفد یم فقط اللہ سے اور سے اس کا بندہ محلوق بينوبطارقه اورمطارنه اوراساتفه يكل نصاري كي توم يصفقم قبيل شرنس من اين يادشاه السطنطين كي ياس جع بوس ادرانحول في حضور بادشاه ش وين نصاري كم كرف كالك الك كُنْسُلِ ٣٢٨ عِينُوي عِنْ تَعْنِ مُوتِيرُو٣١٣ } وميول كي منعقد كي جس عِن بياعتقاد قرار يايا كه بهم الله واحد كرياته جوكه باب ہاور ہر شے كاما لك اور فاہر . بقيرها ثية تحد منوع لاء زائم .. کی ہے کرصفات کے فابت کرنے عمل کئوت قد ما دکی اوز م آئی ہے اوراس ہے امر قد حید یکی میں کر ت قد ما دکی اوز م آئی ہے اوراس ہے امر قد حید یکی میں مور کے تحقیق ہے اور کر تحقیق ہے اس کے تجاب الم المبدور کے اللہ میں کہ المبدور کا صافح اور اور المبدور کے ساتھ ایجان لاتے میں کہ جو المبدور کی افسانکی اور المبدور کا میں کہ المبدور کے المبدور کا میں کہ المبدور کا میں کہ المبدور کا میں کہ المبدور کے المبدور کی المبدور کے المبدور کے المبدور کی المبدور کے المبدور کی المبدور کے المبد

خدائے تن ہے اور دوا ہے اس باپ کے جو برے کہ جسنے کل عالم کواد بنز برشے کو ادار سے کے تکم باغا اور دو ماری طامس کے لئے آ سان سے از ل بھوا اور دوح القدس ہے جسد شن آیا اور مرکم کا کھا ہے مولد ہوا اور فیاطوش کے زمانہ تم سوئی پر چڑ ھایا گیا اور ڈن کیا گیا گھر تیم سے دن قبر سے فکا اور آ سان کی طرف سود کر گھرا اور اپنے باپ ایس باتھ کا طرف سے در کھیا اور اپنے باسے

ہے تا کسرودوں اور زعدوں کے درمیان تھا کر ہے اور ہم ردمی القدس پر ایمان لا سے ہیں جو کدوا مد ہے اور وہ درج الحق جوا ہے بائے سے نظے گا اور نیز عمود ہوا دھ وہا ایمان لا سے ہیں تا کہ دماری خطا معاف ہواور نیز جماعت واحدو قد سید سے جا طبیعیہ پر ایمان لا سے ہیں اور نیز ایمان لا سے ہیں کہ امارے بدن قائم دیوں کے اور ابدالاً باؤنکہ زغدود میں گے بیان ظامات پر پہلا اتفاق اور میکی کوئس مثیث پر سے جس کو باوری میں صاحب نے مجی اس آف دوس پر کوئس لیمی تقول کسطانت دوستہ الکبری میں مفعل کھا ہے جمراس کے بعد کی کوئسین بوتی وہیں کر جوان کھا سے کہ برخاف ہیں میں الکبری میں مفعل کھا ہے جمراس کے بعد کی کوئسین بوتی وہیں کر جوان کھا سے کہ برخاف ہیں میں

شر بعد بحر وَدُوا مَانِ العَالَمَ اللَّمِ اللَّهِ الْوَالِ الْمَعَلَّمُ اللَّهِ عِينَ ...
(۲) دوم افر قد منطور يه سك بر بختم أسطور كه اسحاب إلى اور وه اسون كـ ز باز عن ظاہر بودا اور الله في الله عن الله عن الله عن الله أنبست به بيك كرمتز لدكتر ميت جمد بيكس يشرا (۳) فرقة يعتو به به بي يعتو ليقوب كم اسحاب إلى اور مثيث الله عن الل

ايرابرالل بندكاليك فرقد بكرجوا يكفض برصام بتبدائية كدمؤ بدادارا مي

مجوع دسائل امام غزاتي ك طرف البام اوروى كتبلغ بوتى بحتى كدانيا وطيم السلام بسبب إلى مفالى باطن كيان امورغيبيكو بيداري كي حالت ش ديمينت بين كه جمكو دومر الوك خواب كي حالت بين ديمينت ہیں جیسے کد حفرت مربم علیمالسلام کے لئے حضرت جرئیل کابشر کی صورت میں متمثل ہونا اور جيسے محدر سول الله عظاماً حضرت جبر تُنك كواكثر حالات ميں ديجمناليكن باوجوداس كي آنخضرت نے جرئیل علیدالسلام کواصلی صورت میں فقط دو دفعہ تی دیکھا اور جیسا کہ آنخضرت کا جرئیل على السلام كوفتلف صورتول على متمثل و كيمنااور جيسے كەخود ذات شريف آنخضرت الله كان خواب میں دکھائی دیتی ہے اور باوجوداس کے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے التحقيق مجعدد يكهااس لئے كه شيطان ميري صورت كے ساته متمل نيس موتا حالانكه آنخضرت الله كاخواب ش دكھائي ديناس طرح برنبين موتاكم الخضرت كافخف مبارك چېره مدينه منوره كردفد مبارك ع خواب ديكھنے والے كے مقام خواب من مخل بوكرة تا ہو بلكة تخضرت الله كادكمانى دينااس طريقه بربوتا بكرخواب ديكمن والي فقاص ش آ تخضرت اللكى صورت مبارک موجود موجاتی ہاوراس کاسب اوراس کاسرایک امرطویل ہے کہ جس کو ہم نے اپنی بعض کتابول ایس مشروح طور پربیان کیا ہے ہی اگرتواس امری تصدیق نہ کرتا ہوتو ا بنی آنکھ کی نضدیق کراس لئے کہ تو آگ کی چگاری کودیکمتا ہے کہ کویا وہ ایک نقط ہے پھر تو اس کوسرعت کے ساتھ متعیم طور برترکت دیتا ہے تواس کوایک شط آگ کا دیکھا ہے اور پھر الام مزال رحمة الله اين رساله حقيقت روح شي تحريفرمات بين كدشا يدخواب ش و يكيف والابير كي كدوة آپ كى مثال كود كيمنا بے جم مبارك نبين ديكما اب وہ يا تو مثال جم عليه السلام كى كيم كا يا مثال ردح کی جوصورت اور شکل سے یاک ہے تو ہم صورت اول میں کہتے ہیں کہ جم تو بدات خود محسوں ہے اس کی تمثیل کی کیا حاجت ہے بحرجس نے موت کے بعد رسول مقبول ﷺ کی جم مبارک کی مثال کو و یکھا اور و رکونہ ویکھا اس نے تی ﷺ کوتو نہ ویکھا بلکہ جم کودیکھا کیونکہ تی ﷺ روح سے مراد ہے ندكد بريول اور كوشت سے بلك حل يد ب كدوه رسول معبول الله ك روح مقدس کی مثال ہے کہ جو گل نبوت ہے اور جواس نے دیکھی ہے وہ حقیقت میں روح کی مثال بادرده حفرت فل روح ادرال كاجوهرب جم يس ادرمديث مسن رآنسي في مسام فقدرآنسي عيماد بكجائ فيكادونال بكرومرفت فلك لخير عادر

و کھنے والے میں واسط ہوگئی ہی جو ہر نبوت یعنی روح مقدس حفرت ، کی جو بعد مفارقت معفرت  اس چنگاری کومتدر بطور پر حرکت و يتاب تواس کوآ محک کا دائر و د يکتاب اور بيدائر و ناری اور خط ناری دونوں و کھائی دیتے ہیں حالا تکدان دونوں کا دجود فقط تیری حس میں ہے نہ کہ حس سے خارج میں اسلئے کہ ہر حالت میں موجود خارجی فقط ایک فقطہ ہے لیکن اس نقطہ کا خط ہو جانا اوقات متعاقبہ ش ہوتا ہے لہذا خط کا وجود ایک ہی حالت ش ثابت ہوگا حالا مکہ وہ تیرے مشامدہ میں ایک بی حالت میں نقطہ ثابت ہے۔اور وجود خیال انھیں محسوسات کی صورت ہے جب كدوه تيري حس سے خائب موجاتی بين اس لئے كه تحقی اس امر كی قدرت ہے كہ تواہيے خیال میں ہاتھی اور محوڑے کی صورت اخر اع کر لے گوائی آٹھوں کو بند کیوں نہ کر لے یہاں تک کہ تواس کواس حالت میں دیمھے لگتاہے کہ ووائی کمال صورت کے ساتھ تیرے و ماغ میں موجود بوتاب ندخارج می اور وجود عقی اس طرح پر ب کدایک شئے کے لئے روح معنی حقیقت اورمعنى جدا ہو اورصورت جداليكن عقل فقذاس شئے كے مجرد معنى كالقاكر سے اورا كل صورت كو خیال یاحسن یا خاریج میں ثابت نہ کرے جیسے (ید) لعنی ہاتھ کواس کے لئے ایک صورت یکی ب كه جومسوں اورخیل ہے اور نیز اس كے لئے ایک معنیٰ بھی ہے كہ جواس كى حقیقت اور روح بقید حاشیگر شته صغی ...... انتین مثال مطابقی کے واسطے سے امت کواس روح کی معرفت . صل ہو جاتی ہے اور وہ مثال ایک الی شکل ہے کہ جس کے لئے رکھت اور صورت ہے اتول ممکن ہے نہ وہ صورت آنخضرت كا كاروح كى مثال شهوخود ذات شريف آنخضرت كا مواس لئے كدروح ایک ایاج برلطیف ہے کہ جس کے لئے قرب اور اعد مقدر نبین اور چونک آنخضرت اللہ کاجم مبارک تھم دوح کہتا ہے چنا نچای دجہ ہے تخضرت اللے کے جم مبارک کا سابیز من پرنہیں پڑتا تھا آومکن ہے کہ خواب میں ہزار ماکس کوایک ہی وقت می آ تحضرت اللا اجم مبارک کہ جو مدیند منورہ کے رد ضد مبارک میں ہے مع روح دیجھائی دیوے اور ایک بی دقت میں برار ا آ دمیوں کی آ کھے ش اس کا جلوہ جی د ہو ہے لین مختلف اشکال میں دکھائی دینا اس رستہ ایک امر غامض ہے کہ جود کھنے والوں کی قوت ایمانی اور مناسبت روحانید کی طرف راجع ب - ای طرح اولیاء کرام جنکا بدقول ب که ارواحف الجسادنااجسادنا ارواحنا وومحى مخلف صورون ش مخلف ويحص والوس كانظر یں ایک بی وقت دکھائی دیے ہیں اور ایک بی آن جی مشرق ہے مغرب اور مغرب ہے مشرق جا برشيخ بن فيدمر ون اعدانهم وينصرون اوليائهم كىاك يرى والشيكيمو سكاب كرة مخضرت فكاكارون مع جم مبارك كشف تجاب كودت نددكما ألى ويو عالا تكداس كا ثبوت أكثر اوليا والله كمشابروت البت ب مترجم اسر من المرادة وهميت كيا المراديد المرادة المرادة وهميت الموراد من المرادة وهميت الموراد من المرادة وهميت المرادة وهميت كيا المرادة وهميت المرادة وهميت المرادة المرا

نصل

اب توان یا تجوان درجول کی شانش افغاظ تاویات شده استماع کریس وجود واقی چندان تاویل کی طرف محتاع تجیس اور بدوی وجود ہے کہ جوابی قام پر موادی رہتا ہے اور تاویل تھیں کیا جا تا اور مجی وجود طلق تعقق ہے جیسے رسول اللہ بھاکا عرش اور کری اور ساتوں آ سانوں کی نسبت تجرویا اس کے کہ بیاجام فی نظیما موجود چیں میں اور خیال ہے اور اک کے جادیں اور روجود کی کی مثالی تاویلات علی کشرت ہے جیں اور عیں اس جگہ پر فقط دوشالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

ا ایک سید جورس الله هائے فراہ میں کہ قیامت کے روز موت کوایک خواصورت مینڈ معلی صورت میں الا جائے گا اور بہشت اور دوز نے کے درمیان اس کو ذرائ کیا جائے گا۔ میں جمعی کئی کے زدیک بربان اور دلس سے جابت ہو چکا ہے کہ موت عرض ہے یا غیر مرض ۔ اور عرض کا جم ہوجانا محال اور قدرت سے فارج ہے تو وقتی اس صدیت کی ہول تا ولی کرتا ہے۔ ہے کہ اللی تیامت کو وہ مینڈ ھا دکھا یا جائے گا۔ اور ان کو اعتقاد دلا یا جائے گا کہ یک موت ہے ٢٠٠٠ جدودم مجموعدرمائل الم غزالي

ادر پیپند هاان کی شمی شده وجود دوگا بخیرات کے کہ خارج شی سوجود دواور اس کا ذکح کیا جاتا ان کے لئے صوحت سے بال اور ناامید کی گایا ہے جو اگل اس کے کہ جوذ کا کیا جاتا ہے اس کے محرک کی گرامید تیسی روشی اور جس تھی کے نزدیک میدیم بان قائم تھیں ہے قواہ احقاد کر لے گا کہ ملس موسد بیڈ ذاہ مسئلہ حائز مان اور کی شوعی کے زندگی اور کا ذرائع کی اس کے کا ا

نفس موت في ذات مين دها بن جاوے كى \_اور پير ذريح كى جائے كى \_ مرے سامنے کیا گیا ہی جس محف کے زو یک اس امر پر بر ہاں ابت ہے کہ اجمام میں ند افل نبیں ہوسکیا اور چھوٹی چیز میں بوی چیز نبیں سائتی تو وقحض اس مدیث کو اس معنیٰ برحمل كركا كفس جنت تواس ديوار كي طرف تعلّ نبيس بواتها ليكن جس كے لئے جنت كي صورت اس د بوارش اس طرح متمل موئى كركو ياجند دكمائى دے د ماتھا اور يدي فيس كريزى شےكى مثال ایک جزومفرش دکھائی و عصے کرآسان ایک چھوٹے ہے آئیدش دکھائی ویتا ہے اور بیدد کھائی دینا صورت جنت کے مجر دنجل کے لحاظ سے اس سے جدا ہے کہ جوآ مینہ ش د کھائی ويتاب اس لئے كرتو ان دوصورتوں على فرق كرسكتا ب كرة سان كا آئينه على د كھائى دينا جدا شيخ باورآ كهول كوبندكرك آسان كي صورت كابطر ني مخيل أينيزش ادراك كرنا جداف ہادر(٣) وجود خیالی کی مثال جیسے آنخضرت کا فر مانا کہ میں کو اینس بن متی کی طرف نظر كرر باجول كدوه دو تطواني عباكي اور حي جوئ تلبيد (يعن كلمد ليك المعم ليك) كدر با ہے اور بہاڑ اسکو جواب دیے ہیں اور اللہ تعالی کہتاہے کہ لیک اے بوس - حالا تک اسخضرت الله كايدول بقابراى يرشى بكرة تخفرت الله كخنال مبارك من يصورت ممثل موكى اس لئے کہ اس حالت کا وجود آنخضرت کے حجود میارک کے قبل موکر منعدم بھی موج کا ہے کہ جوآ تخضرت ﷺ کے اس فر مانے کے دقت موجود ندتھا اور یہ بھی کہنا جیڈنیں کہ اس حالت کا تمثل آ تخضرت كاكن شي بوا بوجي كداس حالت كادكها ألى دينا آ تخضرت كواسطرج بربوكما ہوجے کہ سویا ہوا جنم مختف مورتوں کود کمائے لیکن آ مخضرت اللّا کا برفر مانا کہ کویا می نظر كرربابون اس امر كى خرويتا ب كەنفار هقى نىتى بلكداس كى مثال تقى محرفرض بهارى آتخفرت كاس ولك وكركر في فقامال كالمحتاب تدكر فاص ال صورت كالملانا اور حاصل يرب كرجوشة كركل خيال عن تمثل موتى بي كالبسار عن الكالممثل موناتصور كيا جاتاب اور ممثل مشاہدہ و جاتا ہے۔ اور بدامر بہت ی کم ب كديس شے مل خيل كا بونا تصور كيا جانا ہاس میں مشاہدہ کا محال مونا بر بان کے ساتھ تمیز کیا جا ،۔ اور (م) وجود عقلی کی مثالیں

توبہت ہیں لیکن یہاں پرہم فقاد دو مثالوں پر قناعت کرتے ہیں۔ (اول(١)) يرجوآ تخضرت الله في فرمايا ي كدس عة خرجوه فع كددوزخ كي آگ سے نکالا جادے گائی کوائی دنیاہے دس گناہدا بہشت دیا جائے گائی لئے کہ اس قول ے بظاہرتو یکی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت تول اور عرض اور مساحت کے اعتبار سے دی گنا ہوگا حالانکدیدایک حی اور خیالی تفاوت ب محرمی تعجب بے کہاجا تا ہے کہ بہشت تو حسب ولالت اخبار ظاہرہ آسان میں ب بھریہ کیے ہوسکتا ہے کہ آسان میں آگئے دی گناہ بدی شے ساسکے حالانکہ آسان بھی تو دنیا ہی میں سے ہے۔اور جھی تاویل کرنے والا اس تعجب کو قطعی جان کر كهتا بكراس نفاوت مصعنوى اورعقلي نفاوت مرادب ندحى اورخيالي نفاوت جي كدكها ماتا ہے مثلا بدموتی اس محور سے دس کنا ہے اور مراداس سے بد ہوتی ہے کہ معنی مالیت میں دى كناب كدجوعقلا ادراك كياجا تاب ندبا شباد مساحت ككدجوس أورخيال سادراك

(ووم (٢)) يه جو آ تخضرت كل في في مايا ب كه الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كي مني كوائي باتحدے جاليس روزتك فيركيا - بس كويا آنخضرت الله في الله تعالی کے لئے اتھ کا ہونا ٹابت کیا لیکن جس فخص کے زدیک بیامر بربان سے ٹابت ہے کہ الله تعالى كے لئے ايسے باتحد كا مونا مال بكر جوعضو محسور يا مخيلة بتو وه الله كے لئے روحانى اورعقلی اتھ ابت کرتا ہے کہ جواس کی روح اور معنیٰ اور حقیقت ب نصورت \_اس لئے کہ باتھ کی روح اور معنی وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ لما تک کے واسط سے پکڑتا اور ویتا ہے اور فعل کرتا ہے جیسا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیا اور پھر کہا کہ ش تیرے عی واسطے وو فا اور تیرے عی واسطے پھیرلوں گا اور مکن نہیں کہ اس ے وہ عقل مراد ہو کہ جوا کے عرض ہے جیے کہ متعلمین کا اعتقاد ہے اس لئے کہ ممکن نہیں کہ سب ے بہلے عرض کی بیدائش ہو بلکہ اس عقل مے مراد لما تکہ میں سے اس ایک فرشتہ کی ذات ہے کہ جس كا نام عمل إلى الاح كدية فرشتكل اشياه كالعلق الى جوبراورا في ذات كرساته كرتاب بغيراس كم كدكم تعلم خارتى كے طرف بخاج موادراس فرشتہ وقلم بھى بولتے بيں اس لحاظ سے کدای کے واسط سے انبیا واور اولیا واور باتی طائکہ کے لوح قلوب میں وحی اور الہام كطريقة علوم كحقائل تش كي جات بي ال لئ كدومرى حديث عن واردبك سب سے پہلے اللہ تعالى نے قلم كو پيداكيا ہى اكراس كوعش كى طرف رجوع ندكرايا جائے توان

جغدوم مجوعدسائل امامغزاتي

دونول مديثول من تناتف لازم آئ كالى جائز بكرايك شيئ ك لي مختلف التبارات کے لحاظ سے متعدد نام ہوں چنا نے عمل با متباراتی ذات کے ہو۔ اور ملک اس اعتبار سے ہوکہ اس كوالله تعالى كى طرف الله اور كلوقات ك درميان واسطه يون كي نسبت بـ اور كلم اس اعتارے کداس کوالی نقش علوم کی طرف اضافت ہے کہ جواس سے بواسط الہام اور وی صادر ہوتا ہے جیسے کہ حضرت جرئیل کوروح باعتباراس کی ذات کے بولا جاتا ہے اور این اس اعتبارے کہ امرار ربانی اس کے پاس بطور امات رکھے مجے میں اور دومرة باعتبار اس کی قدرت کے اور شدید القوی یا متباراس کی کمال قوت کے اور کمین عند ذی العرش باعتبار قرب مزلت كاورمطاع اس اعتبارے كم بعض لما تك يحق من و متبوع بي ال مخص في للم اور ہاتھ کوعقل ثابت کیا ہے نہ حسی اور خیالی اور ای طرح اس مخص نے کہ جس نے پدیعنی إتحد کوالله تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے قدرت ہویا کوئی دوسری صفت جیسے کہ متکلمین کا اس میں اختلاف بـاور(۵) وجود شمى جيے غضب اور شوق اور فرح اور مبروغيرو كے جواللہ تعالى ك حق عن وارد مولى بين اس لئے كه مثلا فضب كى حقيقت يه ب كداراد وقفي كے لئے خون دل كا الماناكيان بيد فني الله تعالى كون من نقصان اورالم ع جدانين يس جس فض كزد يك اس امر بربر بان قائم بكالله تعالى كے لئے نفس غضب كا جوت ذاتى اور حى اور خيالى اور عقلى عال بتووواس كى تاويل ايك دوسرى صفت كيوت يركرتاب كدجس دى شيخ صادر بوتى ب كدجوغضب سے صادر موتى بي جيسے عذاب كااراد وكرنا حالاتكداراد وكوغضب سے حقيقت ذاتيش كوكى مناسبة بيس بكداك مغت عى بكرجواس يقريب قريب بادراك اثر میں جواس نے صاور ہوتا ہے اور وہ کیا ہے لین ایلام لین دکھانا۔ اس بیمراتب تاویلات کے يں جوذ كر ہو يكھ

جان او کہ جوکوئی مخض شارع کے اقوال میں ہے کمی قول کوان مراتب کے کمی ایک مرحد کے موافق تاویل کرے تو وہ مخص مجی مصدقین علی سے ہاں گئے کہ تکذیب اس صورت میں ب كدان تمام معانى كا افكاركر اورزع كرے كرجو كچے كم شارع نے كها ساس

مجموعه رسائل امام غزالي كاكوئى معنى نيس بلك كذب محض إورغرض اس كى اس قول ميس فقا فريب دى ياكوئى دنياك مصلحت بيل يكي كفرمض اور زندقد باورتاويل كرنے والول كو جب تك كدوه قانون تاویل کی پاس کرتے ہیں کفرنیس لازم آسکا جیے کہ ہم عقریب اس امری طرف اشارہ کریں مے اور کیو کر کفر لازم آسکا ہے حالاتک الل اسلام کا کوئی ایسافریق نہیں کہ جس کوتا ویل کی طرف اضطرارند ہو، چنا نج سب سے زیادہ تر تاویل سے احتر از کرنے والافحض احمد بن علبل ہے اور سب تاویلات می حقیقت سے زیادہ تربیداور کلام کومجازیا استعارہ کی طرف زیادہ تربیب كرف والا وجود عقلى اوروجود شمى ب حالائكداى كي طرف منبلي كواضطرار ب اوروه اس كا قائل ے چنا نجر س نے مبل نہ ب کے معتراماموں سے کہ جو بغداد مل میں سنا کہ احمد بن مبل نے

نظاذیل کی تین صدیثوں کی تاویل پرتصریح کی ہے۔ (١)يدجورسول الله الله فق فرمايا ي كرجراسودز عن عن الله تعالى كاداماً التحديد

(٢) يه جورسول الله الله الله الله الله تعالى كى دوالكيون کے درمیان ہے۔

(٣) يدجورمول الله الله الله المالي من كري مانب في المن ادراك كرتا مول -پس وغور کرکداحد بن خبل نے ان احادیث کی کس طرح ناویل کی جب کداس کے مزد یک ان احادیث کی ظاہری معنی کے محال ہونے پر بر بان قائم تھالبذا اس نے اس طرح پر تاوال كرك كها كردابنا باته جونكه بطور عادت كصاحب باته كي تقرب ك لئے جو ماجا تا ہاور جراسود بھی اللہ تعالی کی طرف تقرب کے لئے جو ماجاتا ہے تو کو یا وہ بھی دائے ہاتھ کی مثل ہے لیکن بیم اٹلت کوئی وات اور صفات میں نہیں بلکہ ایک امر عارضی میں ہے اور اسی وجہ ے جراسود کو میں اللہ بولا میااور بیعنی جوامام احمد نے بیان فر مایا ہے بدوی معنی ہے کہ جس کو ہم وجود شمی اولتے ہیں اور معنیٰ تمام وجو وتاویلات میں سے بعیدر ب لی فور کر کدائ بعیدتر تاویل کی طرف و مخض جو کسب سے زیادہ تر تاویل سے احتر از کرتاہے کی تکر مضطر ہوا اورای طرح جبداس کے نزدیک اللہ تعالی کے لئے دوحی الگیوں کا ہونا محال ابت ہوااس لئے کے جوش اپنی وجدان میں تفتیش کرتا ہے واس میں دوالگیوں کا ہونائیس دیکمتالبذا المام احمد بن خبل ف ان دوالكيل سان كاروح اور هيقت كساته واولي كاوروه كيا يعني الكي عقلی روحانی کہ جس سے اشیاء کی تغلیب اور تحویل حاصل ہوتی ہے اور چونکہ انسان کا دل فرشتہ

اورشیطان کے وسوسر می ہاور انھیں دونوں سے دلوں کو معیرتا ہے لبذا دوا لگیوں کے ساتھ

ان دووسوس سے تعبیر کی ،اورامام احمد رحمة الله علیہ نے فقط ان تینوں احادیث کی تاویل پر اس لئے اکتفا کیا کہان کوفقہ ای قرر می استحالہ معلوم ہوااس لئے کے نظر عقلی میں ان کوقعتی نہ تھا ادرا گردن کو تعق موتا تو باری تعالی کے لئے جب فوق کے اختصاص وغیرو میں بھی کہ جس کی انصول نے تاویل نہیں کی استحالہ طاہر ہوجا تا۔ اوراشعری اورمعز لی نے بسب زیادہ تغص اور مباحثہ کے اکثر تھواہر کی تاویل کی طرف بھی قدم بر حایا۔ اورسب سے زیادہ حنابلہ کی طرف قریب رامور آخرت می اشعری کی جاعت می باس لئے کدانہوں فے سوائے چند طواہر ك اكثر ظوابركواي فابر برابت ركعاب كين معزل كى جماعت في اويلات من نهايت سخت وغل کیااور باوجوداس کےاشعری مجی کی ایک اموری تاویل کی طرف مضطرب جیسے کہ ہم نے رسول علیہ السلام کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ موت قیامت کے روز ایک ملیح مینڈ مھے کی صورت میں لائی جاو كى اور جيے كدا عمال كا ميزان سے وزن كيا جا نا وارد باس لئے ك اشعرى نے اعمال كى تاويل كر كے كہا كدا عمال سے مرادان كے محيف بي اور اللہ تعالى ان محيفوں میں درجات اعمال کے موافق وزن اور گرانی پیدا کردیگا اور بیتاویل کویا وجودشی کے ساتھد کی می کہ جوسب وجوہات میں ہے بعید ہاں لئے کہ محفدا سے اجسام ہیں کہ جن میں رقمیں لکھی جاتی میں پس اصطلاحاً ثابت ہوا کہ انتمال اعراض میں لبذا جوشے کہ وزن کی جاویے وہمل شین بلکده والی قش کا کل ہے کہ جواصطلاحاً عمل پر دلالت کرتا ہے اور معزل نفس میزان کی تاویل کرتا ہے اور اس کوایک ایے سب تعبیر کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہرایک کے لئے اسين عمل کی مقدار منکشف ہو جائے گی حال تکداس میں اس قدر تعصف نہیں جتنا کہ تاویل وزن صحابف میں ہے اور جماری غرض اس بیان سے بیٹبیں کدایک تاویل کو می بنا کیں اور دوسرے وغلط بلکہ جاری غرض فقداس امر کامعلوم کرنا ہے کہ برایک فریق نے اگر چہ ظواہر کی ملازمت میں میالغہ کیا ہے تاہم تاویل کی طرف مضطر ہے ، محرال مخص سے بحث نہیں کہ جو عادت اور تجابل من حد برو عما مواور كر كرجر اسود بالتحقق الله تعالى كا دابها باتحد باور موت الرجه عرض بي كيكن يطريق انقلاب ميندُ حا بنجاد على اورا عمال اكر جداع اض بين اور معددم بھی ہو بچے ہیں لیکن تا ہم میزان پررگی جادیتے اوران شی تقل ہوگا۔اور جو خص کداس

حد تک جہالت کو بہنچ جا تا ہے گویاد و محض عقل کے دشتہ ہے الگ ہے۔

## فصل

اب تو تاویل کا قانون ساعت کراور پہلے تو معلوم کر چکا ہے کہ کل فرقہ تاویل میں ان یا نچوں درجوں پرمتفق ہیں اوران میں ہے کوئی شئے بھی تکڈیٹ کے دائر و سے نہیں کیکن وہ كل فرقد اس امر يربعي متفق بين كدان سب درجات بين سي كي ايك درجه كي تاويل اس وقت جائز ہے کہ جب معنیٰ ظاہر کے محال ہونے پر کوئی بربان قائم ہواورظا ہراول ان درجات میں ے وجود ذاتی ہاس کئے کہ جب بہابت ہوجا تا ہوتو اتی سب اس کے خمن میں آجات یں پس اگر دجود ذاتی کا ارادہ کیا جا ناحوز رہوتو اس کے بعد وجود حسی کا مرتبہ ہے اس لئے کہ جب بیرثابت ہوجا تاہے تو باقی سب اس کے خمن میں آ جاتے جیں پس اگر وجود حسی کا ثبوت معذر بوتواس کے بعد وجود خیال باعقلی کا مرتبہ ہے اس اگران کا تعذر بوتو پھر وجود شبی کا مرتبہ ہے کہ جومجازی ہے اورایک درجہ سے دومرے درجہ تحانی کی طرف عدل کرنا بغیر ضرورت بر ہان ك جائز نبيل كرة خركار اختلاف كامرجع اختلاف بربان مخبرتا باس لئے كه نبل كهتا بك باری اتعالی کے لئے جہت فوق کی طرف مختص ہونے کے استحالہ برکوئی بر ہان نہیں اور اشعری كہتا ہے كدروئت بارى تعالى كاستحال بركوئى بربان قائم نہيں اور برايك البي خصم مقابل كے بيان كويسنونيس كرتا اور نداس كودليل قاطع خيال كرتاب اورخواه كس طرح مويدلا لل تهيس كه كوئي فريق اين معامل كى تغفراس خيال كرك كداس كوبربان من عظمى كرف والاجاساب ہاں اس تدر جائزے کا بے خصم کوغلا بر الی کے خیال سے مراہ یا بدی بولیکن مراہ تو اس لئے کہ اس کے زویک جعم مقائل اس کے طریق سے گراہ ہے اور بدعتی اس لئے کہ اس نے ایک ایسانیا قول ایجاد کرلیا ہے کہ جس کی نبت سلف سے تقریح کا ہونامعود نبین اس لئے کہ سلف سے سام مشہور چلا آتا ہے کا اللہ تعالی قیامت کے روز کہلا دیگا ہی جوفض کہ بہ کہتا ہے كدده دكھائى ندديكا تواس كاليرقول بدعتى بادراگر رؤيت كى تاويل برتفرى كرے توليجى بدعت ہے بلکہ اگراس کے زویک بیام طاہر ہوجاؤے کہ روئیت کامعنیٰ دل کامشاہدہ ہے تو بھی لائق ہے کہ اس کا اظہار مذکرے اور شاس کا ذکر کرے اس کہتے کہ سلف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن ساٹھ ہی منبلی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیئے جہت فوق کا ابت کرناسلف کے زود یک مشہور عظريدامركى فسلف ميس ان ورئيس كياكه عالم كابيدا كرف والانه عالم كساتهم معل

ے اور دختصل اور زیال میں واقل ہے اور نیال سے خارج اور یہ کہ جہات ستاس سے خال میں اور اس کی طرف جب فوق کی آئیت ایک ہے جب تحت کی نیست کی نیست کی لیے اور کا کہ جو ملف سے منتو لٹجیں بدعت ہے اس کے کہ بدعت کا منتیٰ میں ہے کہ ایک ایک بات کا ایجا اوکڑ کہ جوملف سے ماتو رشاد و اور یہال پر تیرے کئے واضح جو جانچا کا کہ بہال دومقام میں۔

(پہلا مقام) آو عام محلوقات کا ہے اور اس ش امر آن ہے ہے کہ طوا ہر کا اجا کا کیا ۔ چاد ہے اور ان خواہر کو اپنے خواہر سے نہ بدلا یا جائے اور جس تا دل کی نمبت کہ حالہ کرام نے القرح نمبی کی اس کے ایجاد اور ابدال خے احراز کیا جادے اور باب سوال کو بالکل فضل اور خل کلام میں خوش اور جدے اور قرآن اور مدینے کے الفاظ خشابہ کی اجائے ہے وجہ کی جادے ہیںے کر حضرت جڑھے مردی ہے کہ ان سے کمی نے ووحشار شن آ بھی الی کی نسبت موال کیا تو صفرت عرف نے اس فخص کو دورہ سے بچوا یا اور چیسے کہ حضرت ما لک ہے ہے مردی ہے کہ ان سے کمی نے استوام کی نسبت موال کیا تو انھوں نے جواب میں ارشاو فر بالا کر استوام امر صفوم ہے اور ایمان اس پر واجب ہے لیکن کیفیت اس استوام کی تجواب میں موال اس کا بدعت ہے۔

مجوعدرسائل امامغزاتي جنبول نے کدان موازین کوحاصل کیا ہے ان پرانساف کا عقدہ آسان ہوجاتا ہے اور انساف کیا ہے بعنی پردہ کا دور ہوجانا اوراختلاف کا اٹھ جانالیکن ان ناظرین کے درمیان سے اختلاف مجی دوزہیں ہوتا اور یہ یا تو اس لیے ہے کہ ان ٹی سے بعض تو میزان کے تمام شرائط کے ادراک سے قاصر ہوتے ہیں اور یااس لئے کہ باوجودتمام شرائط کے جاننے کے محض اٹی طبیعت ے كام ليتے ہيں اور ميزان كے ساتھ وزن نس كرتے جيے كوئى فحق علم عروش كے حاصل كمنے كے بعد شعر كے كہنے ميں فقط اپنے ذوق كي طرف رجوع كرتا ہاور حروض سے كامنيس ليتا اس وجہ ہے کہ ہر شعر کوم وض کے سامنے کرنا اس کوگراں گزرتا ہے قبید نہیں کہ ایہ اُخفی خلطی کر جاوے۔اور یا اس لینے کہ وہ ان علوم میں مختلف ورجہ رکھتے ہیں کہ جو برا ہین کے مقد مات ہیں اس لئے کبھش علوم وا ہے ہیں کہ جو براہین کے اصول ہیں جسے علوم تجربیا ورتو اتربید وغیرہ کہ جوتجربداورتواترے حاصل ہوں اورآ دمی ان علوم تجربیداورتواتریہ ش مختلف ہوتے ہیں اس لے کہ می ایک فض کے زدیک دوام حوار ہوتا ہے کہ جو دومرے کے زدیک موار نیس اورتمجی ایک محض کوایک شے کا اس تم کا تجربہ وتا ہے کہ جو دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا اور یا اس لئے اختلاف دور میں ہوتا کر قضایا وہمیہ اور قضایا عقلیہ میں التباس ہوجاتا ہے اور میاس لئے کہ کلمات محمودہ مشہورہ کوکلمات ضرور میاوراولیہ ہے التباس ہوجاتا ہے جیسے کہ ہم نے اس کو ابني كتاب كك النظرين بالتغميل ذكركيا بياكين بالجمله جبكه ناظرين ان موازين خسه وتخصيل كرايوس اوران كوحقق طور يردريافت كرليس توعمكن بببشرطيك عنادند بوكه مواقع غلطي يران کووتو نگ حاصل ہو جاوے۔

بقر ماشر کرشته صفح .... کے لئے وہ عم تابت ہو بشر طیکہ وہ صفت مسادی موصوف ہویا اس سے عام رہ ہو مدیمزان اوسط بدہے کدا گرایک شے سے کسی امر کی فقی کی جائے اور یجی امر کسی اور شنے کے لئے ڈابت کیا جائے توشے اول مبائن شے انی کی ہوگی ایمزان اصغربیے کداگر دوامرایک شے پرصادق آئیں تو ضروری ہے کان دونوں امروں یں کوئی ندکوئی ایک دومرے بیما دق آئے المحیزان تازم ہے کہ وجود طروم مجب وجود الازم بوتا باورفق لازم موجب في طروم بونى باورفق طروم ما وجود الازم سے كوكى نتي نين نكل سكافيزان تعاند بيب كما أركوني امر صرف دوقسموں عن مخصر بوتو ضرور ب كما يك حيثوت ے دوسرے کی نفی اورایک کی نفی ہے دوسرے کا ثبوت ہو۔ان موازین خسدے اسٹلہ اور وہ شرا لکا جن تقول میں نظمی شہونے یائے اوراس امری توضیح کی صدافت بائے ذہب کان موازین سے س طرح تولاكرتي بين برسب المور بالتفعيل كماب القسطاس السنقيم عي درج بين-

فصل

بعض آوی ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی برمان قاطع کے فقط اپنے غلبد قلن کے ساتھ تاویل کی طرف جلدی کرتے ہیں حالاتکہ ایسے آدمی کی تخفیر کی طرف بھی ہرمقام میں جلدی کرنی لا تن نہیں بلکہ اس میں نظر کرتی جا ہے اس اگر اس کی تاویل ایسے امر میں ہو کہ جس کو اصول عقا ئدے کوئی تعلق نہیں اور نہ کسی امراہم ہے تو اس کی تغیر نہ چاہے اور مثال اس کی ہے ہیے كبعض صوفيه كتي بين كظيل عليدالسلام في جوستارول اورجا عداور سورج كود يكهااوركها كيديد میرارب ہے تو ان سے طاہری معنی مراد بیں بلکه مرادان سے جواہر نورانی ملکیہ ہیں کہ جنگی نورانیت عقلیہ ہے نہ حسیہ اوران جواہر کے لئے کمال میں مختلف مراتب ہیں اورنست تفاوت ان کے درمیان الی ہے جیسے ستاروں اور جا عماور سورج کے درمیان ہے اور اس امر پر بیدلیل بیش کرتے ہیں کی خلیل علیہ السلام کی شان اس ہے بہت بڑی ہے کہ دوا کیے جسم کی نسبت اعتقاد کرتا کہ وہ خدا ہے جتی کے اس کے غروب ہوئے کے مشاہرہ کی طرف بختاج ہوتا کیا تو اعتقاد كرسكتا ہے كداگر وہ غروب نه ہوتا اور خليل عليه السلام كواس كے جسم ذومقد ار ہونے كے لحاظ ہے اس کا خدا ہونا محال نہ جان تو دواس کوخدا بنالیتا ،اورانھوں نے ریجی دلیل پیش کی ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کدسب سے میلے فلیل علیہ السلام نے فقط ستاروں کو بی دیکھا ہو حالا تکدسورج سب ے روش ہاور پہلے میں دکھائی دیتا ہے اور نیز بددلیل چیش کی ہے کداول باری تعالی نے کہاہے کداے محدای طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوآسانوں اورز مین کے ملک اور ملوت د کھلائے میں اور چراس کے بعد اس تول کا ذکر دکایت فرمایا ہے پھر کیے ممکن ہے کہ کشف ملکوت کے بعدستاروں کی نسبت حضرت خلیل علیہ السلام ایسادہم کریں اور بیان کی دلیلیں کل فلنی میں بر بانی تبیں چنا تجدان کا اولا بد كبنا كر خليل عليه السلام كی شان اس سے بہت برى ہے كدوه ايك جم كوخدا اعتقادكرتا تواس كے جواب ميں كہا كيا ہے كہ جب كه حضرت خليل عليه السلام كے ساتھ میہ اجرا ہوا تھا تو اس وقت وہ چھوٹے بیچ تھے اور بعید نہیں کہ جس شخص نے عنقریب ہی ہونا ہو بھین کی عمر میں اس کو اس تتم کے خطرات پنیش آ ویں اور پھر بہت جلدان ہے تجاوز کر جائے اور بیجی بعید نبین کرفروب ہونے کی دلالت اس کے حدوث برخلیل علیہ السلام کے نز دیک جىم ذومقدار كى دلالت سے زيادہ تر ظاہراور دوشن ہواور پہلے سرّاروں كا دكھلا ئى دينااس كى وجيد

مجوعد رسائل امام غزاتي يدوايت كي في ب كظيل عليه السلام طفوليت كذبانه في ايك عارض قيد تقداور جب نظاتو رات كو فكا ادربيج يمل الله تعالى فرمايات كدات محريم في اى طرح ابرابيم كوآسانون اورز مین کے ملک اورملکوت دکھلائے ہیں جائز ہے کہ انڈ تعالی نے بیران کی نہایت کا ذکر کیا ہو اور پھر حالت بدائيت كابيان فرمايا بو \_ پس بياوراس كي ش كان او كو خي بي ان كوده خص بربان اعتقاد کرتا ہے کہ جو بر ہان کی حقیقت اور شرطنہیں جانتا کہل ان کی تاویل ای شم کی ہوتی ہے اور انھوں نے عصااور تعلین کی تاویل بھی کی ہے کہ جو آیت اخلع تعلیک اور آیت کافی بمینک میں واقع باور من اميدكرتا مول كاظن اليامور من كه جواصول اعتقاد سي تعلق نهيس ركهت جابجاان بربان کے ہوتا ہے کہ جواصول اعتقاد میں ہوتا ہے اپس ایسے ظمن سے نہ کفر کی نسبت ہو تكتى باورند بدعت كى - بال أكرابيدرواز وكالحولنا يهال تك ببهنجاني كانديشر ركحتا بوكه عوام کے دلوں میں تشویش ڈالدے توالیے ظن سے صاحب قول کو بدعتی اس ہرامر میں رکھ سکتے ہیں کہ جس کا ذکر سلف سے ماثو رئیس اوراس کے قریب قریب بعض باطنبی کا قول ہے کہ سامری کا چیزا ماول ہےاس لئے کہ خلق کثیر ایک ایے عاقل ہے کیے خالی ہو عتی ہے کہ جو جا نا ہو کہ سونے کی بنالہ ہوڈ شیئے خدا نہیں ہوسکتی حالا تک بیٹول بھی طن ہے اس لئے کہ بیام محال نہیں کہ ایک طا نفداس مرتبه کی جہالت کو جہنچ حمیا ہوجیہے وٹن پرستون کی جماعت اوراس بچٹرے کا نادر ہونا یقین بخش نہیں ہے لیکن اس جنس ہے جوامر کہ عقائد اہم کے اصول نے تعلق رکھتا ہے تو واجب ہے کہ اس مخف کی تکفیر کی جاوے کہ جو طاہر کے بغیر کسی بربان کے قاطع کی بدار دیوے جیسے او وقحض که جوحشر اجساد کا انکار کرتا ہے اور نیز عقوبت حسیہ کا فقط ظنون اور او ہام اور استعادات سے بغیر کسی بربان قاطع کے کرتا ہے بن ایٹے خص کی تخفیر قطعاً واجب ہاس لئے ا جیسے فاریا لی اور این سینا کہ جو تیا مت کے دن حشر اجساد کا افکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کے محمل اُواب وعذاب نقط ارواح مجرده بى موسئ اورعذاب اورثواب روحانى موكانه جسمانى امام غزال كماب المنقد من العلال من تحرير فرمات جي كرية وأنحول في كما كروبال عذاب اورثواب روحاني بو كئے ميجھوث كماكم جسماني نبين مو كئے مولاند بب كانداب روحاني اورجسماني دونوں ہوں مے لین سیدا حمد خال صاحب امام النجرید کا اعتقادیہ ہے کہ بیجم کہ جس کاحشر قیامت کے دن ہوگا بدوہ جم مبیں کہ جواس وقت ہاری نظروں میں ہے بلکہ انھوں نے اس جم ہے ایک جم لطیف ارادہ کیا ہے جوروح حقیقی اور کالبدخا کی کے درمیان واسطے اوروہ جسم لطیف بعد موت علی حاله باتی رہتا ہے اور روح اس متعلق رہتی ہے .....بقید حاشیة تندہ سفیر پر ملا خطافر ماکیں

كرجسمون كي طرف روحول كے واپس آنے كراستالد يركوئى بربان نيس اورا يے امركا ذكر وین جی ضرور عظیم رکھتا ہے لیں ایے محرکی تلفیرواجب ہاور نیز ان جی سے اس تحفیل کی تلفیر كري و الله الله تعالى فقط الع الله كاعلم ركمتاب يا فقط كليات كاعلم ركمتا ب اورامور جزوبيك جنكاتعلق اشخاص سے ہان كوئيس جانياس لئے كرية ها رسول الله بيكا كى تكذيب ہاوران درجات کے قبل سے نیس کہ جن کا ہم نے باب تاویل میں ذکر کیا ہاس لئے کہ بقيه حاشيه كزشته صني ..... اقول اس جم لعليف كا اثبات البية حضرت شاه دلى الله يحدث د الوي كول ب بعي منبوم موتا ب كدجوانمول في جمة الله البالد من لكهاب الكن اس ينبين باياجاتا كديد مم جوك كالبدفاك ب اسكاد شبيرى وكابال شاءصاحب النافرات بي كروفض كبتاب كموت كوقت انسان کانس ناطقہ ماد مکو بالکل جموڑ و بتا ہے وہ جمک مارتا ہے روح کے لئے دوشم کا مادہ ہے ایک سے روح کا بالذات تعلق ہے اور دوسرے بالغرض جس مادہ سے بالذات تعلق ہے دونسمہ ہے اور جس مادہ ہے بالغرض تعلق بوجهم خاكى ب جب آ دى مرجاتاب تو ماده خاكى كا زال ، وجانا السي كونقصان نيس الله الماروح اسافى بدستور ماد فسم على طول كل والتي ب سيداحم خان صاحب اس عام أول الل اسلام كوك جب فدا تعالى حشركرنا جاب كاتو برايك روح كوايك ايكجم عطافر مائيكا تسليم بين كرت بلدان كنزدك جن اجماد ك حشركا بيان قرآن على بان عدوى اجمام لطيف مراديس جوارواح ابدان انسانی ہے مفارق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکرآتے ہیں اور یکی حشر جسدی ان کے زویک ابت ے حالا تکدیر قول بالکل تکذیب بوت بلک تکذیب الوبیت ہے امام بخاری نے ابو بریرہ سے روایت کی ے کرسول الشاف فرما کاللہ تعالی فرماتا ہے کائن آدم نے میری محد يبك اور مجےدشام دی مال تکداس کے لئے مناسب درتھا کھذیب تواس نے اس طرح کی اس نے میری نبعت کہا کہ میں بدائیت کی شکل اس کا اعادہ نہ کروں گا حالا تکہ خلق اول اعادہ ہے آسان نہیں ،اوروشنام اس طرح دی ہے کاس نے میری طرف ولد کی نبعت کی حالا تکہ میں ایسا احد صد ہوں کرنے تو ش کسی کا ولد ہول اور ندمیراوالد به معبدا قرآن کریم باآواز بلندای خاکجم کی حشر کی طرف دعوت دیتا به جیسے که سورة ياسين م ب قال من يحى العظام وهي رميم. قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهوبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارأ فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السلوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلي وهوالخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل نشيء والميه ترجعون ..... بقيماشية كنده مخه پرطا محافره كي مجموعه رسائل امام غزالق رِ آن اور حدیث کی دلائل عام حشر اجساد اور عام علم الله تعالی پر باین طور که وه <del>هراس امر کو</del> بالتفصيل جانا ہے كہ جواشخاص عالم پر جارى موتے ميں ايسے حد سے متجاوز ميں كہ جو قابل تاویل ہواوروہ مکرین باوجوداس کے احتر ف کرتے ہیں کدیہ باب تاویل سے نہیں لیکن کہتے

میں کہ جب کر مخلوقات کی صلاحیت اس ام یش تھی کہ ووحشر اجساد کا اعتقاد کریں اس لئے کہ ان کے عقول معادعقلی کے بیجھنے سے قاصر تھے ۔اور نیز اس امر میں ان کی صلاحیت تھی کہ وہ اس کا

اعتقاد کریں کہ اللہ تعالی ان سب امور کا عالم ہے کہ جواد پر گر رتی ہیں اور ان پر وقیب ہے تا کہ بقيه حاشيه كزشقه صفحه ...... ورجولوك كحشر كذائي عمر مين ان كزويك آج تك اس حشر كے استحاله بركوئى بر بان قائم تبير ، موا قول اولاً بيام غورطلب بي كه آيا الله تعالى ان اجزا وبدنيه كومرنے كے بعد معدوم كر كے اعادہ كريكا ياان كوازيك وكرمفارق كوكدا كر كے بجران ميں

تاليف پيدا كرے كاليكن امرحق بيرے كدان ميں تر كوئى امر بھى قطى طور يريا مُشوت كۇبيس بينجااس لئے کہان میں سے کی امر کے ثبوت پر آج کلا کو کی قطعی دلیل قائم نہیں ہوئی اور پیے جو آیت کے ل شیء هالمک الا وجهه کواعدام پردلیل لاتے ہیںاس کااستدلال بالکل ضعیف ہےاس کئے

كتفريق اجزاه بهي اعدام ب،اس لئے كه بلاك شئ كا بهي يمي معنى باين صفات مطلوب يكل جاوے اور اس کی وہ تالیف دور ہوجاوے کہ جس کے ساتھ اس شے کے اجزاء اینے افعال کے لئے صلاحیت رکھتے ہیں اور جس کے ساتھ ان کے منافع پورے ہوتے ہیں اور ای طرح نا کی بھی عرف يس ييم عنى ب لبداة يت كل من عليها فأن على اسامر يراسدوال بيس بوسكالبدا فناءاور بلاكت عراد يى تفريق اجزاء قرين قياس باوريى امرطير ابراتيم ع بحى يايا جاتاب اور ہمارے علیائے عظام کے لئے اعادہ معدوم پرٹی نفسہ ایک بدیمی ججت یہ ہے شئے معدوم کا وجود

ثانى ممتنع نهيس وريه وجوداول بحيم ممتنع هوتا كويا مبدااورمعا دردنول لازم اورملزوم بيس الحاصل حشر ومعاد ك مسئله من كل يانج الوال منقول مين ايك فقلاحشر جسماني كاقول كدجوا كشيخ كلمين اوران فلاسف کا ہے کہ جونفس ناطقہ کا افکار کرتے ہیں اور دوم افتاحشر روحانی اور پہ فلاسفدالہیہ کا تول ہے اور تیسرا حشر جسمانی اور روحانی دونوں به اکثر مختقین جیے طبی اورا مامغز الی ابوزيدزبوي اورقدماء معزله میں معمراور متاخرین امامیہ میں سے جمہوراورا کشرصوفید کا قول ہے میلوگ کہتے ہیں کہ

انسان حقیقت میں نفس ناطقہ کا نام ہادروہی مطلق اور مطبح اور عاصی ادر مثاب ادر معاقب ہے اور بدن اس کے لئے بمزلد آلئد کے ہے اورنس اطقہ فساد بدن کے بعد بھی باقی رہتا ہے ہی جبکہ اللہ تعالی حشر محلوقات کاارادہ کر یگا تو ہرروح کے لئے ایک، بقیدحاشیہ آئندہ صفحہ پر 🗝

ان کے دلول میں رغبت اور ہیت پیدا ہولہذار سول علیہ السلام کے لئے جائز ہوا کہ وہ ان کوحشر اجهاداوركل اشياء كعلم كي تغبيم كرياور جوخف كه غير كي صلاحيت كرياوراس بارويس وبي امر كيركرجس من صلاحيت بي كوخلاف حقيقت امر كيرتو و وكاذب نبيس كهلا تاليس يرقول قطعا باطل سے اس لئے کہ بیصر یح کاذیب باور پھراس مذر کی طلب بے کہ کیوں اس نے کذب بولا حالانكدمنصب نبوت كاليدرزيل امورس ياك بونا واجب باس لن كرصدق ميس اور نیزاس کے ساتھ مخلوقات کی صلاحیت میں کذب کی نسبت سے زیاد و تر وسعت ہے اور یکی بقد حاش کرشت منی است. بدن خاکی مش ابدان دنیا کے پیدا کر بیاجس کے ساتھ اس کوتعلق ہوتا باورجس كة دريد اشياش تصرف كرتاب موياعظام بالدكواز مرنو تالف حاصل موكى اور یکی ذہب حق ب سے کدمثال کے طور پر اللہ تعالی پارة سوم می فرماتا ہے او کسسالدی مرّعلى قرية وهي خاوية على عروشهاقال اني يحيي هذه الله بعد موتها فَّاماته الله مائمة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً اوبعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسمنه وانظر المي حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر الي العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمافلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحبي الموتي قال اولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذار بعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ثم ادعهن ياتينك سعياً واعلم أن الله عسزير حكيم ،" أورج تفاقول يب كند حربه مانى وكاورندوهاني يه فلاسفه طبیعه کا ب یا نیجال آول و قف کا ب اوربه جالینوس سے منقول ب جارے ذباند سمحے انگریزی خوان وہربیطالب علمول کوخدا بدایت و ہوے کہ وہ حشر اورنشرا اورعذاب قبر وغیرہ سے اٹکار کرتے ہیں حالانکدان کے دجود پرکوئی استحالہ قائم نیس ہوسکی ،جبداید صاحب نوت اعجاز کے ساتھ کی ام مستقبل كابيان فرما يُواس كى تقديق واجب بكياحيات اخروى حيات دينوى سركم إلير كمتى ے؟ كيا عذاب اخروى عذاب د نيوى سے عبرت نبين دلاتا؟ ايك نابالغ لڑكا جب كى عاقل بالغ كو كبرف كاس داستديس سان ب الواس عالغ كول كوماقل فقاحيات دغوى ك يجان ك التراعقادكر ايتا باورصاحب بوت صاحب الجاز كماته حيات افروى اورعذاب افروى آ گاہ کرتاہے اوراس کے قول پراعتاد نیس ہائے .... بقید حاشیة کنده سنی پر ملا محافر ما کیں ....

که با که باحثه عشق درشب د مجور .

نکین هم باری تعالی کے بارہ عمل ای تدریفنا کا بوگا کہ پڑنگ جز نیات اود کھیات کا معدود ذات
باری تعالی ہے ہے قو ضرور بوا کسان کا علمی میں ان اے کہ بوکیزیکساں قدرا تقان کے ساتھ ان کا
معدود بجز ان کے خیمی کرایک ذات مال ہے بوائے اور ان جز نیات کے تقریب اس کی ذات
میرکوئی تفریمی سے کھی کہ تیرات تقدامتانی اور ذیل ایس کرجو بھی اور مال اورات تقدال کے
میرکوئی تفریمی کسی کے کہ تیرات تقدامتانی اور ذیل ان میں کہ تیرات تقدامتانی اور خیال کے
احتیارے میں کیمن ذات باری تعالی کا علم از لی ہے کہ جن کوئیرات اور منتقر تیمی کر سکتے کوئیکدو
ماتی اور مذیب اس کیمل عمی شامنی تعدوزے اور شامل و انتقال ابن اگل موجودات از لی سے اید
کسی اس کے لیے حضوری ہیں چیدے کر آن اس کر عمال مار دورات از ان ہے کہ لا اخر ب عدد محملہ
حقال ذر ہ تی المحمل کے دائی ادا وائی ادا وائی۔

لقال عليه الصلاة والسلام ستقرقُ امتى نيفا وسبعين فرقة كلهم في الجنة الاالزنادقةوهي فرقة انتهى نقريب ميري امت ات فرقه بوجاد كي اور جيمن كهاس كي نبوت كاعتر اف نبيس كرتاوه اس کی امت سے نہیں اور جولوگ کہ اصل معاد اور اصل صانع اے کا انکار کرتے ہیں تو وہ کویا ر سول علید السلام کی نبوت کا اعتراف نبیس کرتے اس لئے کدوہ زعم کرتے ہیں کدموت عدم محض ے اور بیالم بیشہ سے بنف بغیر کی صافع کے موجود ہاور بیلوگ اللہ اور آخرت پرائمان نبین رکھتے اور انبیا وطبیرالسلام کو کر اور تلبیس کی طرف نسبت کرتے ہیں لبذ ان لوگوں کورسول على السال مل امت كي فرف نسبت كرنا جائز نبيل بس اس وقت زندقد امت كامعنى سوائداس ی تبیں جوہم نے ڈکر کیا ہے۔

عان لو گھڑم مورے تھفرواجب ہوتی ہاورجن سے واجب نہیں ہوتی ان کی شرح ا کیا۔ اس کمی تفصیل کو بیا ہتی ہے کہ جس کے ذکر کرنے میں ہر مقالدادر ند ہب اور ہرا یک شب اوردلیل اور ظاہری معنیٰ ہے وجہ بعد اور وجہ تا ویل کے بیان کرنے کی طرف حاجت یو تی ہے کہ جس کے لئے بوے بوے جلدات بھی احاط بین کر سکتے اور نداس امرے شرح کرنے کے لئے میری اوقات میں اس قدر مخبائش بابدااس وقت تو ایک وصیت اور قانون برقاعت کر چنا نے وصیت سے بے کہ تو اپنی زبان کواہل تبلہ ہے حتی الامکان مثار کے جب تک کہ وہ بغیر کسی منافقت ككلمدلا الدالا التدمحررسول الله ك قائل بين اس لئے كدبير حال تحفير كا تتم خطره سے غانينيں اورسكوت ميں كوئى خطرونبيں اور كلمه لاالله الله تحدرسول الله كا مناقض امر بير ہے كه وہ رسول الله ﷺ بر كمي عذر سے ياسوائے عذر كے جوث كا بولنا جائم ركيس اور قانون بيہ كه تو جان لیوے کہ جوامور کے نظراوراجتہادت تعلق رکھتے ہیں وہ دو تم کے ہیں ایک تتم تو وہ ہے کہ جو اصول عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان کے تمن اصول ہیں اللہ اور رسول اور روز آخرت پر ایمان لا نااوراس کے ماسواکل فروعات سے ہیں۔

ابداعقاد بج فرقة دهرية كرجو بالكل كوعقل مين كوئي عقل مندنبين كبيسكماس لنع كه برفطرت اس امر کی شہادت و تی ہے کانس الامر عل ایک الیاد جودموجود ہے کہ جو باتی موجودات کے خصوصیات ادراحال معتاز بلى اكرده موجود واجب بوافيوالرادا أواكرمكن بواتوكى ندكى وزكات ع موگااور ضرور بركراس ملسله كانتها واس وجودواجب يك فيح ورندوراورشلس لازم آيگااوريد دونوں باطن ہیں۔مترجم۔

شيعه غاليه كالذبب بيتوبيام بيتك كفرب مترجم الياعقاد وفرقه مرجيش عضان بن كونى كاب الكازع بكا أكركون فخس يدكي كم التحقيق الله تعالى نے خز بركوحرام كہا ہے ليكن من نبيل جائنا كرة ياده خز بركد جس كوحرام كها كيا ہے وہ يركم ك يا غیراس کا تودہ فض مومن بادراگر کے کراند تعالی نے کعبد کا تج فرض تو کہا ہے کیکن میں نہیں جانا کہ وہ کعبہ کہاں ہے شاید ہند میں ہوتو ہیخص اس کے نزدیک مومن ہے اور غسان کامتصوراس کے ذکر كرنے سے بدے كدا يے اعتقادات كوائيان ےكوئى تعلق نيس نديد كدوان امور من شك ركھا ہے اس لئے کہ کوئی تفخندا بی عقل سے بیاز نبیں کہ دہ جبت کعیہ میں شک کرتا ہواور ہرعقل دالے کے زدیک بمری اور خزیر می فرق فاہرے عبدالکر یم شحر ستانی کتاب الملل میں لکھتا ہے کہ بیجیب امرے كدخسان بن كوفى اس فرب كوام الوضيفكوفى عدكايت كياكرنا تعاادرام صاحب كوفرقد مرجيه من سے شاركيا كرنا تھا كر من احيد كرنا ہول كرفسان نے جوت كها شايد الى صنيفة اور اصحاب الى صنيفة كوم جيدست كهاجا تا تعاادرا كثر اصحاب مقالات نے الى صنيفة كوم جيد سے شار كياليكن سب اصلی اس کارے کے چونک امام او حنیقہ کہا کرتے تھے کدایمان فقالصد فِق لَلْبَي ب اوراس میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور ندنقصان لہذاان لوگوں نے ظن کرلیا کدابوطنیفہ اعمال کوائیان سے مؤخر جانے ہیں حالانکہ ابو صنیفہ عامل ہوتے ہوئے ترک عمل کا فتو کی کیوں کڑسے سکتے تھے اوراس کا ایک دوسرا سبب بہ بھی ہےاور وہ بدہے کہ ام ابوضیفة قرقد تدریداور معز کدے کہ جوصد راول میں فاہر ہوا مخالفت کیا کے تعاورمعز لدلوگ برال فخف کو کہ جولدر کے سئلہ میں ان کا خلاف کرنا تھا مرجید کے لقب سے يكارت تفيادراي طرح فرقه وعيديه كانجى يك حال تعاادر بعيد نبي ، بقيه حاشيه آئنده منحه بر--

ب روہ کعبنیں کہ حس کے ج کے لئے اللہ تعالی نے امر کیا ہے ویکفر ہوگا اس لئے کہ بطریق تواتر رسول الله الله عاس كے برطاف ابت موجكا باور اگر و وضح رسول الله فيكى شہادت کا کہ جواس محرکی نسبت انھوں نے دی ہے کہ بیرونی کعبہ ہے اٹکار کرے تو اس مخف کا ا تکار سود مندنیس ہوگا اس انکار ش عنا د کررہا ہے ہاں اگر وہ مختص تھوڑے زمانہ سے مسلمان ہوا ہوا دراس کو اس امر کا تو اتر نہ حاصل ہوا ہوتو اس کومعذ در سمجھا جا دیگا ادرا ی طرح اجو خف کہ حضرت عائشرصد يقدرض الله تعافى عنهاكي طرف فاحشهون كي نببت كرے حالا كد قرآن كريم اس كى ياكى اورعصمت ميں نازل ہو چكاہے تو وقض كافر ہاس لئے كه بيامراوراس کے مثل بغیر تکذیب اورا نکارتو اثر کے صادرتبیں ہوسکا اورانسان جبکہ تو اثر کا انکار کرتا ہے تو فقط ا پی زبان ے افکار کرتا ہے لیکن ممکن نہیں کہ اس کوایے دل ہے بھی بھلاد یوے ہاں اگرا ہے امر کا انکار کرتا ہے کہ جس کا جوت اخبار احادے ہوتا اس سے نفر لا زم نیس ہوتا اور اگرا ہے امر کا انکارکرے کہ جس کا ثبوت اجماع ہے ہو مجرام فورطلب ہاس لئے کہ اجماع کے جت ہونے کی معرفت میں اختلاف بیس کی شخم فروعات کا بیکی اصول الشد کا تھم بیہ کہ ہروہ امر کہ جوٹی نفسہ تاویل کا احمال نہیں رکھتا اور اس کی نقل تو اتر سے ہے اور یہ بھی متصور نہیں کہاس کے خلاف برکوئی بر بان قائم موتوا سے امری خالفت تخذیب محض ہے اور مثال اس کی دو ہے جو بھے ذکر کی ہے جیسے حشر اجساد اور بہشت اور دوزخ اور الله تعالی کا کل تفصیلی امور بر ا حاط على \_اور بنس امر على كرتاويل كا حمال موكوي زبيد يكول شموتواس كربان كى بتیہ حاشیر کر شتہ صنی ......کری لقب امام ابو صنید گوان دونو ابخالف فرقوں کی جانب سے لازم ہوا مواور معرت فوث التعلين فيخ عبدالقادر جيلائي كاغنية الطالبين بس الم صاحب كي بعض امحاب كو مرجدیں ے شارکرااس امرے لئے صاف دلیل ب کدام صاحب مرجدیں سے نہیں تھے الكن ح فك فيتة من رئيس بنايا كما كدو بعض كون من اس لئة النقل من يكي شيد إياجا تا بالهذا ابن جوزى اورخطيب بغدادى كاقول بحى مردود ب مترجم ا بيسے كرشيعه بدكردارمنافقين كى اجاع سے حضرت عائش صديقة كى طرف نسبت كرتے بيں حالا مكرسورة

ا يضيد مركز ادما فتين كانوارات هرت الأوسرية لكافرف نست كرت بي ما الكرورة قررش اشتقائي في حضرت ما كومديق كانست مست كابيان فر ما بي ادرافتر اوكرف دالول كو معن تناطيح كد ان المذين يرمون المسحصدنات الغافلات المؤمنات لمعنوافي الدنيا والأخره وامع عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بساكانوا يعملون إلايه مقرجم مجموعه رسائل امامغزاتي طرف نظر کی جاتی ہے ہی اگر بر بان قاطع ہوتو اس کا کہنا واجب ہے لیکن اگر اس کے اظہار ے عوام کوسبب ان کے قصور فہم کے ضرر ہوتا ہوتو اس کا ظہار کرتا بدعت ب۔اوراگراییا برہان قاطع نہیں کہ جس کے ذریعہ اس امرے دین جس ضرر کا واقع ہوتا معلوم ہوتا ہو۔جیسے معزل ایکا باری تعالی کی رویت کا اٹکار تو یہ بدعت ہے لیکن کفرنیس محروہ امر کہ جس ہے دین

یں ضرر کا ہوتا نظا ہر ہوتا ہے اور اس باعث ہے ومحل اجتہاد یں واقع ہوتا ہے تو اس سے تکیفیراور عدم کفیر د دنوں کا احتمال ہے اور اس جن جس سے وہ امرے کہ جس کو بعض تصوف کے مدعی د موے کرتے ہیں کمان کی حالت اللہ تعالی کے نزدیک الی ہوگئ ہے کہ جسے نماز ان ہے ساقط ہوگئی ہےاور مسکرات کا بینا اور معاص کا ارتکاب اور بادشاہوں کا مال کھانا حلال ہو گیا ہے تو ا لی تحض کے و جوب قل میں کوئی شک نہیں موخلود نار کا عظم اس کے حق میں خور طلب ہے

برشنق بین که الله تعالی کی روئیت دنیااور آخرت شی عقلا جائز ہے لیکن اس امریش اختلاف ہے کہ آیا ونیا می بھی اللہ تعالی کا دکھائی دینا سمعا جارُ ہے الہیں چنانچ بعض نے دلیل قرآنی سے اس کا اثبات كيااوركها كموى علي السلام كاسوال كدرب ارضى انسطس الميك يمي جوازرو يتك ولل ب اس لئے كما كراند تعالى كاوكھائى دينا ونياش منع بوتاتو حفرت موى بمى اس كاسوال ند كمت اس كے كه عاقل آ دى امرى ال اسوال بيس كرنا ورجائل كامنصب جيس كدو في كريم مور اور نیز الله تعالی نے اس روایت کواستقر ارجل کے ساتھ متعلق کیا حالا تکساستقر ارجل کافی نفسه مکن ہے

اوربعض نے اس کا الکار کیا مجراس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ تعالی کا خواب میں و کھائی ویتا جارئے یائیس بعض کا قول ہے کہ جار نہیں اور بعض کتے ہیں کہ جائز ہے اور حق بیے کہ اس رویا ے کوئی امر مانے قیم اگر چدیدردیا هیئ نیس چانچ کی امام فران کا خرب بال صاحب فرماتے میں کرشل اور مثال می فرق ہے حقل ممتنع ہے اور مثال متنع نہیں ہے جیے کہ مديث قدى من ب كران الله خلق ادم على صورته تومال كادكمال ويامكن ب جیے کہ آنخفرت منافق کا دکھائی دینا اور تھارے درمیان خلاف نیس کہ باری تعالی کی ذات آخرت يش دكھائى جادے كى اورمعزلدذى الحواس كے لئے اس كا جائز ہونامنع ركھے ہيں اورانحوں نے بہت سے دلائل عقلیہ اس بارہ میں پیش کیے ہیں جارے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے کہ وجوه يومنذ ناضرة المي رمجاناظره وسيرون ربكم يوم القيامة ادراك مئله کی بحث شرح مواقف میں بہت بسط کے ساتھ ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر طوالت کو حیابتا ہے ۔ مترجم۔

جدددم مجموعه رسائل امام غزاقي التغرقه بين الاسلام والزئدقيه اورالیےایک فض کالمل کرنا سوکا فروں کے تل ہے افضل ہاس لئے کدا یے فض کا وجود ین میں عظیم العفرر ہےاوراس کے ہوئے ہے ایک درواز ہاباحث کااس طرح پر کھل جا تا ہے کہ پھر بند ہونا اس کا دشوار ہے اور نیز اس کا ضرر اس محض کے ضرر ہے زیادہ ہے کہ جو مطلقا صوم وصلوۃ كى اباحت كا قائل باس لئے كداس فخص سے بسبب اس كظهور كفر كے مركوئى نفرت كرے كا اوركوئى بھى اس كى طرف كان نبيل لگائے كاليكن و فخص جوا ينا درجه كفراس صدتك پنجاتا ہے کہ صور وصلوة كواس سے ساقط جانا ہے ووقع فل كويا شريعت كرشريعت سے مناتا ہے اورزم كراے كراس نے فقات كلفات عامر كي تحقيق أنيس اوكوں كے ساتھ كى ہے جواس كے مرتبه تك نبيس يني اور محى زعم كرتاب كدوه بظامرتو ونياب طاموا اور كنابول سے مقارن ب لیکن باطن میں ان سب سے بری ہے اور بیان تک اس کی شنوائی کرتا ہے کہ ہرفاس کو اپنی حالت کی مثل پر دعوت دیتا ہے اور شریعت کی ری اس سے کھولیا ہے اور تجھے بیٹون کرنا جا ترمبیں ك تحفيراور عدم عمفيركا دراك برجكه بوسكاب بلك تحفيرايك ايساحكم شرى ب كداس كامرجع اور مَّال اور مال كي الماحت اورخون مرح بهانے أورخلود ناركي طرف بيے يُس تحفير كا ماخذ باتى أحكام شری کے ماخذ کی مثل مجھی تو یقین کے ساتھ ادراک کیاجاتا ہے اور مجھی بھن غالب کے ساتھ ادر مجمى تردد كے ساتھ اور جہال كہيں كدترود پايا جادے وہال تحفير ميں تو قف كرنا زياد و بہتر ہے اور تحفير كي طرف جلدى كرناان هبائع من غالب موتاب كرجن من جبالت كاوجود غالب موتا ب ادرایک دوسرے قاعدہ ہے بھی تنبیہ کرنی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ مخالف بھی نص متواتر کی خالفت کرتا ہے اور زعم کرتا ہے کہ وہ ماول ہے اور یاد جوداس کے اس کی اس تاویل کے لئے قريب يابعيد كاكونى كل نبيس ويحم صرح بادرتاويل كرف والا كمذب م كواي كوزعم كرتا ے کدوہ تاویل کردہا ہادر مثال اس کی جیے تو نے بعض فرقد باطنیہ کے کام عل دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کداللہ تعالی واحداس اعتبارے ہے کہ وہ غیر کو وحدت عطا کرتا ہے اور وحدت کا خالق باوراى طرح الله تعالى كاعالم موناس اعتبارے بے كدوہ غير كوعلم عطاكرتا باور الشرتعالى كاموجود موناس اعتبار س ب كدوود ومرول كوا يجاد كرتا باوريد في نبيس كدالشاتعالى فی نفسہ داحد یا موجود یا عالم ہے بایں معنی کہ وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے حالا نکہ یہ کفر صریح ہاں لئے کہ وصدت کوا بجاد وصدت برحمل کرنا کمی تم کی تا دیل نہیں اور نہ عرب کی الغت اس معنیٰ کے لئے حال ہےاوراگروحدت کا خالق اس لئے واحد ہوتا کہ اس نے وحدت کو پیدا کیا ہے والازم ہوتا کہا یے خالق کو تین اور چار بھی بولا جا تااس لئے کہاس نے اعداد کو بھی پیدا كياب إلى ان مقالات كى مثالين محض تكذيبات بين كدجن كي تعييرات تاويلات سى كى جاتى

فصل

تونے ان ممیمات ہے معلوم کرلیا ہے کہ تخیر کا تعلق کئی اوا مرہے ہے بہلا امرید کہ اس امر می نظر کرنی جاہیے کہ جونص شرق کدایے ظاہرے عدول کی ٹی ہے کیا اس میں تاویل کا احمال ہے انہیں اورا گرناویل کا حمال ہو کیا ہیا ویل قریب ہے یا جید۔ اور قابل تاویل اور غیرقائل تاویل نص کی معرفت کوئی آسان امرنیں ہے بلکاس میں وی فخص معفل رکھ سکتا ہے کہ جوعلم لغت میں ماہر اور حاذق اور اصول لغت کا عارف ہواور باوجوداس کے مجراستعارات اورمجازات میں ان الفاظ کے طریقہ استعمال اور امثال کے بیان کرنے میں عرب کی عادت اور عرف كالمجى مابراورعارف بوروسراامريه بكرة ياوه نص كدجس كا ظابرترك كياهميا بيكيا يطريقه توار عابت ب يا بطريقه احاد يا فقد اجماع سے يى اگر اس كا ثبوت بطريقة توار ب تو كيا بشرط توارك يانبين اس لي كدب اوقات متغيدة دى نص متفاض كومتوار ممان كرتاب عالانكدتواتركى تعريف بدي كرجس مي شك كا مونا ممكن نه موجيع انبيا عليم السلام اور بلادمشهوره وغيره ك دِجود كاعلم اس لئ كدان ك وجود کاعلم برعصر میں زمان نبوت تک اس طرح متوائر رہاہے کہ برگزیدام متصور میں ہے کہ کس ز مانه می عدد تو اتر میں نقصان ہوا ہواور تو اتر کی مجی شرط ہے کہ اس امر کا اس میں احتمال مجمی نہ ہو جے كر آن كريم كے بارے ميں بيكن فير قرآن كے بارہ مي تواتر كا ادراك نهايت عامض ادر كبرا بادراس كادراك كے لئے بجران لوكوں كے كى دوسر كواهتال جائر نہیں کہ جو کتب تو ارخ اور گزشتہ زمانوں کے احوال اور کتب احادیث او راحوال رجال احادیث اور نقل مقالات میں ان کے اغراض سے بحث کرتے میں اس لئے کہ بھی مرعصر میں تواتر کا عدد یایا جا تا بے لیکن اس علم کا حصول نہیں ہوتا اس لئے کہ بیدام متصور ہے کہ ایک جاعت کیڑو کو باہم توافق کرنے یس کی تم کا رابط ہوعلی الخوص جبدا ال غداجب کے درمیان تعصب ہونا چنائچہ بربھی دیہ ہے کہ تورافضوں کودیکھتاہے کہ وہ علی کے حق میں امامت لی کی نست نص کا دعوی کرتے ہیں بای اعتبار کہ یقی ان کے زدیک متوار ب حالانکہ ان کے دی بداستد برکزس ندال منت دو تبداستام عدومتا کی اور مشارفرد رود کیش که کاری کار بدار را خصصا بارد نا نویبلوی ادر جب اسمبر وغیره می مشرح به ورد بع نے می اس کی توزش می ایک مشتق رسال کھانے کر جو انظاء اخذ الله ا

خالف اس توار ك كدجورافضيو س كزديك باس ك كدرافضي س كوجوفى اور بناوفى باتوں کی اشاعت کرنے میں باہم نہایت بخت موافقت ہوتی ہے لیکن وہ نص کہ جس کا استناد اجهاع كى طرف ہاس كا دراك نبايت بن مجراب اس كے كداس كى شرط ب كدتمام الل اجتهادایک بی خطیص جمع موں اور مجرص لفظ کے ساتھ ایک اس پر اتفاق کریں اور مجرایک قوم كنزوك يدب كدوه الل اجتهاداس ام متنق عليه براك مت تك قائم ريس اوردوسرى قوم کے زدیک بیے ہے کہ اس عصر کے نتم ہونے تک اس امر شفق علیہ برعمل کریں اور یا اس کی بیٹر ط ہے کہ امام وقت کُل الل اجتہاد کے ساتھ اطراف زین میں خط و کمابت کر کے ان کے فراد<sup>ی</sup> ایک بی عصر من جمع کرے اس طرح بران کے اقوال میں صریح الفاظ سے اتفاق ہوتا کہ اس سے رجوع کرنامکن نہ ہواور بعداس کے خلاف نہ ہو سکے بھراس امریش نظررے کرآیا جو فخص كربعدا نفاق كے خالفت كرے كياس كى تخفير بوئتى بے يانبين اس كے كه بعض أوميوں کا خیال بیہ ہے کہ جبکہ وقت اتفاق میں بھی مخالفت کا ہونا جائز ہے اور پھران کوموافقت پر لایا جاتا ت وممتنع نبيس كربعد نفاق كروئي ان من ساختلاف كري لهذاي مي ايك امرمغمرب نیترا امرید بری اس امریس نظر کرنی جا ہے کد آیا صاحب مقالد کے زویک خبر کا شوت توارع ہوا ہے یااس کواجماع پہنچا ہاں گئے کہ ہروہ فخص کر کی خرکی تاویل کرتا ہے ہی ضروری نہیں کہ اس کے نزدیک امور ماولہ کا ثبوت تواتر ہے ہویا اجماع کے مقامات اسکے زد کی خلاف کے مواقع ہے ممتاز ہوں بلکہ و فخص ان امور کا ادراک بندری کرتا ہے اور وہ سلف کی ان کتابوں کے مطالعہ ہے اس امر کی معرفت حاصل کرتا ہے کہ جوا فتلاف اور اجماع کے بیان میں تصنیف کی گئی ہیں چرایک یا دوتصنیفات کے مطالعہ سے بیام حاصل نہیں ہوتا اس لئے كداس قدر سے اجماع كا تواتر حاصل نہيں ہوتا چنانچدا بو بكر فارى نے اجماع كے مسائل مِن أيك كمّاب تصنيف كي اورا سكة اكثر مسائل اجماعيه كا الكاركيا مجيا اوبعض مسأل مين الماعلم نے نخالفت کی اس اس صورت میں جوخض کہ اجماع کی مخالفت کرے حالانکہ ابھی اس کے نز دیک اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ مخص جابل خطا کن ہے مکذب نہیں لہذا اس کی تحفیر بھی ممکن نہیں اور اس امری تحقیق کی معرفت میں اہتحال رکھنا کوئی آسان امرنہیں چوتی آمراس دلیل کے بیان میں کہ جوتادیل کرنے والے کے لئے مخالفت فلاہر کے باعث ہے کہ آیاوہ دلیل شرط بر ہان کے موافق ہے یانہیں ، اور شروط بر ہان کی معرفت کی شرح بغیر بڑی مجلدات کے ممکن نهن اوروه جويم نے كتاب تسطاى متنقم اوركتاب في النظرين وكركياب فقدا ك تمويب جلدلام مجموعه رسائل امام غزالي النفر قدبين الأسلام والزندقه اوراس زماند کے اکثر فقہاء کی طبیعت پوری طور پرشروط بربان کے بیجفے سے رکتی ہے حالا تکداس كالمجمنا ضرورى امر باس لئے كم إكر بربان قطعي موقو تاويل كرنے مي رخصت باكر چدوه تاویل بعید کیول شہواور اگر بر بان قطعی شہوتو بغیرالی تاویل قریب کے جوقریب الفہم ہے رخصت نہیں یانچوں امراس امر کے بیان میں کہ آیا اس مقالہ کا ذکر کہ جو اہل تاویل کے نزدیک ہے کیادین میں اس کا ضرعظم ہے یانہیں اس کئے کہ جس مقالہ کا ضرورین میں ظلیم ہو توالميں ايک متم کي آساني ہے گووہ ټول برااور ظاہر البطلان کيوں نہ ہوجيے اس مخص کا ټول کہ جو ا ہام کے انتظار میں ہے کہ امام پر آب میں چھیا ہوا ہے اور و وقحض امام کے نگلنے کا منتظر ہے کر۔ لئے کہ بیتول صریح جھوٹ اور نہایت برائیکن اس کا ضرودین میں پچھنیس بلکہ اس کا مرد ای احتی برے کہ جوامام کے نگلنے کا منتظر کھڑا ہے اس لئے کہ وہ ہرروز شیرے امام کے استقبال ك لئ بابرنكائا ب تاكدام شهرش داخل بوليكن ووضى ناميد بوكرابي كمير كي طرف وايس جاتا ہے ہیں بدایک مثال بلیکن متصوداس سے بدہ کہ مرب مودہ کوئی محمود وظا ہرالبطلان كيون بين قائل ك تخفير ميس وايرب بس جس وقت توني مجدليا كة تخفير كامر بين نظر كرناان تمام مقامات برموقوف ہے کہ جن کے احاد پر دلیروں کو بھی استقلال نہیں تو اس وقت تونے مان لیا کہ وقحض اس محض کی تعفیر کے لئے جلدی کرتا ہے کہ جس نے اشعری یا غیراشعری کی . مخالف کی ہودایک جاال مفتری ہادر کیونکرایک فقیرفخص فقا فقد دانی سے اس ام عظیم کے لئے استقلال کرسکتا ہے اور وہ ان علوم کوفقہ کی کوئی چوتھائی میں یا ویگا پس جب تو ایسے فقیر پختی کو جس کی بیناعت مجردفقہ ہے تخفیراد تعلیل میں خوص کرتے دیکھے تو تو ایسے فقیہ ہے اعراض اور روگردانی کرادراہے دل اور زبان کواس کے ساتھ مشغول نہ کراس لئے کہ دعویٰ علوم کا ایک ایسا طبعی امرے کہ جا ہلوں کواس ہے مبرنہیں ہوسکتا اورای وجدے آ دمیوں کے درمیان اختلافات

فصا

تصلتے۔

برھے میں اور اگر جو تخص کرنہیں جانیا خاموش رہتا تو ہرگز اس قدر اختلافات مخلوقات میں نہ

سب ہے زیادہ غلوادر نضو لی کرنے والافر قد متکلین کا ایک طا کفد ہے کہ جنہوں نے عام مسلمانوں کی تحفیر کی اور انہوں نے زعم کرلیا کہ جو تنس ہمارے مثل علم کلام کوئیس جانیا اور التفرقه بين الاسلام والزندقه

مجموع دسائل امام غزاتي عقا كدشرعيدكوان دليلول سينبس جانبا كدجوبم في تحرير كي بين وه كافريه كان الوكول في پہلے اللہ تعالی کی وسیع رصت کواس کے بندول پر تک کردیا اور جنت کو منظمین عمل سے ایک جاءت قليله پروقف كرديا إور ثانياانبول نے سنت متواتر و كو بھلاديا اس لئے كەعمىر رسول 🕮 اورعمر صحاب كرام رضوان التلطيم اجعين سان يرظام بكانبول فيعرب كان بدوى طائفوں کے اسلام بر محم کیا جواوثان کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور انہوں نے ان بدویوں کو ان دلیلوں کے جانے کے لئے مشخول ند کیا اور اگر وہ بدوی تعلیم دلیل کے لئے مشغول بھی ہوتے تو بھی اس کو بچھ نہ سکتے اور جو خص بیطن کرتا ہے کدایمان کا ماخذ علم کلام اور محرد دلیلی اور و تقسیمات ہیں کہ جوعلم کلام میں مرتب ہیں تو و فحض راوراست سے بہت دور ہے بلکہ ایمان ایک ایسا ٹور ہے کہ اس کواللہ تعالی اینے بندے کے دل میں بطور عطیہ اور ہدیہ ت مجمی تو ایک آبی باطنی تعبیر کے ذریعہ سے القاء کرتا ہے کہ جس کی تعبیر ممکن نہیں اور مجمی بذر بعد خواب کے دیکھنے کے اور بھی کسی دیندار آ دمی کے حال کے مشاہرہ اور اس کی محبت اور مجالست کے ذریعہ سے اس کی طرف نورا بمان کی سرایت ہوتی ہے اور بھی قرینہ حال کے ذریعہ ے چنانچدایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی طرف انکار کی حالت میں آیا کی جبکہ اس اعرابی کی نظر آ تخضرت الله كورانى جرب يريزى اوراس نے آتخضرت كے چرومبارك يرانوار نبوت كو حِيكة ويكما توب اختيار بول الحاكر والله مساهدة ابوجه كذاب يني فداك تم يدمند جموث بولنے والانہیں اور ای وقت اس احرابی نے سوال کیا کداس کو اسلام کی تعلیم کی جاوے اورایک دور ااعرانی آخضرت ﷺ کے پاس آیا اور کنے لگا کداے محد الله اس تحصی پوچھتا مول كدكيا تحقد كوالله تعالى في بناكرمبعوث كياب؟ تو أتخضرت الله في فرمايا كه بال الله ك فتم مجھے اللہ نے بی بنا کرمبعوث کیا ہے تو وہ اعرابی آخضرت کی اس فتم کی تقید بی گرکے مسلمان ہو میااوراس کی مثال بے شار بین حالانکدان میں سے کوئی بھی علم کلام میں مشغول نہ ہوا اور ندولیلوں کے سکھنے میں بلکہ ایسے ہی قرینوں سے اسلام کے ٹورنے ان کے دلوں میں سفيد چك دى۔

پس اے میری دائش میرک آنحضرت الله اور صحاب رضوان المعلیم سے منقول ہے كدانهوں نے اعرائي كو حاضر كيا اور وہ اسلام لايا اور آنخضرت ﷺ نے اس اعرائي كو عالم ك محدث ہونے پر بیدلیل بتائی کرعالم حوادث اوراعراض سے خالی نیس اور جو تی کہ حوادث سے غالی بیں ہو و حادث ہاوراللہ تعالی عمر عمر عالم اورایی قدرت کے ساتھ قادر ہے کہ جو مجموعه رسائل امام غزاتي التغرقه بين الاسلام والزندقه ۳۳۲ اس کی ذات پر زائد اور تجر وہ بے اور نہ تجر بید اور ای طرح متکلمین کی رسومات بھی اور میں فقط میں تنہیں کہا کہ فقط یمی الفاظ منقول نہیں بلکے کی دوسراایالفظ بھی منقول بیں کہ جس سے ان الفاظ کے معانی پیدا ہوتے ہوں بلکہ کوئی معرکہ بجزال فتح کے نہیں تھا کہ کوارل کے سامیہ کے بٹیے کی جوان مرو بدوی ہوتے تھے اور قید یوں کی جماعت قریب یا بعیدز مانہ کے بعد کے بعد دیگرےاسلام لاتے تھے اس وقت ان کی سیحالت ہوتی تھی کہ کلم شہادت ان کو پڑھائے کے بعد نماز اور زکوۃ کی تعلیم دی جاتی تھی اوراس کے بعدان کواپنے اپنے پیشہ کے لئے رخصت دیجاتی تھی خواہ وہ پیشہ کریوں کا جرانا یا کوئی دوسراای تنم کا ہوتا تھا۔ ہاں میں اس امر کا اٹکارنبیں کرتا کہ شکلمین کا ادلہ کو ذکر کرتا بعض آ دمیوں کے حق میں ایمان کے لئے ایک سب ہے لیکن ایمان کا حصول فقط اُنین ادامت کلمین پر موقو ف نبیں اور بیجی ایک ناورطور پر ہے بلک سب نفع مندوہ کلام ہے کہ جومعرض وعظ میں جاری موجیدا کرقر آن کریم اس منی رشتل ب مرجو کلام کرطریقه منتظمین برتحریکیا گیا ہے اس سے یہ پایاجاتا ہے کہ وہ بطریق جدال کے ہتا کہ عالی لوگ اس سے عاجز ہوجادیں نہ اس لئے کہ دہ فی نفسہ حق ہےاوربعض اوقات اپیا کلام عامی کے حق میں عمنادقلبی کے استحکام کا وسيله بن جاتا ہےاور يمي وجد ہے كەتونے بھى يخلمين يا فقها وى مجلس ومناظر وكۇنبيس ديكھاك جس مِن كُونَى فَخْصُ اعتزال يا بدعت سے تائب ہوا ہو یا شافعیؓ کے ذہب ہے الی حذیفہ ّے نه ب کی طرف یا بالعکس انقال کیا ہوحالا تکہ ان انقالات کے اسباب دوسرے میں بہاں تک كة وارك ساته مقاتله بحى ايك سبب باوريمي وجب كسلف في دعوت اسلام مين ايس مجادلات کوعادت نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کلام میں خوش کر نیوالے اور بحث اور سوال میں شغل رکھنے والے کی تشدید کی اور جبکہ ہم نے مدامنت کو چھوڑ ااور کسی جانب کی رعایت ند کی لہذا ہم نے نصری کر دی ہے کہ کم کلام میں بجر دو مخصول کے سمسی میسرے کو خوص کرنا حرام ہے ا یک وہ خص ہے کہ جس کوکوئی ایسا شہروا قع ہوا ہے کہ اس کے دل سے نہ قریب الفہم واعظانہ کلام ہے دور ہوتا ہے اور نہ صدیث رسول کر یم ﷺ ہے تو اس وقت جائز ہے کہ قول کلا می جو کہ علم کلام کے طریق پر مرتب ہے اس فخف کے شبہ کو دور کرنے والا اور اس کے مرض کے لئے دوائی ہو کیں ایسے محف کے ساتھ قول کلائی کا استعال جائز ہے تا کہ اس شیداوراس مرض ہے نجات یاوے کیکن ساتھ بی اسکے بی بھی واجب ہے کہ وہ تندرست کہ جس کواپیا مرض نہیں اس

کے کا نوں ے ایسے قول کونگاہ رکھا جاوے کہا خیال ہے کہائی قول کے شغیرے اس تندرست کے دل میں کمی شیر کی حرکت ہواور وہ اس سے مریض ہو جاوے اور اعتقاد حجم اور قطع علی تزلزل کرجاوے اور دوسرا وہ مخض ہے کہ جس کی عقل کامل اور دین میں رائخ القدم اور انوار يقين سے ثابت الايمان باوروه خواہش كرتا ہے كداس صنعت كلا مي كو حاصل كرے تاكدوه مریضوں کے لئے کہ جب اُن کوکوئی شیروا تع ہودوا کرے اور جبکہ کوئی اہل بدعت فاہر ہوتو اس كولا جواب كرے اور جب كوئي الل بدعت محج العقيدہ كے تمراہ كرنے كا قصد كرے تو وہ اس كو اس مرائل سے بچا بے پس علم کلام کا اس غرض سے حاصل کرنا فرض کفاریہ سے باوران علم کا اس مقدار پر حاصل کرنا کہ جس سے شک وشید دور ہو جاوے شک اور شیہ والے محف کے لئے فرض میں بےلیکن اس صورت میں کہاس کے قطعی اعتقاد کا اعادہ کسی دوسر سے طریق ہے ممکن نہ مواور فی صرت کیے ہے کہ جو خص قطعی طور پراعقادر کھتا ہے کہ جو یکی کدرسول اکرم ﷺ لائے ہیں اور جو کھے کہ قر آن کریم میں ہے برحق ہے تو وقتی مومن ہے گوو وقتی ان امور کی دلیلوں سے آگاہ نہ ہو بلکہ وہ ایمان کہ جو دلیل کلامی ہے حاصل ہوتا ہے نہایت ضعیف اور ہرا یک شبہ ہے تزلزل کے کنارے پر ہوتا ہے بلکہ ایمان محکم وہ ہے کہ جوعوام الناس کو زمانہ طفولیت میں تواتر ساع یا بعداز بلوغ ایسے قرائن سے حاصل ہوتا ہے کہ جن کی تعبیر ممکن نہیں اور ایمان کا پورا بورا محکم ہونا عبادت اور ذکر الی کی ملازمت ہے ہوتا ہے اس لئے کہ جس فخص کوعبادت طاہری حقیقت تقوی تک پہنچادی ہے اوراس کے باطن کو کدورت دنیا سے یاک کردی ہے ہے تو اللہ تعالی کے مدام ذکر کی ملازمت سے اس کے لئے معرفت کے انواز جلوہ گر ہوجاتے اور وہ امور كهجواس نے بطورتقليد كے اختيار كئے جيں اس كے نز ديك شل محائز اور مشاہرہ كے ہوجاتے ہیں اور یہ وہی حقیقت معرفت کی ہے کہ جس کا حصول بغیر عقده اعتقاد کے عل ہونے اور الله ك نور سے انشراح صدر كے مونے تك مكن ميں ب يس جس محض كے لئے اللہ تعالی مدايت جابتا ہے واس کے سیدکواسلام کے لئے کول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نورے پر ہوجاتا ہے جیسا

ایک نورے جواللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے سائل نے یو چھا کدو عظامت کیا ہے تو آتحضرت الله في الما كدوارغرور سے كمناروكش مونا اور دارخلود كي طرف مائل مونا پس اس سے معلوم مو جاتاب كراآل كلام كرجودنيا كىطرف مأكل اوراس يربلاك بوتاب اسف حقيقت معرفت كى حاصل نہیں کی اورا گراس کو حاصل کرتا تو وہ قطعاً دارغرورے کتارہ کش ہوتا۔

ككسى في رسول اكرم الله عقر ح صدر كع معنى كاسوال كياتو أتخضرت الله في فرمايا كدوه

فصل

شايدتو كے گا كەتكفىراور تكذيب كاماخذخودنسوص شرعيد بين اور شارع نے ہى رحت الی کو علوقات یر تنگ کیا ہے نہ کہ متکلم نے اس لئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کوفرمائے گا اے آدم اپنی اولا دمیں سے ایک تعداد کوآگ میں روانہ کراس پر حضرت آ دم عرض کریں گے کہ اے رب کتنوں میں سے کتنوں کوروانہ کروں کچراللہ تعالیٰ فریائے گا کہ ہرایک بزار میں سے ۹۹۹ نوسو ننادے کوروانہ کر اور نیز رسول اللہ ﷺ فے فرمایا ہے کے عنقریب میری امت ستریر چند فرقہ ہو طِكُ ليكن ان من نجات يانے والافرقد ايك بى موكاليس اس كا جواب يد ب كدهديث بهلى بے شک صحیح ہے لیکن اس سے بیام مراز نہیں کہ وہ نوسونناوے آ دمی کفار ہو نگے اور بمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ مرادیہ ہے کہ ان میں ہے بعض کوآ گ میں داخل کیا جاویگا اور بعض کوآ گ کے سامنے کیا جا دیگا اور بعض کو گناہوں کے مطابق آگ شی چھوڑا جا دیگا اور گناہوں ہے بالكل معصوم اورياك ہزار میں سے ایک ہی ہاورای دجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وان منكم الاواردهالين تم من عولي اليانين كرجوة كى طرف وودندر عجرة ك ك طرف رواند مونے سے و وقف مراد ب كد جواب كنا مول كے يوض ميں آ ك كامستحق ہے اور جائزے کہ شفاعت کے ساتھ دوزخ کے راستہ ہے لوٹایا جاوے جیسا کہ وسعت رحمت کی نست اکثر احادیث وارد ہیں اوران کی تعداد شارے زیادہ ہے چنانچہ ایک ان میں ہے وہ حدیث ب کہ جوحفرت عائشہ ہے مروی ب کدافھوں نے فرمایا ب کدیس نے ایک رات رسول الله ﷺ ونه بایا اور میں نے جتبی کی اور دیکھاللیک آپ نوشی کے مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سرمبارک پر تین انوار ہیں ہی جبکہ آنخضرت انفاز کوادا کر چکے توفر مانے لگے كة تيراكيانام اوربيكون بي في غرض كى كديس عائشة مول يارسول اللذة مجرة مخضرت نے فر مایا کہا ہے عائشہ کیا تو نے ان تینوں انوار کودیکھا ہے جس نے عرض کی کہ ہاں یارسول اللہ تو بحرآ تخضرت الله في فرمايا كمير عدب كى طرف عة في والامير عياس آيا اوراس نے مجھے بثارت دی کہ اللہ تعالی میری امت میں سے ستر ہزار آ دمیوں کو بغیر صاب اور عذاب كے جنت ميں داخل كر يكا \_ بجروى آنے والا دوسر عنور من آيا اوراس في بشارت دى كدستر بزار کے ہرواحد کے بجائے ستر بزار کو بغیر حماب اور عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔

مس

جلدووم مجموعه رسائل امامغزالي پھرونی آنے والاتیسر نور میں آیا اور بشارت دی کہ بجائے ہر واحد ستر ہزار نصف کے ستر ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب ہے جنت میں داخل کر بگا اپس میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ تیری امت کی مقداراور تعداداس درجه تک نه موگ چرآ تخضرت ﷺ نے فر مایا که اس کا تکمله ان اعراب ہے کیا جاویگا کہ جوروزہ اورنما ز کوادائیں کرتے لیں بیاورمثل اس کی جواخبار کہ وسعت رحت ير دالات كرتى مين بكثرت مين اوربياض كرحفرت محر اللي كامت مين ب کیکن پیس کہتا ہوں کہ اللہ تعالٰی کی رحمت واسعہ گزشتہ امتوں میں ہے بھی بہتوں کوشامل ہوگی گو ان میں ہے اکثر وں کوآگ کے سامنے کیا جاو رگا ایک لحظہ یا ایک ساعت کے لئے یا ایک مدت کے لئے تا کدان پراطلاق کیا جاویگا کہوہ آگ کی طرف روانہ کئے گئے بلکہ یں کہتا ہوں کداس زمانہ میں جوروم اور ترک کے نصار کی میں ان کو بھی انشا ءاللہ تعالیٰ رحمت شامل ہوگی اور مراو میری ان انصار سے وہ لوگ ہیں کہ جوروم اور ترک کی اخیر جانب میں سکونت رکھتے ہیں اور ان کودعوت اسلام کی نہیں بیٹی اس لئے کہ بدلوگ تین قتم میں ایک قتم تو وہ ہے کہ جن کو ٹھر ﷺ کا نام بھی نہیں ، مہنچا کیں بیاوگ تو معذور ہیں اور دوسر فی م وہ ہے کہ جن کو کھر ﷺ کا نام مبارک اور لغت شریف تو پہنچی ہے لیکن مجرات کا ظہوران پڑئیس ہوااور سد و اوگ ہیں کہ جو ہلا داسلام کے قرب وجوار میں ہیں اور ان سے اختلاط رکھتے ہیں اور پہلوگ کافر ہیں کہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ۔اورتیسری قتم ان دونوں قسموں کے درمیان ہے کہ جن کومجمہ ﷺ کا اسم شریف تو پہنچا کیکن آنحضرت ﷺ کی نعت اورصفت ان کوئیس کینجی بلکہ اُنصوں نے طفولیت کے زمانہ ، پ ے سناے کہ ایک جھوٹے اور مکار شخص نے کہ جس کا نام مجمہ ہے نبوت کا دموی کیا جیسا کہ بمار ساڑ کے بنتے ہیں کہ ایک جھوٹے شخص نے کہ جس کا نام مقفع کہا جاتا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پس بیلوگ میرے زدیک تم اول میں شار کے جاتے میں اس لئے کہ ان لوگوں نے جیہا کر مجر ﷺ کا اسم شریف سنا ہے دیباہی انھوں نے آنخضرت کے اوصاف کی ضد کو سنا ہے اور اس قد رعلم سے طلب کے داعیہ میں حرکت پیدائیں ہوتی تا کہ ان لوگوں کومعذور نہ سمجھاوے اور دوسری حدیث کوجس میں میدبیان ہے کہ فرقہ نجات یانے والا ایک ہے اس کی روایت میں اختلاف ہے جنانجدا یک روایت میں رہی ہے کہ مدفرقہ ہلاکت میں بڑنے والا ایک ہے لیکن زیادہ تر مشہور بہلی روایت ہے۔اور نجات یانے والے فرقہ سے مراد وہی فرقہ ے کہ جوآ گ کے سامنے نہیں کیا جاو نگا اور شفاعت کی طرف مجتاج نہ ہوگا بلکہ وہ خص کہ جس ابيامام فزالي كاقول بـ

مجموعه رسائل امام غزاتي

کے ساتھ زبانی تعلق پکڑیگا تا کہ اس کو آ گ کی طرف تھنچے تو وہ مخف مطلق نجات والانہیں کو شفاعت کے ذرایعہ سے ان کے پنجہ سے نکل جادیگا اورایک ردایت میں ہے کہ کل نجات پاویں <u>ے</u> عمر فرقہ زندقہ اور ممکن ہے کہ کل روایتن صحیح ہوں اور ہلاکت والا ایک ہی فرقہ ہو کہ جو ہیشہ آگ میں رہیگا اور ہلاکت والے ہے مراد وہ مخص ہے کہ جس کی صلاحیت کی امید باتی نہ رہی ہواس لئے کہ ہلاکت والے کے لئے بعداز ہلاکت کی خیراور بھلائی کی امیز نہیں کی جاتی۔اور فرقہ نجات والا بھی ایک ہو کہ جو جنت میں بغیر حساب اور شفاعت کے واخل ہوگا اس لیے کہ جس خف کا حساب لیا جاویگا تو وہ بھی مطلق نجات والانہیں ۔ پس بید وفرقہ ہا لک اور ناجی گویا وو طرفیں ہیں کہ جوشر خلق اور خیر خلق ہے مجر ہیں اور جوان دونوں درجوں کے درمیان ہیں ہی ان میں ہے بعض تو ایسے ہو نگے کہ جن کو فقط حساب کا عذاب ہو گا اور بعض ایسے ہو نگے کہ جو آ گ کے نز دیک لیجائے جاویں گے اور شفاعت سے واپس کئے جا کیں گے اور بعض ایسے ہو گئے کہ جواپی خطاء عقیدہ اور بدعت کے انداز پر اور کثرت اور قلت معاصی کے موافق آگ میں ہیں گے پس اس امت میں سے جوفرقہ ہلاکت دالا کہ بیشہ آگ میں رے گاوہ فقط ایک كه جس نے تكذيب كى اور رسول اللہ ﷺ يرينا برمصلحت جموث كا بولنا جائز ركھا ليكن باتى امتوں میں ہے وہ مخف کہ جس نے متواتر آنخضرت ﷺ کے خروج اور آنخضرت کی صفات اور معجزات خارق عادت جیسے جاند کا دوگلڑے ہونا اور کنگروں کا تبیجے کا پڑھنا اور آنخضرت کی انگلیوں سے یانی کا جوش مارکر نکلنا اورا ہے قر آن مجو کوسنا کہ جس کا معارضہ الی فعاحت نے کرفا عا ہالیکن عاجز ہو گئے اور بھراس نے باوجود ننے کے اعراض اور روگر دانی کی اوراس نے ان موریش غوراورتامل شکیا اوراس نے تقدیق کی جلدی شرکی تو ایسافتض بی منکر اور مکذب ہے اور یمی کا فرہے اور اس میں روم اور ترک کے وہ اکثر لوگ کہ حظے بلاد اسلام کے بلاد سے بعید ہیں داخل نہیں میں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے کان تک پیدامور بہنچے تو ضرور ہے کہ داعیہ طلب اس کوترکت میں لا دے نا کہ حقیقت امر کی طاہر ہو اگروہ اٹل دین سے ہے اور ان لوگوں میں سے نہیں کہ جنہوں نے حیات دنیا کوآخرت پر دوست رکھااور اگراس کو بیدا عیہ حرکت میں نہ لا دے اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی طرف مائل اور امروین کے خوف اور خطرہ سے نڈر ہے تو یہ گفر ہادراگراس کو داعیہ طلب حرکت میں لاوے لیکن طلب میں اس نے قصور کیا تو بھی کفر ہے بلكه جرابل ملت ميں سے جو خص كه الله اور آخرت برائيان ركھتا ہے مكن نہيں كه وہ طلب ميں نصور کرے پس اگراس نے نظر اور طلب میں قصور نہ کیا اور اس میں مشغول رہا اور اس میں مرکبا

قبل اس کے کہاس کی تحقیق تمام ہوتی تو دو تخص بھی اہل مغفرت ہےاور رصت واسعہ اس کے لئے بھی عام ہے پس تو اللہ تعالٰی کی رحمت کی وسعت کا طالب ہواور امور الہيد کو مخضر رحی میزانوں سے وزن ندکر۔ اور جان لوکہ آخرت دنیا ہے تریب ہے پس تمہاری پیدائش اور بعث فتظفّن واحد کی مثل ہےاور جیسے کہ اکثر اہل دنیا کے الی نعمت یا سلامت یا حالت میں ہوتے ين كداس يرغبط موتا إس لئ كداكران كوشلا اس حالت اورموت ك درميان اختيار ديا. جاوے تو وہ ای حالت اور نعت اور سلامت کو اختیار کرتے ہیں لیکن جس کو دنیا میں عذاب اور تکلیف ہوتی ہے اس کا موت کی خواہش کرنا ڈر ہے ہیں ای طرح جولوگ کہ بمیشہ دوزخ میں ر میں عے بنبت ان لوگوں کے جونجات والے میں اور آخرت میں آگ سے نکالے جاویں ك نادر بي اس لئے كه جارے احوال كے مختلف ہونے سے صفت رحت ميں تغير نبيس اور دنيا اورآخرت تير اختلاف حال ع مجرع اوراكريول ندموتا تورسول الله الله الله الله الله الله کوئی معنیٰ نہ ہوتا جوفر ماتے ہیں کہ پہلے جو کچے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اول میں لکھا ہے یہ کہ میں بی اللہ ہوں کہ میرے سوائے کوئی اللہ تبین میری رحمت کومیرے غضب برسبقت ہے ہی جس مخض نے اس امر کی شہادت دی کہ اللہ کے سوائے کوئی دوسر اللہ نہیں اور محداس کا بندہ اور رسول بواس كے لئے جنت ہاور جان تو كہ بصارت اوالوں كواسباب اور مكاشفات كے ذريعيد إ چنانچەصا حب فصوص اعنی قطب الاقطاب غوث الاحباب جناب بحرا لمحقایق حضرت محی الدین ابن العرفي كالموف ب كد برايك جبني كامال كارحت الى بوكى الله الله تعالى فرماتاب كدان رحمتی وسعت کل شیء اور کفارے لئے دوزخ کاعذاب تین هم تک ابت رت میں، اور فرماتے ہیں کداس کے بعد کفار کے حق میں دوزخ کی آگ مختذی ادر سلائتی بخش ہوگی جیے کہ حضرت ابراہیم علیالصلا ۃ والسلام کے حق میں نمرود کی آگ بردوسلام ہوگئی تھی۔اورانھوں نے وعید حق تعالى من خلف جارُ رك كرفر مايا ب كدكوني الل دل خلود عذاب كفاركا قام فيس لين حضرت امام ربانی قیوم تقانی فیخ احمد مجددالف ان این مکتوبات کے جلداول مکتوب ۲۲۲ می تحریفر ماتے ہیں كه صاحب فصوص درين مسئله نيز از صواب دورا فآده است غدانسته است كه وسعت رحت درخ ت مؤ منان دكافران تخصوص بدنياست وآخر تو عاز رحت بكافر زسد كما قال تعالى ان الايدينس من روح الله الاالقوم الكافرون وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوةوالذين هم بايتنا يؤمنون تخاول آيت راخوا عده وآخر را كارفغ موده كريمه والتسين الشريقية اثية عدم فريها عدارماكي

کی رحمت اور نجات مطلقہ تیرے لئے بشارت ہے اور اگر تو ان دونوں سے خالی رہا تو ہلاکت مطلقه کی بشارت ہے اور اگر تواصل تصدیق میں یقین رکھتا ہے اور بعض تاویلات میں خطایا شک یاا عمال میں خطاتو نجات مطلقہ کی طمع نہ کراور جان لے کہ یاتو تھے ایک مدت تک عذاب

د يا جاويكا اور يحرنجات بهوگي اور يا و فحض تيري نجات كريكا كه جس كي تصديق تو ان تمام امور ميس كرتاب كدجووه الله سے لايا ہے يا كوئى دوسرا شفاعت كريگا ليل تو كوشش كركماللہ تعالى اين فضل سے تجھے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بے برداہ کردھاس لئے کہ شفاعت کا امر بھی خطرناک ہے۔

بعض آ دمیوں کاظن ہے کہ تحفیر کا ماخذ عقل ہے شرع نہیں اور جو فحض کہ اللہ سے جابل ہے کا فرہے اور جواس کا عارف ہے مومن ہے لیں اس کو کہا جاو یگا کہ اباحت دم اور خلود فی

النار كا تعم جوشرى بى فى ورودشرى كاس كاكوئى معنى نبيس اوراگراس سى بدمراد بىك شارع کے قول سے مفہوم ہے کہ جو محف کہ اللہ تعالیٰ سے جامل ہے وہی کا فر ہے تو یہ حصر ممکن

نہیں اس لئے کہ جو تحض رسول اور آخرت ہے جالی ہے وہ بھی تو کا فرہے پھر اگر ذات اکمی ہے جامل ہونے کی تصیص کی جاوے اور اس جہالت سے اللہ تعالی کے وجود یا اس ک وحدانيت كا الكارم ادركها جاوي توباتي صفات كوجامع نه بوگا۔ اور اگر صفات يس خطاكر في

بقيه حاشيرگز شتەمغى ........ تخلف وعدەرسلەدلالت ئەايىرخصوصىت خلف دعدە تواند بود كەاقتصاد عد فلف بوعده اینجابواسطه آن بود که مراواز وعده انجا تصرف رسل است وغلبته اینحعا بر کفار وآن مضممز وعده ودعيدست وعدست مرسل راودعيدست مركفار رالس كويا درين كريمه بم خلف وعلمتني شدوج خلف وعيد فالابية مستشحدة عليه لاله وابينا خلف در وعيد درنگ خلف از وعدمتلزم كذب ست وناشايلا

آ مخضرت حبل سلطانيه زيرا كهودازل دانسته بود كه كفار داعذاب مخلد نخوابهم كردمع ذا لك براى مصلح مخالف علم خود گفته كه عذاب مخلد خواجم كرددايمنعني را تجويز نمودن شاعت تمام داروسجان ربك رس

العزة عما يصفون وسلام على الرملين اجماع ابل دل برعدم خلووعذاب كفار كشير يشخ است يمجال ح دركشف بسياراست فلااعتداد بدمع كونه فالفالاجماع للمرسلين بدانتهي معترج

النفر قد بين الاسلام والزندقه ٢٣٩ جلد دوم مجموعه رسائل امام غزاليٌّ والے کو بھی جابل یا کافر مخبرایا جاوے تو اس مخص کی تحفیر لازم ہوگی کہ جس نے صفت بقا اور صفت قدم ک نفی کی ہے اور جس نے کام کوعلم پروصف زائد ہونے کا افار کیا ہے اور نیزجس نے سمع اور بھر کوعلم پر وصف زائد نہیں بتایا اور نیز جس نے جواز رؤیت کی فعی کی اور نیز جس نے جہت کو ثابت کیا اور اس نے ایک ایے ارادہ حادثہ کو ثابت کیا کہ جونہ تو اللہ تعالی کی ذات میں حادث ہے اور نہ کی دوسرے کل میں اور یا اس می خلاف کرتے والوں کی تحفیر لازم ہوگی غلاصدىيك براس مسلد من تغفيرلازم أسكى كه جوصفات الله تعالى في تعلق ركها ب اوريدايك. الیا تحکم ہے کہ جس کے لئے کوئی سندنہیں اور اگر اس حکم کوبعض صفات کے ساتھ خاص کیا جا تواس کے لئے کوئی امر فیصل نہیں ہوگا کس بغیر ضابطہ تکذیب کے کوئی دوسری دجہ یائی نہیں جاتی کیونکہ تکذیب کا ضابطہ مكذب رسول اور مكر ميعاددونوں كوشامل ہے اور تاويل كرنے والااس میں سے خارج ہوجا تاہے پھر میں بیام بعید نہیں جانیا کہ تاویل یا تکذیب کے جملہ مسائل میں سے بعض میں کوئی شک اور تر ددواقع ہوجی کہ تاویل بعید ہواورظن اور اجتباد کے ساتھاں میں حکم دیا جاوے اس لئے کہ تو جان چکا ہے کہ بیمسکلہ اجتہادی ہے۔

بعض! آ دمی یوں کہتے ہیں کہ میں خاص کرائ جنس کی تکفیر کروں گا کہ جوان فرقوں میں سے میری تکفیر کر یگا اور جو خص میری تکفیرنہ کریگا تو میں بھی اس کی تکفیرنہ کروں گا حالا نکداس كاكوئى ماخذ نبين اس لئے كہ جب كرقائل كاريول كر (حفرت على امامت كے لئے اوليت ر کھتا ہے) کفرنبیں تو قائل اگر خطا کر کے مخالف کو کافرنٹن کرے تو قائل اس طن سے کافرنہیں ہو سكتاس لئے كديدايك الى خطاب كد جومئلة شرعيه ميں واقع ب\_اوراى طرح جباء خبلي كو جہت کے ثابت کرنے سے کا فرنیس کہا جاتا تو دوا گفطی نے کن کرے کہ جو مخص جہت کی فنی رتا ہے مکذب ہے ماول نہیں تو اس طن ہے بھی حنبی کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن یہ جورسول كفركفيركرني والى كاطرف رجوع كرتاب ال حديث كالمعتى ب كة عفيركرني والابادجود دوسرے معلمان بھائی کی حالت جانے کے اس کی تلفیر کرے۔ پس اگر کوئی فخص کسی آ دی کی

ابیقول استاذ ابوا کی کا بے چنانچ شرح مقاصد میں فدکور ہے۔مترجم

النوقد بین الاسلام دالزند قد مین مهم مین المام فرانی المام فرانی المام فرانی المام فرانی المام فرانی المین مین المین المین مین المین المی